

# شعرشوراتكيز

غزلیات میر کامحققاندانتخاب، مفصل مطالع کے ساتھ جلداول دیباچہ غزلیات، ردیف الف (تیسراایڈیشن مع ترمیم واضافہ)

سمس الرحمٰن فاروقي



### MUHAMMAD IRSHAD

شعرشورانگیز (جداول) (تیراایُشن تربم داخانه)



#### بيش لفظ

''شعرشورانگیز'' کا تیمراایڈیشن (جاروں جلدی) پیش کرتے ہوئے بھے اور قوی کونسل برائے فروغ اردوزبان کو انتہائی مسرت کا حساس ہورہا ہے۔ شمس الرحمٰن فاروتی کی اس کتاب کو جہاں علمی اوراد فی حلقوں بیں سراہا عمیا اوراس کے لئے فاروتی صاحب کو ہندوستان کے سب سے بوے او بی ایوارڈ'' مرسوتی سان'' سے معتز زکیا عمیا وہاں اس کے ناشر کی حیثیت سے قومی کونسل برائے فروغ اردو نبان اوراس کے اس استقال میں سے دیکھا عمیا۔ یہ بات واثر تن سے کی جاسمتی ہے کہ قومی کونسل نبات اور فروغ اردو ذبان دنیا نے اردو کے سب سے معتبر اور ہاو قاراشاعتی مرکز کے طور پر استقلال حاصل میں کر چکی ہے۔

" شعر شوراتگیز" نے اردوادب کی وسعتوں میں ہندوستانیت کی جلوہ گری کو ابھارا ہے۔ تو می
کونسل برائے فروغ اردوزبان نے اردو کے فروغ اور ترویج کے لئے یہ کوشوارہ مل مقرر کیا ہے کہ اردو

زبان وادب کی بنیادوں کی بازیافت ہندوستان کے تھرنی ہیں منظر میں کی جائے اورا کیسویں صدی میں

اردوزبان کی ترویج کو طلک کے منتوع اسائی منظر کے ساتھ جوڈ کر فروغ ویا جائے۔" شعر شورا گیز" نے

ال کوشوارہ عمل کو عملی جامد بہنا نے اور ساتھ تی اردوادب میں میرکی غیر معمولی قد آ ور شخصیت کی نی تعنیم

میں فمایاں کردارادا کیا ہے۔

**رثمی چودهری** ڈانرکٹرانچارج She'r-e-Shor Angez Vol. I

by

Prof. Shamsur Rahman Faruqi

© قومی کونسل برائے فروغ اردوز بان

نداشاعت : پېلاايديش، 1990

رتيسراأيديش (مع ترميم واضافه)، 2006، تعداد 500

: 238رويخ

سلسلة مطبوعات : 647

851.09

ISBN:81-7587-199-7

ناشر: ڈائز کٹر، تومی کونسل برائے فروغ اردوز بان ، وایسٹ بلاک 1 ،آر۔ کے۔ پورم ،نی د بلی -110066 فون نبر: 26108159 ،26103381 ،26103938 ،نیکس: 26108159 ای ۔ میل: urducoun@ndf.vsnl.net.in ،ویب سائٹ: www.urducouncil.nic.in طابع: ہے۔ کے۔ آفییٹ پرنٹزس ،جامع مجد ، دیلی - 110 006 فارقم فاروقیم غربیل وار تاکه کاه از من نمی یابد گذار مولاناروم انتساب

ان ہزرگوں کے نام جن کے اقتباسات آئندہ صفحات کی زینت ہیں۔

مثس الرحمٰن فارقی

# انتخاب ومطالعه ردیف الف

| 213 |    | ويواناول         |
|-----|----|------------------|
| 433 |    | ونيوان دوم       |
| 517 |    | ويوان سوم        |
| 557 |    | ولوان چيارم      |
| 601 |    | <br>د ليوان پنجم |
| 616 |    | د بوان محشم      |
| 635 | ** | شكارنامهٔ دوم    |
| 637 |    | اشارب            |

| 15  |                                     | تمهيد         |
|-----|-------------------------------------|---------------|
| 24  |                                     | تمهيد طبع سوم |
|     | W                                   | ويباچه        |
| 28  | خدائے میرکہ غالب؟                   | باباول        |
| 42  | غالب کی میری                        | بابدوم        |
| 59  | مير کی زبان مروز مره ما استعاره (۱) | بابسوم        |
| 70  | مير کی زبان، دوزمره پااستخاره (۲)   | بإبرجهارم     |
| 102 | انسانی تعلقات کی شاعری              | بابهجم        |
| 137 | چول خير آند بدست نا نبا             | بابعثم        |
| 160 | دربا باعظم                          | بابتفتم       |
| 175 | 19.                                 | بابهضم        |
| 188 | شعرشورا تكيز                        | بابنم         |
|     |                                     |               |

11

مشس الرحمن فاروتي

[Realistic] material in itself does not have artistic structure and ... the formation of an artistic structure requires that reality be reconstructed according to aesthetic laws.

Boris Tomashevsky

[The] process of transference in the art of poetry ...
depends for its competion on two points — the poet and
the refined reader ... Abhinavagupta ... describes the
essence of poetic expression as being represented by the
Kavi and the Sahrdaya ... [According to Panditraja
Jagannatha] beauty consists in the state of constituting the
content of knowledge that produces disinterested pleasure
... Jagannatha challenges the propriety of regarding the
combination of language and thought as constituting the
content of the term poetry because the ordinary usage
goes to show that poetry consists of expression alone ...

Anantlal Gangopadhyay : Panditraja Jagannatha on Aesthetic problems

مثل حواس فلا ہری ، پانچ حواس باطنی ہمی ہیں۔ حس مشترک ، خیال ، وہم ، حافظ ، مخیلہ ، ... بوشے حواس فلا ہری ہے حسوس ہوتی ہے حس مشترک اس کو ... اے نزائے لیعنی خیال میں جمع رکھتا ہے ... وہم مطوم کرتا ہے خاص معنی خاص صورت میں ... حافظ فرزائد وہم کا ہے جیسے خیال ، حس مشترک کا ۔ قوت مخیلہ مدرکات خیال و مدرکات و مختر عات وہم کو ترکیب یا تحلیل کرتی ہے ... اور علا سے بلاغت خیالی کو واضل حسیات کرتے ہیں اور و ہمیات کو واضل عقلی ۔

د بي پرشاد بحربدا يونی:معيارا لبلاغت

[The] opposition between symbolic expressions whose new meanings can be established and those in which such a specification is impossible seems to have been first examined by 'Abd al-Qahir al-Jurjani in a detailed and unbiased way... According to Jurjani, tropes are of two kinds: they have either to do with the intellect or with imagination... Tropes of the imagination... point to no particular object, thus what they state is neither true nor false: the search for their meaning is a prolonged process, if not an endless one... [T]he poet who uses them "is like a person who is dipping into an inexhaustible pool of water..."

Tzvetan Todorov

(امام عبدالقا ہر جرجانی نے "اسرار البلاغت" بیں بیان کیا ہے کہ) الفاظ کی تقدیم و
تاخیر، قصر وحصر، فصل وصل، ایجاز واطناب، استعاره و کنابیہ کلام میں جو بلاغت
پیدا ہوتی ہے وہ معانی میں پیدا ہوتی ہے ... ترتیب الفاظ کا اثر معانی پر پڑتا ہے، الفاظ
پر نیس پڑتا۔ یعنی جس نے ترتیب وی ہائی نے ان معانی بلیغ کو پیدا کیا ہے۔
پر نیس پڑتا۔ یعنی جس نے ترتیب وی ہائی نے ان معانی بلیغ کو پیدا کیا ہے۔
علامہ سیرعلی حیدر نظم طباطهائی

[It] is perfectly possible to have a human temperament utterly distinct from one's literary termperament.

Stephane Mallarme

ای جا ظاہر وہاطن چول اور آفآب یک دیگراند ولفظ و معنی چول تری وآب اشیاز نبست پاوسر لفظے نہ جوشید کہ معنی نہ نمود و معنی گل نہ کرد کہ لفظ نہ بور سر بھی رشتہ چول موج گوہراز یک دیگر چش نی گذرد، وقدم بھی کس چول خط پر کارراہ سبقت نی پرد۔ اول و آخرای رشتہ باچول تارقاہ یک تاب است و پست و بلندایں راہ چول موج گوہر یک دست ۔

ميرزاعبدالقادر بيدل عظيمآ بإدى

Language is the armoury of the human mind: and at once contains the trophies of its past and the weapons of its future conquests.

S.T. Coleridge

Structuralist poetics is a theory of reading.

Ionathan Culler

Why does the sphere of meaning dominate the questioning of both the linguist and the philosopher? What desire impels them both, as such, to proceed analogically toward a supralapsarian state, prior to the supplement of the cupola? Their procedure and their sphere remain analogous...

Jacques Derrida

... حافظ کے کلام میں سلوک کے مسائل بکٹرت ہیں۔ اور بیٹین کرمخض اعتقاد کی اجہدے ہم نے ان کے کلام سے تجرا ہوا اجہدے ہم نے ان کے کلام سے تکال گئے ، بلکدان کا کلام واقعی تصوف ہے تجرا ہوا ہے۔ ورند کی ذوسرے کے کلام ہے تو کوئی بید مسائل ثکال دے۔ بات بیہ ہے کہ جب تک اعمر کے فیس ہوتا اس وقت تک کوئی نکال ہمی نہیں سکتا۔ مدر کے فیس ہوتا اس وقت تک کوئی نکال ہمی نہیں سکتا۔ مولانا شاہ اشرف علی تھا تو ی

تخسین اور تعین قدر میں معاون نہیں، بلکہ بارج ہیں۔ اڑ تکھنوی کا انتخاب ("مزامیر") نبیتا بہتر ہے،
لیکن وہ آسانی ہے نہیں ملت پھراس میں تقیدی بھیرت کے بجائے تقیدت نے زیادہ کا مہلا گیا ہے۔ جمد
حین مختری کا انتخاب "ساتی" کے ایک خاص نمبر کی شکل میں چھپا تھا اور اب کہیں ٹیس ملاء مشکری
صاحب نے ایک مخصوص، اور ذرا محدود تقطر تنظرے کام لیتے ہوئے میر کے بہترین اشعار کی جگہ میرک
ممل میا اگر کھل ٹیس تو نما تندہ رتھو ہو چی گرنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح میر کے بہت سے محدہ اشعار
کے ساتھ کم محدہ اشعار بھی انتخاب میں آگئے ہیں۔ لہذا اس انتخاب کی روشن میں میر کے شاعران مرتبے
کے باب میں مجے رائے نہیں قائم ہو سکتی۔

میرکاسب نے اچھاا بختاب سردار جعفری نے کیا ہے۔ بعض صدوداور نقط نظری تنگیوں کے
یا وجودان کا دیباچہ بھی بہت خوب ہے۔ سردار جعفری کامتن عام طور پر معتبر ہے، اور انھوں نے مقامل سفیے
یرد بونا گری رسم الحظ میں اشعار دے کراور شکل الفاظ کی فر بنگ پر ششنل ایک پوری جلد (دیونا گری میں)
تیار کر کے بہت بوی خدمت انجام دی ہے۔ افسوس کہ بہر قابل قدرا انتخاب اب بازار میں نہیں ہے۔
ضرورت ہے کداس کا نیاا یڈیشن شائع کیا جائے۔

لیکن سروار جعفری کا بھی استخاب بیرے متصدکے لئے کانی نہیں تھا۔ انھوں نے میرک کی
رگوں کونظر انداز کردیا ہے، اور بہت سے کمز ورشعر بھی شامل کئے ہیں، خاص کرا بیے شعر جن کی "سیای" یا
"انتظابی" تعبیر کسی نہ کی طرح ممکن تھی۔ ہیں میر کے کلام کو بقول ڈبلیو۔ بی ۔ ہے۔ ٹس (W.B. Yeats)
"مسول اور مہاسوں کے ساتھ" (with warts and all) پیش کرنا چاہتا تھا۔ یعنی ہیں ان اشعار کونظر
انداز نہ کرنا چاہتا تھا جو موجود و تصور غزل کے منافی ہیں اور جن میں وہ"متانت"،" "نفاست"،"
محصومیت" وغیرہ نہیں ہے جو درس گا ووالے میرکا طراحیاز بتائی جاتی ہے۔ اگر شعر میرکی نظر میں اچھا ، یا
اہم ، ہے تو میں نے اسے ضرور شامل کیا ہے، چاہاں کے ذریعے میرکی جو تصویر ہے وہ اس میر سے
مختلف ہوجس ہے ہم تعادول کی تحریروں اور پروفیسرول کے تکیجروں میں وہ چارہوتے ہیں۔

یہ کتاب بیں نے اس امید کے ساتھ بنائی ہے کہ اگر اے جامعات بی بطور دری متن استعمال کیا جائے تو طالب علم بیر کے پورے شعری مرجے اور کردارے واقف ہو کیس اور اسا تذہوعالماے اوب کا سکن اوب برخی نظر ڈالنے کی ترغیب حاصل کریں۔

### تمهيد

اس كتاب معضود حب ويل بين:

(۱)میری غزلیات کاابیامعیاری انتخاب جودنیا کی بہترین شاعری کے سامنے بے جھ کے رکھا جاسکے۔اور جومیر کانمائندہ انتخاب بھی ہو۔

(۲) اردو کے کلا یکی غزل گویوں، بالخصوص میر کے حوالے سے کلاکی غزل کی شعریات کا دوبارہ حصول۔

(۳) مشرقی اورمغربی شعریات کی روشی میں میر کے اشعار کا تجزید تشریح تبعیراوری کمہ۔ (۴) کلا بیکی اردوفوزل، قاری غزل ( بالخصوص سبک ہندی کی غزل ) کے تناظر میں میر کے مقام کا تعین ۔

(۵) میرکی زبان کے بارے میں نکات کا حب ضرورت بیان۔

میں ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کہاں تک کا میاب ہوا ہوں ،اس کا فیصلہ اہل نظر کریں گے۔ میں بیضر در کہنا چاہتا ہوں کہانی فتم کی بیار دومیں شاید پہلی کوشش ہے۔

میر کے اختیاب بازار میں دستیاب میں لیکن میں نے ان میں سے کی کو اختیار کرنے کے بچائے اپنا اختیاب خود ترتیب دینا اس لئے ٹرودی سمجھا کہ میں یو بیورسٹیوں میں پڑھائے جانے والے استخابات سے ندصرف نامطمئن ہوں، بلکہ ان کو اس قدر ناقص یا تا ہوں کہ میرے خیال میں وہ میرک

یہاں اس موال بر تفصیلی بحث کا موقع تہیں کہ کا سیکی فرن کی کوئی مضوص شعریات ہے بھی کہ
نیس ؟ اوراگر ہے تو اس کو دوبارہ رائے کرنے کی خرورت کیا ہے۔ کا سیکی فرن کی شعریات بھینا ہے۔

(بیاور بات ہے کہ دہ ہم سے کھوگئی ہے ، یا مچھن گئی ہے۔) اگر شعریات نہ ہوتی تو شعر بھی نہ ہوتا۔ اوراس
کی بازیافت اس کے ضروری ہے کئی پارے کی کمل فہم و تحسین ای وقت ممکن ہے جب ہم اس شعریات
سے دافق ہول جس کی روے وہ فن پارہ بامعنی ہوتا ہے اور جس کے (شعوری یا فیرشعوری) احساس و
آگی کی روشی میں وہ فن پارہ بنایا گیا ہے۔ اس بات بیس تو شاید کی کو کلام نہ ہو کہ فی پارہ تبذیب کا مظیر
ہوتا ہے۔ اور تبذیب کے کسی بھی مظہر کو ہم اس دقت تک نہیں ہجھ کتے اور نہ اس سے لطف اند وز ہو کئے
ہیں جب تک کہ ہمیں ان اقد ار کا علم نہ ہو جو اس تبذیب میں جاری دساری تھیں۔ فن پارے کی حد تک دہ
تہذیبی اقد اداس شعریات میں ہوتی ہیں (لینی ان اصواد س اور تصورات میں ہوتی ہیں ) جن کی پابندی
کرنے ، یا کلام (Discourse) میں جن کو درائی کرنے سے کلام (Discourse) کو اس تبذیب میں
فن پارے کا ورجہ حاصل ہوتا ہے۔

یہ موال اٹھ سکتا ہے کہ کیا مغربی شعریات ہمارے کا بیکی ادب کو بچھنے اور سمجھانے کے لئے
کافی نہیں؟ اس کا مختفر جواب میہ ہے کہ مغربی شعریات ہمارے کام بیں مواران ضرور ہوسکتی ہے۔ بلکہ میہ
بھی کہا جا سکتا ہے کہ مغربی شعریات سے معاونت حاصل کرنا ہمارے لئے تاگز رہے ۔ لیکن میشعریات
اکیلی ہمارے مقصد کے لیے کافی نہیں؟ اگر صرف اس شعریات کا استعمال کیا جائے تو ہم اپنی کا بیکی ادبی
میراث کا بوراحق ندادا کرسکیں گے۔ اور اگر ہم ذرا برقسمت ہوئے ، یا عدم تو ازن کا شکار ہوئے تو مغربی
شعریات کی روشی بیں جو متا بگ ہم تکالیں گے وہ خلط، گراہ کن اور ہے انصافی پرینی ہوں گے۔

اگریم مغربی تصورات اوب اور مغربی تقیدے ناواقف ہوتا تو یہ کتاب وجودیں ندآتی۔
کیول کہ شرقی تصورات اوب اور شرقی شعریات کو بچھنے اور پر کھنے کے طریقے ، اور اس شعریات کو وسلے جھے مغربی تنقید وسلے تر پس منظر میں رکھ کر دونوں طریقہ ہائے نقلہ کے بے افراط وتفریط امتزاج کا حوصلہ جھے مغربی تنقید کے طریق کار، اور مغربی تکر بی سے ملا لیکن اتن ہی بنیادی بات ہے کہ اپنے اکثر پیش روؤں کے علی الرغم میں نے مغربی افکار کا اثر تو قبول کیا، لیکن ان سے مزعوب ند ہوار اور اپنی کلا کی شعریات کو میں لے مغربی افکار کا اثر تو قبول کیا، لیکن ان سے مزعوب ند ہوار اور اپنی کلا کی شعریات کو میں نے مغربی افتار کا اثر تو قبول کیا، لیکن ان سے مزعوب ند ہوار اور اپنی کلا کی شعریات سے بہر

حال اور بہر زمانہ بہتر بہتر بہتر بہتر ہوتا ہوں۔ لیکن اس کے معنی بیشر ورجی کدا ہے کا بیکی اوب و بھے کے لیے یک اپنی مشرقی شعریات کے اصولوں کو مقدم جانتا ہوں۔ لیکن اپنے کلا بیکی اوب بی اچھائی برائی کا معاملہ طفر کے لیے بیں مشرقی شعریات سے استصواب پہلے کرتا ہوں۔ مغربی اصولوں کو اصول مطلق کا ورجہ نیس ویتا۔ ہاں بی ضرور ہے کہ اس اچھائی برائی کو بیان کرنے کے لیے بی مغربی افکار وتصورات سے بے دھڑک اور بے کھئے استفادہ کرتا ہوں۔ اصل الاصول معاملات پر بیس نے مغربی افکار سے وہیں تک افغاق کیا ہے جہاں تک ایسان تک ایسان تک جواز اور وجوہ ہمارے اصول شعر بیس نہ دکور یا مضر حیثیت سے موجود ہیں۔ مثلاً معنی کے مراحب کا ذکر وضعیات میں بھی ہے اور قدیم مشکرت اور عربی شعریات بیس بھی ہے اور قدیم مشکرت اور عربی وضعیاتی بی بھی ہے اور قدیم مشکرت اور عربی وضعیاتی نہیں کہ الفاظ کا تفائل کئی طرح کا ہوتا ہے۔ وضعیاتی نفادوں کا بیقول کہ شعریات وراحل 'فلف قرات' (Theory of reading) ہے، قدیم عربی کا کراوں کے اس خیال سے مشاہ ہے کہی متن کو پڑھنے کے گی طریقے ہو سکتے ہیں۔

مزیدمثال کے طور پر معنی کی بحث ہیں ( یعنی کام میں معنی کی طرح ہیں اور کتنی میں اور کتنی کام میں معنی کی طرح کے معنی کی مغربی مقلود ل نے بہت ہو کھی ہیں۔ بہذا میں ہے بہت کی ہا تھی ہمارے بہاں کے لوگوں کے افکارے برجانی سکا کی ،آئڈوردھن اور دوسروں نے بھی ہیں۔ بہذا میں پہلے اپنے یہاں کے لوگوں کے افکارے دوشن ما اور دوسروں نے بھی مغربی مقلرین نے بہت کھا ہے۔ ان کے مطارا فرم ہماری مقعربیات میں استعاره اثنا ہم نہیں ۔ استعارے کی جگہ ہمارے بیمان ( یعنی مشکرت شعربیات میں بھی اور شعربیات میں استعاره اثنا ہم نہیں ) مغمون کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ لہذا آپ کو اس کتاب میں استعارے کے مقابلے میں مضمون کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ لہذا آپ کو اس کتاب میں استعارے کے مقابلے میں مضمون پر زیادہ گفتگو ملے گی فن پارے کے طرز وجود (Ontology) پر مغرب میں بہت کھا گیا ہے ، مضمون پر زیادہ گفتگو ملے گی فن پارے کے طرز وجود (Ontology) پر مغرب میں بہت کھا گیا ہے ، مارے یہاں بہت کم ۔ یہاں بہت کہ ۔ یہاں بہت کم ۔ یہاں بہت کم اور مارت کی بوری صور کے آئی دورہ یہ معنور پر منکسران تربیں کی اور مقارد دیا ہے ساتھ دو ہے ماطور پر منکسران تربیں ۔ ( بعض قد ہم عرب نظریہ ساز بھی بڑی صور کے آئیند دار ہیں کو فن پارے کے دو برو مغرب ہیں بیاں بہت کہ نے دورہ یہاں بیات کم میں کا بیات کے دو برو مغرب ہیں کو فن پارے کے دو برو مغرب ہیں کہاں کی دورہ یہاں بیات کہ نے دورہ بیاں کو فن پارے کے دو برو مغرب ہیں کھور کے آئیند دار ہیں کو فن پارے کے دو برو

جگه مختصرا شارے کردیے ہیں، بیا تخاب جن شخوں کوسائے رکھ کر تیار کیا گیا ہے ان کی فیرست درج ذیل ہے:-

(۱) کسنے فورٹ ولیم (کلکتہ ۱۸۱۱)۔ بیاس تھے عزیز حبیب شار احمد قاروتی نے عنایت کیا۔ اپنے کام کا ہرج کرکے اُنھول نے بیاس فرصہ دراز تک رہنے دیا۔ میں ان کاشکر گذار ہوں۔ افسوس اب وہ مرحوم ہو چکے۔اللہ ان کے مراجب بلند کرے۔

(۲) نسخۂ نولکشور (لکھنٹو ۱۸۷۷)۔ بیاسٹہ نیر مسعودے طا۔ان کا شکر میدواجب بھی ہے اور بعض وجوہ سے فیر ضروری بھی۔

(٣) نسخة آسى ( تُولكشور بالصنو ١٩٨١) - بيققر يباً ناياب نسخه برادر عزيز اطهر پرويز مرحوم في مجھے عنايت كيا تھا۔ الله المجھى اس كاجردے گا۔

(۱۹۷) کلیات غزلیات ، مرتبطل عباس عبای مرحوم (علمی مجلس دیلی ۱۹۷۷) اس کوییس نے بنیا دی مقن قرار دیا ہے، کیول کدیدفوڑٹ ولیم کی روشنی میں مرتب ہوا ہے۔

(۵) کلیات جلداول، مرتبه پروفیسر اختشام حسین مرحوم، جلد دوم مرتبه ڈاکٹر سیج الزمال مرحوم (رام زائن کلل اللہ بادہ ۱۹۷۶)

(۲) کلیات، جلداول، دوم، سوم (صرف جار دیوان) مرتبه کلب علی خال فاکق۔ (مجلس تر تی ادب لا ہور، ۱۹۲۵) بقیہ جلدیں انتخاب کلمل ہونے تک طبیع نہیں ہوئی تھیں۔

(4) د بوان اول مخطوط محووا با درمرتبه اكبرهيدري - (سرى مخرا ١٩٤)

(۸) مخطوطة و بوان اول بملوكه نير مسعود \_ ( تاريخ درج نهيں بريكن ممكن ب يمخطوط محمود آباد ے بھی پرانا ہو۔ و يوان اول كى گئي مشكليں اس سے مل ہوئيں \_ )

انتخاب کو با قاعدہ مرتب کرنے کا کام میں نے جون 9 194 میں شروع کیا تھا۔اصول بیر کھا
کہ غزل کی صورت برقر ار کھنے کے لیے مطلع ملا کر کم ہے کم تین شعروں کا النزام رکھوں۔ جہاں صرف دو
شعرانتخاب کے لائق نگے، وہاں تیسرا شعر (عام اس سے کدو مطلع ہویا سادہ شعر) مجرتی کا شائل کر نیااور
شرح میں صراحت کردی کہ کون سما شعر لجرتی کا ہے۔ جہاں ایک بی شعر نگلا، وہاں ایک پراکتفا کی۔اس
لیے کوشش کے باوجوداس انتخاب میں مشردات کی تعداد خاصی ہے۔ ترتیب بید کھی ہے کہ ردیف وارتمام

ہمیں منکسرالرز ان ہونا چاہئے۔ بیاصول میں نے دونوں طرف کے اسا تذہ سے سیکھا ہے۔ اس طرح، "روی بیٹ پند" فقادول کا بیخیال بہت اہم ہے کفن پارہ ان تمام اسلوبیاتی ترکیبوں کا مجموعہ اور میزان ہے جواس میں برتی محق بیں (اشکا و کلی)۔ اس تصور کے قدیم نشانات سنسکرت اور قاری شعریات میں علائی کرنامشکل نہیں۔

جب بیں نے بیا تخاب بنانا شروع کیا تو یہ بات بھی ناگزیر ہوگئی کہ بین تمام اشعار پراظبار خیال کروں۔ شروع بین اداوہ تھا کہ صرف بعض اشعار کو تجزیے کے لیے نتخب کروں گارٹیکن ڈرا سے خور کے بعد میہ بات صاف ہوگئی کہ جبر کے بہال معنی کی اتنی ہیں اور ان کے بعد میہ بات صاف ہوگئی کہ جبر کے بہال معنی کی اتنی ہیں اور ان کے بعد میہ بات صاف ہوگئی کہ جبر شعر سح کرشمہ واس ول می کشد کہ جاایی جاست کا مصداق بطا ہر سادہ شعر بھی اس قدر پیچیدہ ہیں کہ جرشعر سح کرشمہ واس ول می کشد کہ جاایی جاست کا مصداق ہے۔ لہذا ہی مطے کیا کہ میر کا حق صرف احتجاب سے نداوا ہوگا، بلکہ جرشعر شعر شعل اظہار خیال کا متقاضی ہے۔ بھر بھی ، مجھے امید تھی کہ بید کام تھی جلدوں میں تمام ہوجائے گا۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چار جلدیں بشکل کافی ہوں گی۔ چنا تچے بیر کہنی جلد یہ بیٹ اظرین کرتا ہوں۔ دوسری جلد افتاء اللہ عظریب آجادیں بشکل کافی ہوں گی۔ چنا تچے بیر کہنی جلد یہ بیٹ اطرین کرتا ہوں۔ دوسری جلد افتاء اللہ عظریب آجائے گی۔ تیسری اور چوتی جلدیں بھی جلدیں بیسے واتو فیتی الا باللہ۔

اس بات کے باوجود کہ بٹس نے اپنے چیش روا تخابات سے عدم اظمینان کا اظہار کیا ہے،

جھے بیا عمر اف کرنے بیں کوئی تا ل نہیں کہ بٹس نے برا تخاب سے بچھ نہ پچھ سیکھا ضرور ہے۔ سردار

جھفری ، اثر لکھنوی اور گھر حسن عسکری کے انتخابات کا ذکر آچکا ہے۔ ان کے علاوہ بھی جوا تخابات چیش نظر

رہے جیں ان جس حسرت موبانی (مشمولہ ''انتخاب خن') مولوی عبدالحق ، مولوی نور الرحمٰن ، حامدی

کاشمیری ، قاضی افضال حسین ، ڈاکٹر محمد حسن ، اور ڈاکٹر سلیم الز مال صدیقی کے انتخابات کا ذکر لازم

ہے۔ آخر الذکر خاص طور پر ذکر کے قابل ہے ، کیول کہ اس کے مرتب پاکتان کے مشہور سائنس دال

اور نوے سالہ عالم ومفکر جیں۔ ان کا انتخاب ان لوگوں کے لیے تاذیات عبرت ہے جو ادب کو صرف

میر کے ہر بنجیدہ طالب علم کوتھین متن کے مسائل سے دو جار ہونا پڑتا ہے۔ میں محقق نہیں ہول ۔ میر سے پاس وہ صلاحیت ہے اور نہ وہ علم اور وسائل کہ نقین متن کا پوراجق اوا کرسکوں ۔ میں نے اپنی حد تک صحیح ترین متن چیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اختا اف سنخ پر کوئی بحث البدینہیں کی اصرف بعض

مش الرحل فاروقي

دیوانوں کی غزلیں ایک ساتھ جمع کردی ہیں۔ مثنویوں، شکار ناموں وغیرہ سے غزل کے جوشعرانتخاب میں آسکے ،ان کومناسب ردیف کے تخت سب سے آخر میں جگددی ہے، اورصراحت کردی ہے کہ بیشعر کہاں سے لیے گئے۔ بعض ہم طرح غزلیں مختلف دواوین میں ہیں۔ بعض دوغز لے بھی ہیں۔ جہاں مناسب سمجھا ہے، ایک غزلوں کوایک بناویا ہے اور شرح میں وضاحت کردی ہے۔ ہم مضمون اشعار میں سے بہترین کوانتخاب میں لیا ہے اور باقی کوشرح میں مناسب مقام پردرج کیا ہے۔ اس میں بیدقا کدہ بھی متصور ہے کہ میرے بہت سے اجھے شعر، جوانتخاب میں ندآ سکے، متن کتاب میں محفوظ ہو گئے ہیں۔ متصور ہے کہ میرے بہت سے اجھے شعر، جوانتخاب میں ندآ سکے، متن کتاب میں محفوظ ہو گئے ہیں۔ انتخاب کا کام اپریش ۱۹۸۲ میں فوجہ ہوا۔ ای مہینے میں شرح تو لی شروع ہوئی۔

میرامعیارا مختب بهت ساده میکن بهت مشکل تھا۔ یس نے میر کے بہترین اشعار مختب کرنے

کا بیڑا اا ٹھایا، بیخی ایے شعر بخص دنیا کی بہترین شاعری کے سامنے بے تکلف بیش کیا جا سکے را تقاب اگر
چید بنیا دی طور پر تنقیدی کا رروائی ہے، بیکن انتخاب میں ذاتی پندکا درآ نالا بدی ہوتا ہے۔ اگر چید ذاتی پندکو
مجر دختیدی معیار کے تائی کرنا فیرمکن نہیں ہے۔ بیکن تنقیدی معیار کا استعال بھی ای وقت کا رگر ہوسکتا ہے
جب انتخاب کرنے والے میں '' شے لطیف'' بھی ہو۔ میں مید وی او نہیں کرسکتا کہ میں نے '' شے لطیف''
اور بحر دختید معیار داں میں کھمل ہم آ بنگی حاصل کرئی ہے۔ لیکن میضر در کھ سکتا ہوں کداس ہم آ بنگی کو حاصل
کرنے کے لیے میں نے اپنی طرف ہے کوئی کو تا بی نہیں گی۔

احقاب کا طریقہ جی نے بید کھا کہ پہلے ہرغزل کودی بارہ بار پڑھ کرتمام اشعار کی کیفیتوں اور معنو یتوں کواسپے اندرجذب کرنے کی کوشش کی ۔ جوشع مجھے جی شائے ان پرغور کر کے حتی الامکان ان کو مجھا۔ (لغات کا سہارا ہے تکف اور بکٹرت لیا۔) چرا تخابی اشعار کو کا پی جی درج کیا ہے کو دو بارہ ای پورا کلیات اس طرح پڑھ لینے اور انتخاب کر لینے کے بعد کا پی کو الگ رکھ دیا۔ چرکلیات کو دو بارہ ای طریقے سے پڑھ کراشعار پرنشان لگائے۔ بیکام پورا کر کے نشان زدہ اشعار کو کا پی جی کھے ہوئے اشعار سے مطابق جہاں جہاں جہاں فرق دیکھا (کی یا ڈیادتی) وہاں دو بارہ غور کیا اور آخری فیصلے کے مطابق اشعار حذف کے یا بڑھائے۔ پچرشرح کیلئے وقت انتخابی اشعار کو دوبارہ پوری غزل کے تناظر جی بہنظر انتخاب حذف کے یا بڑھائے کا تجوشرے ۔ مطابق استخاب مطابعے کے تین مدارج کا نچوڑ ہے۔ ویکھا بعض اشعار کم کے تو بعض بڑھائے۔ اس طرح بیا تخاب مطابعے کے تین مدارج کا نچوڑ ہے۔ ویکھا بعض اشعار کم کے تو بعض بڑھائے۔ اس طرح بیا تخاب مطابعے کے تین مدارج کا نچوڑ ہے۔ اور بیش نے ایسے شعروں کا ذکر کیا ہے جن کو تجھنے ہیں خاصی دقت ہوئی۔ بعض دفت ہوئی۔ بعض دیت ہوئی۔ بعض دوئی۔ بعض دوئی۔ بعض دفت ہوئی۔ بعض دفت ہوئی۔ بعض دوئی ۔ بعض دوئی ہوئی ۔ بعض دوئی ۔ بعض

مشکل متن کی خرابی کے باعث تھی تو بعض جگہ خیال کی بیچیدگی یا الفاظ کے اشکال کے باعث۔ جھے یہ

کینے میں کوئی شرم نہیں کہ چدرہ ہیں شعر ایسے نکلے جن کا مطلب کی طرح حل نہ ہوا۔ ان کو میں نے

انتخاب میں نہیں رکھا۔ حالا لکہ کی شعر کو سمجے بغیر یہ فیصلہ کرنا کہ وہ انتخاب کے قابل نہیں ، افصاف پہنی

کارروائی نہیں ۔ لیکن کی شعر کو سمجے بغیر یہ فیصلہ کرنا بھی ، کہ وہ انتخاب کے قابل ہے ، اور بھی نا مناسب

ہوتا۔ قرائن سے اندازہ ہوا کہ ان شعروں کا اشکال غالبٌ متن کی خرابی کے باعث ہے اور ان میں کوئی

غاص خوبی شاید نہیں ہے۔ چر بھی ، ان شعروں کو نظر انداز کرنے کے لیے میں میرکی روح سے معذرت
خواہ ہوں۔

اس کام میں جن لوگوں نے میری مرد کی ، ان کی فہرست بہت کمی ہے۔ بعض لوگوں نے تکت چینی بھی کی ، کہ میں میر کو خالب ہے بھی مشکل تر بنائے وے رہا ہوں۔ میں سب کاشکر گذار ہوں ۔ علی گڑھ، د لی ، لا ہور، کراچی بکھنو ، اللہ آباد، سری گھر، بھو پال ، بنارس ، حیدر آباد، کولمبیا ، پنسلوانیا، شکا گو، برگلی ، بسبی ، لندن ، یہاں کتنے ہی طالب علم اور دوست میں جنعیں میر کے بارے میں طول طویل مختلو کمیں برداشت کرتا بڑیں میں ان کا بطور خاص ممنون ہوں۔

ترقی اردو یورو هکومت بهند، اس کی ڈائز کھر فہیدہ بیگم، اس کے اوبی علی مشاورتی بیش کے اراکین، بالخصوص پر وفیسر مسکور حسین اور پر وفیسر کو پی چند نارنگ، بیورو کے دوسرے افسران، بالخصوص بناب ابوالفیض سحر (افسوی کداب وہ مرحوم ہو بچھے ہیں، اللہ ان کے مراتب بلند کرے ) اور جمعتم بھی میرے شکریئے کے حقدار ہیں۔ اگر ترقی اردو بیورووست گیری نہ کرتا تو اتی خیم کتاب کا معرض اشاعت میں آنامکنات میں نہ تھا۔ خطاط جناب حیات گونڈ وی نے بوی عرق ریزی اور جانفشانی ہے کتابت کی میں آنام میری بار بار کی تصحیحات کو بطیب خاطر بنایا۔ میں ان کا بھی شکر گذار ہوں۔ عزیزی ظیل الرحمن دہلوی اور میری بار بارکی تصحیحات کو بطیب خاطر بنایا۔ میں ان کا بھی شکر گذار ہوں۔ عزیزی ظیل الرحمن دہلوی نے اشار سے بنانے میں ہاتھ بنایا۔ ان کا حساب دردل رکھتا ہوں۔ سیاعتر اف بھی ضروری ہے کہ ساتی کا وہ تقریباً تایاب خاص نمبر (۱۹۵۵) جس میں حمری صاحب کا انتخاب تھا، عزیز اور محتر م دوست فیل الرحمن اعظمی مرحوم کی بیگم نے ان کی لا بھریزی سے تلاش کر کے مہیا کیا۔ میں ان کا ممنون اور فیل اعظمی مرحوم کی بیگم نے ان کی لا بھریزی سے تلاش کر کے مہیا کیا۔ میں ان کا ممنون اور فیل اعظمی مرحوم کی بیگم نے ان کی لا بھریزی سے تلاش کر کے مہیا کیا۔ میں ان کا ممنون اور فیل اعظمی مرحوم کی بیگم نے ان کی لا بھریزی سے تلاش کر کے مہیا کیا۔ میں ان کا ممنون اور فیل اعظمی مرحوم کی بیگم نے ان کی لا بھریزی سے تلاش کر کے مہیا کیا۔ میں ان کا ممنون اور فیل اعظمی مرحوم کی بیگم نے ان کی لا بھریزی سے تلاش کر کے مہیا کیا۔ میں ان کا ممنون اور فیل اعظمی مرحوم کی بیگم نے ان کی لا بھریزی سے تلاش کی حیات کیا ہوں۔

بيكام جس قدرلسا تحنيا، ميرى كم على ،كوتاه بمتى اورعديم الفرصتى في اسعطويل ترجى بنايا-

# تمهير طبع سوم

اے کر شمہ تدرت ہی کہنا جائے کہ اشھر شورا گلیز" جیسی کتاب کا تیسراا پڑیشن شائع ہورہا ہے۔ اس بیس خدا کے فضل کے ساتھ میر کی مقبولیت اور امارے زمانے میں میر کی قدر بیش از بیش پہچا نے کے دبھان کو بھی دخل ہوگا۔ مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میر امارے سب سے بڑے شاعر ہیں ، اور سے
یقین کلیات میر کے ہرمطالع کے ساتھ بڑھتا ہی جاتا ہے ، لیکن ریا بھی حقیقت ہے کہ اوب کے قاری اور شائق کو اس بات کی مجبوک بھی بہت تھی ، اور ہے ، کہ میر کو از سرٹو پڑ حااور سمجھا جائے۔ لہذا ہیا کہا جا سکتا ہے کہ اسمعرشورا گھیز" نے بہر حال ایک حقیقی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔

بازار کی ضرورتوں اور تقاضوں کے پیش نظر ' شعر شور آگیز' کا دومرا ایڈ بیش بہت گات میں شائع کیا گیا تھا، البغائل ش کتابت کے بعض اغلاط کی تھیج کے سوا پچھڑ میم ندگی ٹی تھی، بلکہ کونسل کے عہدہ واروں نے کتاب پرلیں میں بھیج کر مجھے مطلع کیا کہ دومرا ایڈ بیش تیار ہور ہا ہے۔ بہر حال ، اس وقت کتاب کی ما گف اس قدر تھی کہ مجھے بھی ان کے عمل پرصاد کرتا پڑا۔ خوش نصیبی سے اس بار کونسل کے پاس وقت زیادہ تضاور تیسر سے ایڈ بیش کی منصوب بندی زیادہ اظمینان سے عمکن ہوگی۔ ادھر بھے بیر قائدہ ہوا کہ دوستوں نے اس کتاب کے متعلق جن باتوں کی طرف مجھے متوجہ کیا تصال پر میں بھی جتی الوج توجہ اور خورہ ورستوں نے اس کتاب کے متعلق جن باتوں کی طرف مجھے متوجہ کیا تھا ان پر میں بھی جتی الوج توجہ اور خورہ فرار کے ان سے حتیج ہوسکا۔ گذشتہ کی برسوں میں بعض حزید ہا تیں مجھے ہو جھی تھیں ، یا میرے علم میں آئی تھیں۔ البندا اصلاح اغلاط کے علاوہ بھی نکات کا اضافہ بھی میری طرف سے میکن ہو سکا ہے۔

اکٹر تو ایسا ہوا کہ بیں ہمت ہار کر بیٹھ رہا۔ ایسے کھن وتوں بیں ہمت افز انگ کے بعض ایسے پیرائے بھی نکل آئے چھیں بی تا کید فیمی ہے تا ہے چھیں بی تا کید فیمی ہے تا ہے چھیں بی تا کید فیمی ہے تو کھی اسے مرغ سحر نخمی واؤ دی را کہ سلیمان گل از طرف ہوا باز آ مد کہ سلیمان گل از طرف ہوا باز آ مد میری تحر میں نخمی واؤ دی تو شاید شہوہ لیکن میرکی عظمت کو الفاظ میں نتھال کرنے کی کوشش ضرور ہے۔ اس کوشش میں آپ کو وائ کے تیل کے ساتھ ساتھ خون جگر کی بھی کار فرمائی شاید نظر آئے۔

ئى دى،ااجتورى ١٩٩٠ الدا باد بمتبر ٢٠٠٧

منش الرحلن فاروتي

' فشعر شورا تھیز'' پر نکھا تو بہت گیا ہیگن کم بی دوستوں نے اس پر علی اور تحقیق انداز میں کلام
کیا۔ بعض کرم فر ماؤں کو کتاب میں عیب بی عیب نظر آئے ، بلکہ بعض نے تو اے مطالعات میر کے بق میں
معفر جانا۔ ان دوستوں کی خدمت میں بہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ عامی وعالم دونوں طبقوں میں کتاب کی
معفر جانا۔ ان دوستوں کی خدمت میں بہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ عامی وعالم دونوں طبقوں میں کتاب کی
مقبولیت تو پچھاور بی گئی ہے۔ ایک رائے بین فاہر کی گئی کہ کتاب میں میر کے ایسے شعر بہت کم ہیں ، اور
عموماً اشعار کے جومطالب بیان کے گئے ہیں دہ میر کے ذہن یا عند ہے میں ہرگز خدر ہے ہوں گے۔ اس
عوماً اشعار کے جومطالب بیان کے گئے ہیں دہ میر کے ذہن یا عند ہے میں ہرگز خدر ہے ہوں گے۔ اس
خرورت نہیں ، بچواس کے کہ وہ لوگ انتہائی برخود غلط ہوں گے جو بینگمان کریں کہ جن مطالب تک ہماری
ضرورت نہیں ، بچواس کے کہ وہ لوگ انتہائی برخود غلط ہوں گے جو بینگمان کریں کہ جن مطالب تک ہماری
کے باوجود میر کا دونئی اور ملمی رشبہ ہم ہے کم تھا۔ سبحان اللہ دوسر اجواب میں ہے کہ اوب چنی کا بہت پر انا اور
مستند کلیہ ہے کہ قاری اسام سمی متن کا وہتی مطلب لکال سکتا ہے، متن جس کا شخصل ہو سکتا ہے۔ ستن کی
مستند کلیہ ہے کہ قاری اسام سمی متن کا وہتی مطلب لکال سکتا ہے، متن جس کا شخصل ہو سکتا ہے۔ ستن کی
مستند کلیہ ہے کہ قاری اسام سمی متن کا وہتی مطلب لکال سکتا ہے، متن جس کا شخصل ہو سکتا ہے۔ ستن کی فرادائی ہوئی ہے کہ قاری اس کا واحد ما لک فیس رہ جاتا۔ بو می شاعری کی پیچان عورتا ہی بتائی گئی ہے کہ اس م

جن دوستوں اور کرم فرماؤں کا شکر بیابطور خاص داجب ہے ان بیں حبیب لیب جناب ثار
احمد قاروقی کا ذکر سب سے پہلے اس کے کرتا ہوں کہ وہ اب اس دنیا بین نہیں ہیں اور ان کے احسان کا
قرض اٹار نے کے لئے میرے پاس بی ایک ذریعہ ہے کہ اپنے محسنین بیں انھیں سرفہرست تکھوں۔
مقبول اونی ماہنا ہے '' کتاب تما'' کے ایک خاص نمبر بیں ثاراحمد فاروقی مخفور نے ' شعر شورا گیز'' پر ایک
طویل مضمون تکھا تھا۔ اس بیں انھوں نے بعض عموی مسائل تو اٹھا ہے ہی، لیکن میر کے بعض اشعاد اور
میری بعض عبارات پر انھوں نے انتہائی عالمانہ انداز بیں اپنے افکار و خیالات بھی پر وقلم کے میں نے
میری بعض عبارات پر انھوں نے انتہائی عالمانہ انداز بیں اپنے افکار و خیالات بھی پر وقلم کے میں نے
ان مرحوم کی تحریرے پورااستفادہ اور بھی بھی اختلاف کیا ہے۔ متن کتاب بیں ان کا حوالہ بھی ہر جگہ دے
ویا ہے لیڈر تفصیل وہاں ہے معلوم ہوجائے گی۔ الله عار خدعہ و اغفرہ ، آمین.

و فقطر شورانگیز کی جلداول کی اشاعت کے دقت میں کا صنوبیں برمر کا رضار کی جدت بعد ایک باز جب میں اللہ آباد آباتو مجھے جلداول کا ایک نسخه ملاجس کے برصفے کو بغور پڑھ کرتمام افلاط کیا بت ، جتی کہ عباعت کے دوران مضہوعے یا دھند لے حروف کی بھی نشان دی جلی قلم سے کی می تھی۔ جس بہت تجیر اور

متاثر ہوا کدایے بھی توگ ہیں جو کتابوں کا ہر ہر لفظ پڑھتے ہیں اور" شعرشور آگیز" کے سلسلے میں بطور خاص متنی ہیں کداس میں کوئی غلطی کتابت کی شدرہ جائے۔ بید کسال کھینچنے والے صاحب ( جھے ان کا نام بعد میں معلوم ہوا) الدآباد کے نوجوان شاعر نیر عاقل لے تھے۔ میں ان کی مجت اور محنت کاشکر بیادا کرتا ہوں۔

اس کے بعد معروف شاعر جناب حنیف نجی نے (اس وقت وہ مود ہاضلع ہم رہور ہیں تیام پذیر ہے، اب وظمر ی چینیں گڈھ میں ہیں) مجھے لکھا کہ انھوں نے اشعر شور انگیز'' کی چاروں جلدیں بغور پڑھ کر ہر صفحے پر اغلاط کتابت کی گرفت کی ہے اور بعض مطالب اور مسا کات پر بھی اظہار خیال کیا ہے۔ میں نے ان کے تمام استداراک اور تصحیحات اور تجاویز منگالیس اور انھیں انتہائی توجہ ہے پڑھا۔ حذیف بچی صاحب نے حدیث اور قرآن کے بعض حوالوں میں بھی میرے سہویا فلد ہنی کی طرف اشارہ کیا خلیات کی سب باتول کو کمکن حدیث اور قرآن کے بعض حوالوں میں بھی میرے سہویا فلد ہنی کی طرف اشارہ کیا خلیات کی سب باتول کو کمکن حدیث میں نے متن میں ان کے نام کے ساتھ ورن کردیا ہے۔

ای زمانے بیں میرے ایک اور کرم فرما اور وست جناب شاوسین نہری اور نگ آبادی نے نہایت خوبصورت لکھائی اور نہایت مفصل اور باریک باتوں سے مجری ہوئی اپنی عالمانہ تحریر بھے ہیں۔
جناب نہری نے بھی چاروں جلدوں کے اغلاط کتابت درج کئے تھے اور قرآن وحدیث پڑئی کئی تکات پر
بھی گفتگو کی تھی۔ بردو حضرات نے بعض الفاظ و تحاورات کے معنی پر بھی پچی معلومات مہیا کی تھیں یا استضار
سیسے تھے۔ بیں نے نہری صاحب کے تمام مباحث اور نکات کو مکن حد تک ان کے حوالے سے کتاب کے
متن بیں شامل کر لیا ہے۔

کی اردو (بند) کے موقعہ ہوا انجمن ترتی اردو (بند) کے موقر رسائے اردو ادب "بیں جامعہ ملیداسلامید

ہو بیورٹی کے جناب ڈاکٹر عبدالرشید کا ایک طویل مضمون شائع ہوا جس بیں افشعر شورانگیز" پر بالکل نے

پہلو سے گفتگو تھی۔ جناب عبدالرشید نے بعض الفاظ اور محاورات کے معنی اور تعبیر پر بحث تو کی ہی، اساتذہ

اور قدیم شعراکے گلام سے دلائل لا کر انھوں نے بتایا کہ گئی الفاظ اور محاور سے جنھیں بیس نے مختص بدیمر سمجھا

تھا، وراصل مختفی میں بلکہ اٹھارویں صدی کے دومر سے شعراکے یہاں بھی موجود ہیں۔ مضمون کی

اشاعت کے بعد سے نے اپنی یا دوشتیں بھی مجھے مہیا کیس جن بھی بعض دیگر الفاظ ومحاورات پراسی انداز

میں کلام کیا جمیاف

النون كراب دوم ۱۹۶۶ كـ

## (۱) خدائے خن ، میر کہ غالب؟

اس بات کا اعتراف کرنا ضروری ہے کہ ہم نے ابھی میر کے ساتھ انساف ٹیس کیا۔ آل احر سرور، مجنول گورگھوری، گوئی چند نارنگ اور محد حسن عسری کی اکا دکا تحریوں اور اثر تکھنوی کی پرزور مدافعت اور وکالت کے سوامیر شنای کا داکن خالی ہے۔ قراق گورکھوری اور سیدعبداللہ اور بوسف حسین جیسے لوگوں کی تحریفوں نے تو میر کو نقصان کی بہنچایا۔ مجنوں صاحب نے (اور ان کی طرح سروار جعفری نے بھی کا میر میں اپنا تکس و عوفر ناچا ہا عسکری صاحب نے میر کو خالب سے بوجادیا، لیکن عسکری صاحب نے میر کی برتری کے لیے جو ولائل دیے، وہ خودا کی ایسے مفروضے پریٹی تھے جو دلیل کا مختاج تھا۔ پھر انحول نے فراق گورکھیوری کے لیے جو ولائل دیے، وہ خودا کی دو میر سے بوٹ شاعر تھے، اس لیے میر کے بارے انحول نے فراق گورکھیوری کے لیے تقریباً ہے کہدویا کہ وہ میر سے بوٹ شاعر تھے، اس لیے میر کے بارے میں حکری صاحب کی تحدیدی مشتبرہ ہی۔ میرکو خالب سے بودھانے کی حد تک سلیم احمد نے بھی استاد کی ہاں میں جان مال کی نے حکری صاحب کی تحدید کے وہوئے جھوٹے مضمونوں میں کہا، ای کوسلیم احمد نے ایک میں ہاں ملائی۔ عسکری صاحب کی تھی تھی ہو تھی نے بال ملائی۔ عسکری صاحب کی تھی تھی ہو تھی نے مشتبرہ کی مدتک سلیم احمد نے ایک میں بال ملائی۔ عسکری صاحب کی تھی تھی تھی تھی نے مشتبرہ کی دو تیں رہی کی اس انتا ہی ہو تھی کی دو تیں رہی کا بال میں کی دو تیں رہی ۔ انکار کو کا کو اس بات کی گر تو رہی کہ خالب کو میر سے بوا شاعر میا میں ہوں جن کی روشن کی دوشن میں کی دو تیں رہی ۔ انکار کی کا روشن کی باروں جن کی روشن

درج متن کرلیا ہے۔ اس میں کوئی شک تہیں کہ جناب عبدالرشید کی مبیا کردہ معلومات انتہائی عرق ریزی، وسعت تلاش و شخص، اور حقیق لغات ہے غیر معمولی شغف کا ثبوت ہیں۔

میں جناب نیر عاقل مرحوم، جناب نیا داحد قاروتی مرحوم، جناب شاداحد قاروتی مرحوم، جناب حنیف مجمی، جناب شاہ حسین المجری اور جناب عبد الرشید کا حکم سیدو و بارہ اوا کرتا ہوں۔ ان حضرات کی محفول نے میرے اعماق و بہن میں المسافہ کیا اوروہ میری کماب میں ابھی حجات اور اضافوں کا سب سبتے، فسجزا هم الله احسن المجزاء سیس قوی کونسل برائے فروغ اردو، اس کے فعال گذشتہ و ائرکٹر و اکثر حمید اللہ بحث، پرٹیل پہلیکیٹر آخیہ میں قوی کونسل برائے فروغ اردو، اس کے فعال گذشتہ و ائرکٹر و اکثر حمید اللہ بحث، پرٹیل پہلیکیٹر آخیہ و اکثر روپ کرش بحث، اورو یکر کارکنان کونسل بالخصوص جناب مصطفی ندیم خان غوری، و اکثر کارکنان کونسل بالخصوص جناب مصطفی ندیم خان غوری، و اکثر کارکا کی حمدہ اختیاب احمد، جناب محمدہ جناب محمدہ محتر مدسرت جہاں اور و اکثر رحیل صدیق کا بھی ممنون ہوں۔ کہیوڑ کی حمدہ التحاب سے الزمال، دیا خوارد و اردوں جلدوں کے اشار سے بھی از مرفوم رتب کے ۔ ان حمید سے نیوں پروف پڑھے اور می جلدوں کے اشار سے بھی از مرفوم رتب کے ۔ ان حمید سے نیوں کونسل موروز کی خوارد وارد واردوں بالدوں سے اشار سے بھی از مرفوم رتب کے ۔ ان کا بھی شکر میدا ذاکر کتا ہوں۔ عزیز کی ایمن اختر نے دفتر کی و مدداد واں مجمود نے لے کر میر ابوج ہو بلکا کردیا۔ عشید، جمید، باداں اور آفشاں کی دلج بھی میرے لئے بھیشہ باعث سرت وافز اکش ہمت رہی ہے۔

اس کتاب کے پرلیں جاتے وقت تو می کونسل برائے فروغ اردو کے ڈائر کٹر کی حیثیت ہے محتر مدرثی چودھری برسر کار ہیں۔ان کے پہلے کئی میبینے تک جناب ایس موہن نے ڈائر کٹر کے فرائفل انجام دیے تھے۔ میں ان دنوں افسران کاشکر گذار ہوں۔

شمس الرحمن فاروقي

الدآباد بتبرا ٢٠٠٦

مش الرحمٰن قاردتي

میں سیمتی فیصل ہوسکے،ان معاملات میں ہم میں سے اکثر کے ذہن صاف نہیں تھے میر کی تقیر گھوم پھر کران چندمشروضات کی تالع رہی جو محمد حسین آزاد نے بنائے تھے، یا میر کے بہتر نشتر وں کے فرضی ا فسانے یہ پھراس متم کی غلط بھی پر کہ شیفتہ نے میر کے بارے میں تکھاتھا کہ ' پستش بغایت پست و بلندش بسيار بلند ''اول توشيفة كون عرش عارش موق موع تارى تق كدان كى رائ ب كظ تسليم كرلى جائے ، اور دوسری ( اور اتنی ہی اہم ) بات ہیرکہ شیفتہ بے جارے نے تو بیرکہای نہیں تھا۔ انھوں نے کہا در اصل میر که مهنتش اگر چدا ندک پست است اما بلندش بسیار بلنداست. " کیکن جوافھوں نے نہیں کہاوہ مفروضدا تنامقبول ہوا کہ وعی آج بھی میرشنای کی مضمر بنیاد ہے۔ای طرح ،میر کے ایک شعر کی بنیاد پر، جس میں انھون نے ایک طرح کی مرتفی سے کام لیا ہے، بید خیال مشہور ہو گیا اور آج بھی مشہور ومقبول ب كدميركوايهام ادر رعلت لفظى سے بخت نفرت بھى لو نوراكن باشى نے تو يبال تك لكھ ديا كدميراور مودانے ایہام کو "مردو قرار دیا۔" مودا کا بھی ایک شعر علی بظاہر ایہام کے خلاف مل گیا، چلئے ثبوت ممل۔ اب آگر میر اور سودا کے کلام بیں جگہ جگہ ایہام اور رعایت گفظی کی کار فرمائی ہے، تو ہو، ان کا ایک شعر تو بظاہرایہام کے خلاف موجود ہے، بس ای کی بنیاد پر تقید کی عمارت بلند کرتے چلیں جمیل جالبی نے بھی میر پراپی تازہ کتاب میں بھی لکھا ہے کہ میرنے ایہام وغیرہ کوڑک کر دیا۔ ای طرح ،میرے بارے میں فراق صاحب اور ان کی طرح کے غیر ذمہ دار فقادول نے بید مفروضہ عام کر دیا کہ میرورد وقم کے شاعر ہیں اوران کی شخصیت نہایت محرول اور شکت اوران کی زندگی نہایت درو بحری ہے۔ان کونہ بنسی آتی ہے،نہ خصراً تا ہے، ند بھوک بیاس لکتی ہے، دومرا پاعشق والم جیں، دنیاان کی نظر جیں تاریک ہے۔

ا کاطرح کا ایک مفروضہ میرکا'' خدائے ٹن' ہونا بھی ہے۔ جولوگ میر کو غالب پر فوقیت وینا عاج بين وه جهث كهدويت بين كه صاحب آخر ميركو" خدائي "كهاجا تا بي تو كيون كهاجا تا ب؟ جو لوگ بزعم خودعالب کی موافقت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں''خدائے خن'' تو مرزاد بیر کےصاحب زادے مرزا

اوج و مجمی کہاجا تا ہے۔ مرزااوج بہت بڑے عروشی تھے لیکن شاعر معمولی درجے کے تھے۔ لبذا''خدا ہے تخن'' کہلانے سے کچھٹیں ہوتا۔ واقعہ یہ ہے دو دونوں کے استدلال غلط ہیں۔اگر کچھلوگوں نے کسی شاعركوا فعدا يخن "كبدد يا توبياس بات كا ثبوت نبيس كدوه داتعي خدا تخن ب- ادراكر كسي خراب يامعمولي شاعر کو'' خدائے بین'' کہدویا عمیا تو اس سے میٹا بت نہیں ہوتا کدا چھا شاعر خدائے بین ہوسکتا۔ سب ے پہلی ضرورت تو اس مات کی ہے کہ اس اصطلاح ( بیٹی '' غدائے شن'' ) کے معنی متعین کیے جا کیں۔ کیوں کہ غالب کے ہوتے ہوئے میں میر کوخدائے ٹن ٹیس کہ سکتا۔ لیکن میر کے ہوتے ہوئے غالب کو بھی خداے بنی کہنا ممکن ٹیس۔ بیاس وجہ سے ٹیس کدان میں سے ایک شاعر دوسرے سے برتر ٹیس ہے، بلکداس وجہ سے کہ" خدا سے بنی اصطلاح جس نے بھی وضع کی ہو،اورجس فرض سے بھی وضع کی ہو، اس كمعنى كانتين جارى شاعرى كى روايت اورتاريخ كى روشى بى بيس بوسكا ب-اس بيس كوئى شك نہیں کہ بعض معاملات میں غالب کا مرتبہ میرے بلندتر ہے، لیکن اس کے باوجود غالب کو میں خدا ہے خن نہیں کہتا، بعض عالات میں میر کوخدا ہے تن کہ سکتا ہوں۔ اگر اس اصطلاح کے معنی ''سب سے احجما شاعز 'یا'' سب سے براشاعر''ہوتے تو کھنٹو والے بزار متعصب سبی ، بالکل کنو کی کے مینڈک سبی بلین کم ہے کم میرانیس کا تو کا ظاکرتے ،مرزااوج کواس وحر لے سے خدائے تن نہ کہد ہے۔

میرا خیال ہے کدای "خداے تخن" کے معنی کا تعلق میر کے اس بدنام قول ہے ہے کہ اس وقت شاعر صرف ؤ حالی میں ، ایک تو خود میں ، ایک مرزار فع اور آو صے خواج میر درد۔ اور جب کمی نے میر سوز کا نام لیا تو انھوں نے چیس بجیس ہو کر کہا " خیر ہونے تین سی الکین شریفوں میں ہم نے ایسے تھی نہیں ہے۔" فاری شاعری کی روایت میں " غدائے خن" کی اصطلاح نہیں ملتی۔ بال بعض شعرا کو پیمبر کا رتبي ضرورد بإكياب بينال جمشهور قطعه

> در سەشعرى چىبر انند ہر چند کہ لائی بعدی ابيات وقصيده وغزل را فردوي وانوري وسعدي

ظاہر بے کداس سے مرادیہ ہے کدان تین شعرائے ان تین اصناف کو قائم وستعل کیا اور انھیں

کیا جانوں دل کو تھنے بین کیوں شعر میر کے م کھ طرز ایک بھی نہیں ایہام بھی نہیں یک رنگ ہوں آئی جس خوش مجھ کو دو رکی I خکر مخن و شعر ش ایرام کا بول میں الناشعارير بحث كم لي طاقط موفول ٢٧٧\_

ہے(ونوان اول)

أتعين وقار بخشااوران اصناف مين اسينه ويرو بيدا كيه جس طرح كه ينفير زوب كي بناؤ الماسيء اس كوقائم و

مستقل کرتا ہے اور اپنے چیرو بیدا کرتا ہے۔ یہ چی ظاہر ہے کدمیر نے جب اپنا ہونے نتین شاعر والا بدنام

ز مانه فقره كها توان كى مرادىيەندىتى كەيىل اورسودا شاعرى يىل درجه تۇفېرى يا درجه خدا كى ركھتے بيل .. قارى

شاعر نے فرودی یا انوری یا سعدی کوخدائی کا درجنین دیا تھا، کیوں کسا گریٹیمبری کا تلاز مدبرقر ارر کھنا تھا تو

خدائی کی شرط پورا کرنے والا شاعروہ ہوتا جوان تیوں کے پہلے ہوتا اور تیوں اصاف پر قادر ہوتا۔ ہم بیجی

جائے ہیں (لیکن اکثر بھول جاتے ہیں) کدمیر اسودا کے علاوہ درد کے بھی قائل تھے۔ چٹا نچان کا قطعہ

کیا رہا ہے مشاعرے میں اب لوگ کچھ جع آن ہوتے ہیں میر و مرزا رفیع و خواجہ میر کتے اک سے جوان ہوتے ہیں

لبندا انھوں نے درد کو آ دھا شاعر اس وجہ سے نیمیں کہا کہ ان کے خیال میں درد خراب شاعر
ہے، یاان میں شاعر اند صفات صرف بدرجہ نصف تھیں۔ بیری مراد دراصل بیھی کہ جہال خودان کو اور سووا
کو خزل کے علاوہ تھیدہ اور مشتوی میں بھی وظل ہے، در دھرف غزل کو ہیں۔ لبنداوہ آ دھے شاعر ہیں۔ اور
میرسوزچوں کہ ایک معمولی درج کے غزل کو ہیں اس لیے دو آ دھے شاعر ہیں۔ اس بات کی نقد این
عالب کے اس قط سے ہوتی ہے، جس میں انھوں نے حاتم علی میرکولکھا تھا: '' ناتخ مرحوم جو تھا رے استاد
عقے، میرے بھی دوست صادق الوداد تھے، گریک فئے تھے۔ صرف غزل کہتے تھے بقصید سے اور مشتوی سے
ان کو علاقہ نہ تھا۔'' اس بات سے قطع نظر کہ خالب کو بیات معلوم نہ تھی کہ ناتخ نے جارمشتویاں کہی ہیں،
ان کو علاقہ نہ تھا۔'' اس بات سے قطع نظر کہ خالب کو بیات معلوم نہ تھی کہ ناتخ نے جارمشتویاں کہی ہیں،
شکے کی بات بیہ ہے کہ خالب نے غزل بھیدہ اور مشتوی کا نام لیا، لبنداوہ شاعر جو کم سے کم ان تین اصناف

اب میر کا عال و یکھے۔ ایکھے یا برے، وہ کسی صنف میں بندئیمں ہیں۔غزل، تصید وہ مشوی، مرثید، رہا گل ان سب میں انھول ہے خاصا کلام چھوڑا ہے۔ اور اگر شمر آشوب اور واسوخت اور ہجوکوالگ اصناف مانے تو آٹھ اصناف میں میر کا کلام خاصی مقدار میں موجود ہے۔ واسوخت کی ایجاد کا سہرا بھی

بقول پھنی میر کے مرب ۔ انھوں نے ایک بح بھی تقریباً ایجاد کی ۔ اس کے برخلاف غالب نے اردویش صرف غزل، تصیدہ اور دہائل کی ۔ غالب نے مغیر بھوٹا کر لینے کی حد تک اردویش مشوی تو خراتھی ، یکن مرثیراور دومری اصناف میں انھوں نے بچر نیس کہا، ہاں مرزادیر کر دیگ میں مرجے کے بچھ بند تکھے لیکن مرثیر کھل نہ کیا اورخودہ کی کہا کہ بیمر ہے سے زیادہ واسوخت مطوم ہوتا ہے۔ واقعہ بہ ہے کہ موجودہ صورت میں ہم اس ایک ناکھل انظم کہ سے جی میں ، مرجے کا نام ہیں دے سے عروض میں غالب کا کوئی تصرف نیس ۔ جہاں تک معیار کا سوال ہے ، غالب کا قصیدہ میر کے قصید سے بھینا بہتر ہے ، لیکن میر کا قصیدہ اتنا کم زور بھی نہیں ہے ، جتنا کم زورا سے مشہور کیا جاتا ہے۔ میر نے مشاق قصیدہ کو یوں کی طرح مسدس اور مثمن ودنوں طرح کی بحول میں تھیدے تھے ہیں ، جب کہ عام طور پر تصور یہ کہ تصیدے کا پر شکوہ انداز مثن بحوں میں تن کھانا ہے ۔ ان کے بہاں تصیب میں زیادہ تورع نہ ہی ، بیکی ، بیکن مدح وم بالفہ اور شکوہ و باندی آ ہگ جی وہ بالکل کورے بھی نہیں ہیں۔

مرجے اور داسوخت وغیر د کونظر انداز بھی کردیں تو مشوی بہر حال ایک مستقل صنف بخن ہے،
اور غالب اس میدان میں (اردو کی حد تک) بالکل قابل اعتنائیں، جب کہ میر کی مشویاں، خاس کروہ
مشویاں جن میں عشقیہ تصے بیان ہوئے ہیں، اور وہ مشویاں جن میں برسات، اپنے گھر کی فراب حالی،
تشک نائی گاؤں کی بدحالی کا ذکر ہے، یہ بعض جو بات بھارے ادب کا جمیق صد ہیں۔ احتاف کی کھرت
کے اعتبارے کوئی شاعر میر کا بد مقابل تہیں، خی کہ سودا بھی تھیں۔ کیوں کہ سودانے کوئی واسو ہے نہیں تکھا،
اوراگر چہ مشوی نماظیمیں انھوں نے بہت کی تھیں، بھین انھوں نے کوئی عشقیہ مشوی، یامشوی کوئی کے طور پر
برتنے والی انفر میں کھی۔ کھرت احتاف میں سودا، میر کے بھیزو دیک ضرور تینچنے ہیں، بھین اس میں تو کوئی شک بی تی بی میں اس میں تو کوئی شک بی تی میں مودا سے بہتر شاعر ہیں۔ لہذا ایسے
شاعر کو، جواج بعد کاممتاز تر بین شاعر ہو، اور جس کے کام سے ہرصنف کانمونہ خاصی مقدار میں ال جا تا ہو،
شل جی نی میں اس نے ایک صنف اور ایک بھر تھی ہو، اور جس کے کام سے ہرصنف کانمونہ خاصی مقدار میں ال جا تا ہو،
شرح، مرز الون گو" خدائے تین "اس لے کہا گیا کہ اردوز بان میں اس سے بڑا عروض کوئی پیدا نہ ہوا۔ خدالی مار تب مرز الون گو گو خدائے تین میں اس سے بڑا عروض کوئی پیدا نہ ہوا۔ خوا ایس وضع کرتا یا
عام انسانوں پر اپنا قانون نافذ کرتا ہے اور عروضی اپنی بساط بھراصول آن اور شعر گوئی کے توانین وضع کرتا یا
مار انسانوں پر اپنا قانون نافذ کرتا ہے اور عروضی اپنی بساط بھراصول آن اور شعر گوئی کے توانین وضع کرتا یا
عام انسانوں پر اپنا قانون نافذ کرتا ہے اور عروضی کو" خدائے تین اور شعر گوئی ایس میں متاسب بات

مخس الرحن فاروتي

بدايت" كاحوالد بحى وياب بعدين شاراحرفاروقى في بيابت كردكها يا كدميرف" وكرمير" بين صفحه صفر" چراغ جرایت" کے لغات استعمال کیے ہیں۔ یہ بات میر کے فلاف اتی ہیں جاتی جستی ان کے حق میں جاتی ہے، کیوں کداس سے ان کی جمہ گیرطیعت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس بات کا یمی، کدوہ اتن قدرت رکتے تھے کہ ادھر ادھر کے الفاظ کو بھی اپنی عبارت میں اس طرح کھیا دیں کہ شونس شانس ند معلوم ہو۔میرک اس ہمد گیری کے سامنے عالب کی دلجیب اور شوخ و جید و شخصیت کم رنگار تک معلوم ہوتی ہے۔ شیلی کاظم (Epipsychidion) کاسودوائ بات کاشابر ب کدوه سیلے قافی لکھ لیتا تھااور

يجراس برمصرع بنانے كى سى كرتا تھا۔ يوديتر كے بارے من Peter Quennell نے اين کابBaudelaire and the Symbolists من کلھا ہے کدوہ چھوٹے چھوٹے پر چے پر چیول پر ان نے اور دلچسپ الفاظ کولکے لیتا تھا جواے دوران مطالعہ نظر آتے تھے۔اس کے پاس کلای کا آیک بکس تھا،اورووان تمام پر چوں کوای بکس میں محفوظ رکھتا تھا۔ جب وہ نظم کہتا تو معنی خبزیاد کچسپ الفاظ کو صفحے پر جكه جكه لكه كرفقم كا وْ ها ني بناتا ، بجرقافي ورج كرتا ، اوراس طرح ان كروفقم كوكمل كرتا ـ تو بجر ادار ٢ ميرنے كيا جرم كيا كەلفظوں كواى طرح افت اور كتاب سے جمع كركے اپنے كلام ميں داخل كيا؟ وُبليو نی \_ بے اس کوشر یا نوں کی بیاری ہوگئ شے arteriosclerosis کتے ہیں ۔ اے اس لفظ کا آہٹک اتنا پندآیا کہ وہ کہا کتا تھا کہ مجھ ( Lord of Lower Egypt ) کبلانے کے مقالج میں arteriosclerosis کا مریض کبلانا زیادہ پہند ہے! معلوم ہوا الفاظ سے دیجیں کے باب میں مشرق و مغرب کے بڑے شعرا کاروبیا یک بی جیاہے۔

جولوگ شخصیت کی ہمد میری کوشاعر کا بھی معیار بجھتے ہیں ان کے لیے میر یقیناً غالب سے بڑے شاعر ہیں۔ ظاہر ہے کہ شخصیت کی ہمہ گیری شاعرانہ مرجے کا ایک پہلوتو ہو عتی ہے، لیکن شاعرانہ مرتبے کا تعین محض اس بمد میری کے حوالے سے نہیں ہوسکتا۔ دنیا کے بعض بہت بڑے شاعرول کی صخصيتين مير كے سامنے ملكى بلكدا كبرى معلوم ہوتى جين بلكن اس كامطلب بينيس كدوومير سے كمتر درج ك شاعريي - إن اس بين بهي كوئي شك نبيس كدمير كوبهي ونيا كے بڑے شاعرون كي صف بي ركھتے بي مجھے کوئی تامل نہیں ،اوران کی اس بردائی کی تقبیر میں ان کی شخصیت نے حصہ بھی لیا ہے۔ بلکہ میں میہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ظاہری چک دمک میں غالب ہے کم تر ہونے کے باوجود میرنے اپنی ہمہ گیری کے باعث کی

ليكن جوسوال دراصل يو چين كاب ووبيب كديمرة اتى بهت ى اصناف كو كول برتا؟ بياتو صح ب كدخودكو يواشاعر يا تمل شاعر تشليم كرنے كى خاطر شاعر كومخلف اصناف يس طبع آز مائى كرنا بوتى ہے۔لیکن جاری روایت کی روے شاعری کے بنیادی اصناف تو صرف تمن ہیں ،غز ل ،قصیدہ اور مشنوی۔ غالب نے ان بی تین کا ذکر کیا ہے۔ مرشد غالب کے زیائے میں بھی با قاعدہ صنف بخن ند بنا تھا، سودااور میرتو تقریباسوبرس پہلے تھے۔ ممکن ہے میراورسودانے مرثبہ حصول اواب اورا فلبار عقیدت کے طور پر بھی افتیار کیا ہو، لیکن اس عقیدت کا ظہار تو تصیدے میں بھی ممکن تھا، جیسا کہ غالب اور ذوق نے کیا۔ لہذا طرح طرح كى اصناف على طبع آزمائى كى توجيهه صرف ان باتول فيسيس بوعتى واسوخت اتضمين، شكارنامه، شيراً شوب ان سب كى كياضرورت تقى؟ مير في تواسيخ ديوان مين تضمين كابا قاعده عنوان قائم كياب، اور شكار نامول مين بهي غزل داخل كى إور مدحيد، تبينتي منتوى بحي لكسى بمعلوم بوتا بك انھیں اس بات کی کچھ ہوئ کی ہے کہ ہرطرز اور ہرصنف میں خودکو ثابت کریں۔ میراخیال ہے کہ اصناف ے بیشغف زندگی سے شغف کوظا ہر کرتا ہے۔ میر نے بڑی مجر پورزندگی گذاری بھی ،اور بیتمام زندگی ان کی شاعری میں اتر آئی ہے۔ کیا عجب ہے اگر گونا کول اصناف سے یہ اور انباک بھی اس کا استعارہ ہو۔ ہاری تاریخ میں میر کے علاوہ کوئی براشعرابیانییں جس نے نمانے کے سردوگرم استے دیکھیے

ہوں۔ جوجتگوں میں شریک رہا ہو، جس نے بار بارترک وطن کیا ہو، جس نے بادشاہوں اور فقیروں کی صحبتیں اٹھائی ہوں،جس نے عسرت اور بھی کے ووون دیجھے ہوں، بقول خوداے'' کتے اور بلی کی طرح'' زندگی بسر کرنی پڑی ہو،جس نے آرام کے دن بھی دیکھے،وں، جوصوفیوں میں صوفی ،رندوں میں رنداور ساہیوں میں سیابی رہا ہو۔ زندگی کے ہررنگ کو قبول کرنے اور برنے کے بی جذبے نے انھیں" ذکرمیر" كة خريس فحش لطيفے اور " فيض مير" ميں درويشوں اور الل الله كے مجير العقول واقعات شامل كرنے ير ا کسایا اورای جذبے نے انھیں عشق کی وہ منزل دکھائی جس کے آھے جنون کی مملکت ہے۔ انھیں اس بنا پر علم كلام بقصوف اورفقة كى اصطلاحين بھى اتى بى آسانى سے باتھ آ جاتى تھيں ،جتنى آسانى سے دہ قارى كے نامانوس اور مشکل فقروں اور محاوروں کو گرفت میں لے لیتے تھے۔ آسی نے اپنے مرتب کروہ'' کلیات مير"ك ديباہ ين خيال ظاہركيا تھا كدمير في اتنے بہت سے نامانوى اور مشكل الفاظ اور فقرول ير وسترس خان آرزو کی صحبت میں حاصل کی ہوگی۔ اس سلسلے میں آس نے خان آرز و کے لغے" چراغ

ایسے حائی پیدا کے جواضی خالب سے برتر مانے پر معر ہیں۔اور بیہ کیری ان کی شاعری کے مار سے
میدان ہیں موجود ہے، بینی اس کا تعلق تحض الفاظ کی کثر ت اور تنوع یا مختلف علوم و تجر پات کا براور است
ورک ہونے سے تیمیں، بلکہ انسانی زندگی کے تمام مظاہر اور انسانی psyche کے تمام گوشوں سے ہے
درک ہونے سے تیمیں، بلکہ انسانی زندگی کے تمام مظاہر اور انسانی و بھوٹ تکانا ہے۔ میر کے
در کئے نے تو اتنا کہ کریس کر دیا کہ شاعری وہ ماضی ہے جو بھارے سینوں سے پھوٹ تکانا ہے۔ میر ک
یہاں ماضی اور حال دونوں برابر کی شدت سے موجود رہتے ہیں۔ بیٹھوظ رہے کہ ''ہمہ گیری'' سے میر ک
مراد'' و بچیدگی'' شیس ،اور ندا کہرے پن سے مراد'' مادگی'' ہے۔ '' ہمہ گیری'' اور روحانی طور پر تو فن کار ک
شخصیت ہیشہ گیری اور و بچیدہ ہوتی ہے۔

قالب اور میر کا مواز نہ گرنا، یا ان کا بیک وقت مطالعہ ای قرض ہے کرنا کہ ایک کے ذریعے
دوسرے پردوشی پڑے، فلط کارگذاری نہیں، بلکہ دراصل دونوں کی تعین قدری پہلی منزل ہے۔ بیا کثر کہا

گیا ہے کہ قالب اور میرا لگ الگ طرح کے شاعر ہیں۔ میں نے اس بات ہے بمیشہ انگار کیا ہے۔
وونوں کے اسلوب مختلف ضرور ہیں، لیکن دونوں ایک ہی طرح کے شاعر ہیں، اس معنی ہیں کہ دونوں کی
شعریات ایک ہے۔ یعنی اس موال کا جواب کہ' شاعری کی خوبیاں کیا ہیں' دونوں کی پوطیقا ہیں تقریبا
ایک تھا۔ شاعری کے بارے میں دونوں کے مفروضات ایک طرح کے تقے صرف اتنا کہنے ہے کام نہیں
پیلے گا کہ دونوں ایک ہی روایت کے پروردہ تقے۔ کیوں کہ اس ایک دوایت کے پروردہ تو ورواور سووا اور
ایک تھام میں جگہ جگہ درد کا نام بھی لیتے ہیں۔ میری مراد سے ہے کہ اس روایت کو تخلیق اور اجتہادی سطی
قالب اور میر نے تقریبا ایک ہی طرح برتا۔ بیات یا لکل مہمل ہے کہ قالب نے شروع میں اینڈی پویڈی
غالب اور میر نے تقریبا ایک ای طرح برتا۔ بیات یا لکل مہمل ہے کہ قالب نے شروع میں اینڈی پویڈی
بول جاتے ہیں کہ غالب کی بعض بہت مشہور اور نسیعۂ آسان خوالیں بھی ای زمانے کی یادگار ہیں جب وہ وہ اینڈی پینڈی بینڈی پینڈی بینڈی پینڈی کار ایس جی ہول جاتے ہیں کہ غالب نے بیشی کہ دولوں جاتے ہیں کہ غالب نے بیشی کہ میں اینڈی بی ہوں جاتے ہیں کہ غالب نے بیشی کہ خول جاتے ہیں کہ غالب نے بیشی کہ خول جاتے ہیں کہ غالب نے بیشی کہ خول جاتے ہیں کہ غالب نے بیشی کہ غالب نے بیشی کہ خول جاتے ہیں کہ غالب نے بیشی کی غالب نے بیشی کہ غالب نے بیشی کی غالب نے بیشی کہ غالب کے بیشی کی غالب نے بیشی کی غالب نے بیشی کی غالب کے بیشی کے بیشی کہ خوالی کے بیشی کی غالب کے بیشی کی غالب کے بیشی کی خوالی کے بیشی کی خوالی کے بیٹور کے بیشی کے بیشی کے بیشی ک

میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب جس کا ویوان کم از گلشن تحقیم نہیں تقریباً لڑکین کے دنوں میں کہاتھا۔ غالب اور میرکی شعریات ایک طرت ک ہے، لیکن وہ

الگ الگ طرح کے شاعراس لیے معلوم ہوتے ہیں کہ ان کے قیل کا مزاج محلف تھا اور ان کی زبان

علاقہ تھی۔ عالب کا تخیل آسانی اور باریک تھا، میر کا تخیل ذیخی اور ہے لگام۔ عالب نے اپنی شاعری کے

لیے اس طرح کی زبان وضع کی جے ''اوئی'' زبان کہا جا سکتا ہے۔ میر نے روز مروکی زبان کو شاعری ک

زبان بھا دیا۔ اس کا رہا ہے جس ان کے اور بھی شریک ہیں، شٹا جراً سے اور صحیحتی اور بعض چھوئے شعرالیکن

میر کے زمیں گیراور ہے لگام تخیل کے بغیر، اور زبان میں روز مروک vigour بعن حرکت میں ملوثوانائی

اور فاری عربی کے بے تکلف گرمی طاستھال کے نہ ہونے کی وجہ سے اور اظہار میں میرک کی بندواری اور

ابہام اور خیال میں میرکی کی ویجیدگی کے فقد ان کے باعث جراک مصحفی، احسن ابلہ بیان، یعین، تابال،

وغیر و میر کے سامنے طفل کھتب معلوم ہوتے ہیں۔ عالب نے میرکی زبان اور اسلوب کو بھی افتیار تہ کیا

جس طرح کی ' اشرافیہ' اور ' او بی' زبان کے وہ خالق تھے، وہ میرکی کی زبان کو قبول میں نہ کرسکی تھی ۔ بیکھنا

بالکل غلط ہے کہ وائن مریم ہوا کرے کوئی اور دل نا دال تھے ہوا کیا ہے وغیرہ غربیں میرکی کی زبان جی

یں۔اس کے ثبوت کے لیے میر کے بیٹین شعر پالکل آلم پرداشتہ لکھتا ہوں

اب کہیں جنگلوں میں سلتے ہیں
حضرت خضر مر گے شاید

ہے کلی بھی قض میں ہے دشوار
کام سے بال و پر گئے شاید
شور بازار سے نہیں افتا

(ديوان دوم)

یر میر کے بہترین شعر نیس ہیں، لیکن میرکی" سادہ زبان" دانے نمائندہ شعریں۔ ان اشعار میں '' جنگلوں"،" دعفرت تعفر" '' مر مجے شاید" '' کے گئی" کام سے مجے '' '' شور بازار سے نہیں افعان' ، '' رات کو گھر مجے' 'جس لیجے اور ماحول کے فقر سے ہیں ان کا غالب کے کلام میں نام دنشان نہیں ماتا۔ ایسا نہیں ہے کہ غالب نے میر سے استفادہ کیا لیکن بیاستفادہ اسلوب کی سطح پزئیس بلکہ ضمون کی سطح پر تھا۔ میر کا تحفیل اور ان کی زبان غالب سے کس طرح مختلف ہیں ، اس کی تفصیل آئندہ بیان ہو بیدل: ہمت چہ قدر زیر فلک بال کشاید پت است بحدے کہ دریں خانہ ہوا غیست مرکز شعر درالدروم میں مسال درالان کرمی میں آرمی الاسکار میاں ہے۔

میرکامیشعرد یوان دوم میں ہے، اس دیوان کے مرتب ہوتے وقت ان کی عمر پیچاس سے متجاوز تھی۔ اتنی مشق کے باوجودوہ بیدل کے مضمون کو آ گئے نہ لیے جا سکے۔ اس کے برخلاف انیس میں برس کے غالب نے بھی بیدل سے بھی مضمون لیا تو اس میں ایک بات بیدا کردی ہے

برہم ہے برم غنیہ بدی جبنش نشاط
کاشانہ بس کہ مگل ہے عافل ہوانہ مانگ
میرکاایک بہت مشہوراور حمدہ شعر بیدل سے مستعارہ ہے
را افردگی سوختہ جاناں ہے قبم میر
دامن کونک بلاکہ دلوں کی جھی ہے آگ

بیدل: آتش ول شد بلند از کف خانسترم باز میجاے شوق جنبش دامان کیست دیوان چیارم بس میرکاایک بهت عمده شعرب

خوش زمزمه طیور ای ہوتے ہیں میر امیر ہم پر ستم یہ صبح کی فریاد سے ہوا

(ديوالنادوم)

بیمضمون بابا افضل کاشی کا ہے اور میر کواس قدر پہند تھا کہ وہ تا عمراس کو بائد ھاکے۔ میری گفتی
کے مطابق و بیان اول سے لے کر دیوان پنچم تک میر نے اس مضمون کو بدل بدل کر آٹھ بار بائد ھا ہے۔
اس خیال کونظیری نے بالکل نیار تگ دے دیا۔ میر نے نظیری کے خیال کو ہاتھ دگانے کی کوشش کہیں نہیں گی،
شاید اس لیے کہ وہ نظیری ہے آگے جانے ہے قاصر تھے نظیری کے شعر میں جوشور اگلیزی ہے ، اس نے
معنی اور مضمون دونوں کی تدرت کو د بالیا ہے۔ میر نے اس کا جواب تلاش نہ کیا، اچھائی کیا ہے۔

برند بجائے پر و بالش سرو منقار مرنے کہ بلنداز سرایں شاخ نوا کرد گ۔اس وقت ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ جس طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فالب اور میرا لگ الگ طرح کے شاعر ہیں اورایک کا مطالعہ دوسرے کے مطالعے کے لیے سود متد نہیں ہوسکنا ،ای طرح بعض ہے کہتے ہیں کہ فالب کا بہترین کلام اگر سارے کا سارا نہیں تو بیشتر میرے مستعار ہے۔ یکا نہ چکینزی اورا شرکھندی اس نظرید کے مویدین میں چیش چیں ۔اس نظرید سے بہتیجہ لگالا جا سکتا ہے کہ مقالب کا بہت ساکلام میرے ، جا سکتا ہے کہ مقالب کا بہت ساکلام میرے ، اورو میراسا تذہ سے مستعارے مید بات اتن بارکی گئی ہے کہ اس کے روش تھوڑی بہت تفصیل سے کام اورو میراسا تذہ سے مستعارے مید بات اتن بارکی گئی ہے کہ اس کے روش تھوڑی بہت تفصیل سے کام ایما ہے جاند ہوگا۔

کیلی بات تو یہ کہ پرانے اساتذہ کے شعر پرشعر کہنے میں غالب کی کوئی تخصیص نہیں۔ یہ اس زمانے کا روائ تھا، اور میر نے بھی ایسا کیا ہے۔ ایس گنامیست کہ درشہر شانیز کنند۔ بلکہ میر نے تو بعض اوقات پرانے شاعروں کا براہ راست ترجمہ ہی کردیا ہے، غالب نے ایسا شاید بھی نہیں کیا۔ ترجمہ اگر تخلیق قوت کا حال ہوتو بری بات نہیں۔ میری مراہ صرف یہ ہے کہ غالب کے یہاں echo یعنی بازگشت کی گفیت ہے، جب کہ میرکا استفادہ اکثر زیادہ براہ راست اگر چھلیق ہے۔ مثال کے طور پر حالی نے میر اور سعدی کا صاف ترجمہ ہی

مر: بیار کرنے کا جو خوباں ہم پر رکھتے ہیں گناہ ان سے ہمی او پوچھتے کیوں اشخ تم بیارے ہوئے

(ويوان اول)

معدی: دوستال منع کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به تو گفتن که چیس خوب چرائی

یہ ہات سے کھیتی شان کی دجہ سے میر کا شعر بھی اپنی حیثیت رکھتا ہے، اور بقول حال "بیارے ہوئے" کا فقرہ" خوب چرائی" نے بہتر ہے۔ لیکن میر کا شعر بہر حال سعدی کا ترجمہ ہے۔ میر کا ایک اور شعرد کیکئے، مید بیدل کا ترجمہ ہے

> ر: او قلک رکا ہے اب جی بہت ادارا اس بے فضا قض میں مطلق موا نہیں ہے

محس الرحن فاروتي

لکین میرنے اکثر جگد فاری استادوں کو بھی چیچے جیوڑ دیا ہے۔اس کی تفصیل آئندہ صفحات من جگد جگه نط کی رتوان باتوں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یک کدید ہرشاعر کا دستور ہے۔اس زمانے میں کم وبیش سباوگ پرانوں کے شعر پرشعر کہتے تھے۔ آتش کا توبیالم ہے کدوہ میر کے بغیرالقدنیم او زیجتے۔ اورتقریا جیشانعوں نے میر کے مضمون کو پست کردیا ہے۔ تجب ہے کداٹر لکھنوی اوران کے ہم اوا ا نے اتش پر کوئی ایراد نہ کیا۔

ووسری بات بیہ کے مفالب نے جہاں جہاں میرے مضمون یا کسی بات کا کوئی پہلومستعار لیا ہے ہیشاں میں نی بات پیدا کی ہے، یا چرمز بدمعنویت داخل کی ہے۔ انھوں نے شعر پرشعر لکھنے کے بجائے چراغ سے چراغ جابا ہے، اور اکثر اوقات ان کا چراغ میرے روثن تر لگلا ہے۔ اولیت کا شرف میر کو ضرور حاصل ہے، اور مخیل کا پھیلاؤ جیسا کہ میر کے یہاں اکثر نظر آتا ہے، خالب کے بیاں وہ صورت نبین نیکن مضمون اوراسلوب اور معنی میں غالب جو پھے میرے مستعار لیتے ہیں۔اس پر بسااوقات اضافدہ ی کرتے ہیں۔ کورج نے ایک اور سیاق وسباق میں کیا خوب کہا تھا کدشاعرکو بیاز بیا ہے کدوہ فطرت کی جیب کائے۔ ہاں،اسے فطرت سے قرض لینا جاہی،اوراس طرح کے قرض کی اوا یکی قرض لینے کے مل بی سے ہوجائے۔ میر کے ساتھ غالب کا مجھ ایبا ہی معاملہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عالب نے شعر کہنے کے تی انداز میرے تکھے۔ بدمیر کی عظمت کے ساتھ عالب کی بھی عظمت کی ولیل ہے۔ خالب کے بہت ہے اشعار میں میر کی جلوہ گری ہے، لیکن غالب نے میر کی قدر کو گھٹا یا نہیں ، کیوں كدانهول نے مير كے مضامين كے ساتھ انساف كيا۔ دوسرول (مثلاً آتش اور فراق) ميں بيات فيس -

تیر کابات سد که غالب نے میر کے بہت مخصوص مضامین دموضوعات کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اورخود غالب کے بہت سے مخصوص موضوعات ومضاحین ندمیر سے مستعار ہیں اور ند کسی اور سے روہ صرف ان کے اسیے ہیں۔ دومثالوں سے بدیات صاف ہوجائے گی۔رونے کامضمون اورمعثوق کے چېرے کا آفآب کی طرح ہونے کامضمون خالب،میراور تمام د نیامیں مشترک ہے۔ کیکن ان دونوں کو ملاکر میر کازین تخل ایک نی شکل ایجاد کرتا ہے۔ دیوان موم جس ہے \_

مڑگان تر کو یار کے چیرے پہ کھول میر اس آب خند مزے کوئک آ فاب دے

عالب کے بہاں اس پیکر اور اس بے لگام تخیل کا کوئی نشان نیس مزید بیک آب خدی تركيب ميرف اختراع كى ب، يكى افت عى فيلى مئى -اى طرح ،سرعى شوريد كى اوراس كى باوجود اوبراوبرسکون کامضمون غالب اور میر کے بہال مشترک ہے۔لیکن اس بی اتمام کا کنات کوسمودینا اور روشی مدت چل کال اوروردوسوزسب و یک جاکرد یناصرف فالب کا کام ب \_ باوجود کی جہال ہٹکامہ پیدائی نہیں

بن جرافان شبتان ول بروانه بم

لبذار يجن كرعالب كابيش تربهترين كام، ياتعوز ابهت بهترين كلام مرس مستعارب، فلط ے۔فالب نے جو کھ میرے متعادلیاس کے بغیر مجی وہ غالب رہے ،ای طرح جس طرح میرنے ادهرادهرے کچے لیا، حین اس کونہ لیتے تو مجی وہ میررجے۔ بنیادی بات بدے کہ غالب اور میرایک ووسرے کومنور کرتے ہیں ایک سے اطف اعدوز ہوئے بغیردوسرے کے دموز آپ پرنیس کھل کے -

غالب اورمير ك بارے ميں بيمفروض بھى مهمل بكد ميرك كلام ميں اليص شعر خال خال ہی ہیں اور اگر اضوں نے عالب کی طرح اسنے کام کامتخاب کیا ہوتا تو ان کے حق میں اچھا ہوتا - مرک یباں بہتر میں تو دو تین ہی سونشتر ہوں ہے، بیر خیال اس کیے عام ہے کدلوگوں نے میر کا مطالعہ بغور اور بالاستيعاب بيس كيار فراق صاحب في بوى فياضى عام ليت بوع ميرك يهان" قدراول" ك اشعار کی تعداد' غالباً وْحالَی تمین سویا اس سے پچھ کم یا زیادہ' بتائی ہے۔ (اس صاب کی بھی داد دینا جاہدے) مجھ سے ایک مرحوم بزرگ فقاد نے بیان کیا کدمیرے یہاں کی صفح اللنے پرایک شعر ملا ہے۔ میر کی خفامت سے زیادہ ماری کم کوشی نے اس طرح کے خیالات کو عام کیا ہے۔ اور ان خیالات کو استحکام اس مفروضے نے بخشا ہے کہ غالب کا دیوان اس لیے مختصر ہے کہ انھوں نے اپنے کلام کا بہت بخت انتخاب كيا تفار ميرجى إيهاى كرتے تو اچھا ہوتا۔ واقعہ بيب كه غالب نے شروع عمر كے كلام سے انتخاب ضرور کیا ملین ان کا و بیوان چھوٹا اس لیے ہے کہ انھول نے ۱۸۳۶ کے بعد اردومیں بہت کم کہا۔اور ۱۸۲۷ سے ١٨٥٠ تك تو اردو ين تقريباً كها بي نيس ببرحال بلى بارا تقاب كرنے كے بعد غالب نے پر بھى انتخاب نبین کیا بلکہ جو پچھ کہا شامل دیوان کیا۔اگر وہ شروع کا کلام چھانٹ ندیھی دیتے تو بھی ان کا کلیات ميرك ويوان اول سے زياده جميم نه بوتا - لبذا غالب ع كليات اردوكا اختصارات بنا پرنيس ب كدافھوں

(۲) غالب کی میری

قالب نے میرے بار باراستفادہ کیا ہے۔ بیان بات کی دلیل ہے کہ قالب اور میرالیک ہی طرح کے شاعر تنے ، بینی بعض مظاہر کا گنات اور زندگی کے بعض تجربات کوشعر میں شاہر کرنے کے لیے ورثوں ایک ہی طرح کے وسائل استعمال کرنا پیند کرتے تھے۔ اس کا مطلب بینیں کہ قائب کا اسلوب میرے مستعاد ہے، اس کا مطلب بیر بھی نہیں کہ زندگی کے کسی موقعے یا منزل پر قالب نے طرز میر کو اختیار کرنے کی کوشش کی۔ اس کا مطلب میرف بیرے کہ دونوں شاعروں کی وابنی ساخت اور طرز فکر کا اظہار اسلوب ہے زیادہ رویئے اور ان چیزوں کے مماثلت تھی۔ عملی سطح پر اس ساخت اور طرز فکر کا اظہار اسلوب ہے زیادہ رویئے اور ان چیزوں کے استخادہ کی ہے دونوں شاعروں نے مظاہر کا گنات اور زندگی کے تجربات کو فاہر کیا ہے۔ میر نے فاری شعوا ہے استفادہ کیا ہے، لیکن ان کا استفادہ تحسین کی تنم کا ہے، یعنی آگر انھیں کی شاعر کے مبال کوئی مغمون یا گوشہ پیند آیا تو انھوں نے بھی اختیار کر لیا۔ اس کے بر ظلاف غالب نے میر کے ساتھ وہ بیان افتحال نے میر کے ساتھ وہ بیان افتحال دور میر کا وہی معاملہ ہے جو مثلاً از را یا قبلہ وسائل اظہار کو اپنے لیے شعراکا تھا، یعنی یا کوئڈ نے وسط لا شینی شعراکی طرح سوچنے کی کوشش کی ، لکھا گر (Pound) اور وسط لا شینی شعراکی کوشش کی ، لکھا گر

نے سخت استخاب کر کے کمزور شعر تکال دیے تھے۔ لیکن بی مفروضہ اس قدر عام ہے کہ میر کا تھنے کیا ت دیکھتے ہیں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ میر نے قالب کی طرح استخاب تو کیا نہ تھا، اس لیے اس کلیات میں اچھا برا، رطب دیا بس سب جع ہوگا۔ اگر پورا کلیات، بغور پڑھا جاتا تو حقیقت کیل جاتی کہ میر کے یہاں اگر چہ ہر شعر رحبہ اعلیٰ کوئیس پہنچا ہوا ہے، لیکن کلام کا اوسط معیار پھر بھی اس قدر بلند ہے کہ فود کلیات ہی اشخاب کا تھم رکھتا ہے۔ اعلیٰ درج سے کے اشعار چار بزارے یقیناً کم ٹیس ہیں، اور کلیات کے کم سے کم ای اضاب کا تھم رکھتا ہے۔ اعلیٰ درج سے کے اشعار چار بزارے یقیناً کم ٹیس ہیں، اور کلیات کے کم سے کم ای فی صدی اشعار ایجھے شعر کیے جانے کے مشخل ہیں۔ زیر نظر استخاب کی شخامت کم رکھنے کے لیے جھے کئنے یا جانے ہوں۔

جیما کہ جی اور کہ چکا ہوں ، زبان کے توع ، تجربہ حیات کی کھر ست اور شخصیت کی ہر گیری
جی میرکا مرتبہ غالب سے اعلیٰ ہے۔ خالص تعقل اور تجربید اور نازک خیالی جی غالب کا ورجہ میرسے بلند
ہے۔ دونوں کے تخیل میں فرق ہے ، لیکن تخیل کی شدت دونوں کے بہاں برابر ہے۔ یعنی دونوں ہے حد
مضمون آ فریں ہیں۔ غالب کا تخیل آ سانی ہے اور میر کا تخیل زمنی یعنی غالب تجربیدی (abstract) زیادہ
ہیں اور میر شخوں اور مرکی (concrete) زیادہ ہیں۔ معنی آ فرینی میں دونوں برابر ہیں۔ ہاں ایک صفت
کیفیت کی میر کے بہاں ایک ہے جو غالب کے بہاں بہت کم ہے۔ میرکا کمال یہ بھی ہے کہ معنی آ فرینی
کے ساتھ کیفیت پیدا کر لیتے ہیں۔شورا تھیز اشعاد دونوں کے بہاں کھرت سے ہیں رعایت لفظی سے
دونوں کو بے حد شخف ہے۔

اس جموع بحاسك كى روشى يس اوراس بات كومد نظر ركعته بوئ ، كدمير في خالب سے زياد و اصناف خن كو برتا ہے ، ہم كهد سكتے ہيں كه "خدائے ن" كا خطاب ميركو بى زيب ديتا ہے۔

43

ریخنے کے معیں استادنیں ہو غالب کہتے ہیں اس کلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا

ان هائق کے ساتھ ساتھ ہم اگراس ہات کا بھی خیال رکھیں کہ خالب نے میرے ول کھول کراستفادہ کیا ہے، اور جن فرانوں نے خالب کو خالب بنایا، ان بیس ہے اکثر ایسی ہیں جو خالب نے میں برس کی عمر کو دہنچنے سے پہلے کھی تھیں، اور خالب کا میر سے استفادہ تقلیدی ٹیس بلکہ تھیلی ہے، تو یہ بات دابت ہوجاتی ہے کہ خالب کے تھیلی سرچھے ہیں جو دھارے آگر مطبقہ ہیں ان بیس بیدل اور سبک ہندی کے بعض دوسرے ''بدنام' شعراکے علاوہ میرکا دریائے ذخار بھی ہے۔ ہمیں حالی کا بیان کر دہ واقعہ نہ بھولنا چاہئے جہاں غالب نے میرکوسودا پر ترجے دی تھی اور ذوق نے سودا کو میر پر۔

اس نظریے کی خارجی شہادت شاعری اورفن شعرے بارے میں ان خیالات میں ال علق ہے جومیراورغالب کی تحریروں میں منتشر ہیں ، لیکن جن کو یک جا کر کے دیکھا جائے تو ان ووٹوں شاعروں کا نظرية شعرمرت موسكا ب-ميرف" فكات الشعرا" من مخلف شاعرون ك بارے من جوكاها باس ہے بھی ان کا نظریة شعرایک حدتک معتبط موسكتا ہے، ليكن وہاں ضرورت استنباط وانتخراج كى موگ، كيونك شعريا شاعرى كے بارے من براه راست بيان" فكات الشعرا" من مشكل سے فے كا-اى ك برخلاف،میرے کام میں شعراور شاعری کے بارے میں بعض براہ راست باتیں ال جاتی این -ان اشعار ے یہ نتیجہ نکالنا غیرضروری ہے (اگر چہ بی فلط شاہوگا) کہ میر کے اپنے شعروں میں وہ سب خو بیال ضرور مول گی جن کاؤ کرانھوں نے شعر کے صفات اور ماس سے طور پر کیا ہے۔ کیکن سیاشعار ہمیں میضرور بتاتے ہیں کہ میر کے خیال میں شعر میں کیا صفات و محاس مونا جا ہے۔ یعنی میر کے کلام سے ان کا نظر يہ شعر تو برآ مد موسكا ب، ليكن بيان بين موسكا كرخودان كاكلام اس نظريد ير يورااتر تا ب-اى طرح ، فالب ك خطوط مين شعراورشاعرى كربار يرس جومنتشرا ظهاررائ باس كويك جاكر كر بيمعلوم كياجا سكتاب كه شعر كے صفات ومحاس كے بارے ميں غالب كا نظريد كيا تھا۔ ليكن بيضروري تين كه خود غالب كا کلام ان نظریے پر پورا اترے۔ بہر حال ، جمیں اس وقت اس بات سے براہ راست بحث نیس کہ غالب اور میرے نظریات شعرخودان کے کلام پر کہال تک صادق آتے ہیں۔ بحث اس وقت سے کدان کے نظریات کیا ہیں، اور اگر ان نظریات میں قرار واقعی مماثلت ہے تو ہم میر کید بھتے ہیں کہ چوں کہ دونوں

ا پی طرح۔ میرکوزبانی خراج عقیدت بہت پیش کئے گئے ہیں۔ان میں نائخ بھی ہیں، جنھوں نے میر ے پچھ خاص حاصل ندکیا۔ان میں آتش کے شاگر در تدبھی ہیں جو آتش، نائخ اورخود کوطرز میر کا شاعر بناتے ہیں، چنانچے دید کاشعرہے \_

ثُنْ نَائِ خُولدِ آتش كيسوا بالفعل رند شاهران مندش كيتي بين طرزير جم

حال تکہ اصل صورت حال ہیہ کر ندکے یہاں ایک شعر بھی میر کی طرح کا نہیں۔ آتش کا کلام فی میرک عربی میرک طرح کا نہیں۔ آتش کا کلام میرکے مضابین بہت اڑائے لیکن خدان کا ذبئن میر کا ساتھا، ند تخیل، ندمزاج ۔ البندا آتش کا کلام میرکے مضابین کا مقتل بن گیا ہے، تاخ نے خود میرکی تعریف کی ہے، لیکن ناخ نے میر کا طرز اختیاز نہ کیا۔ طرز تو بعد کی بات ہے، تاخ کو زبان پراس طرح کی قدرت بھی ندتھی جو میرکا خاصہ ہے۔ بیہ بات عام طور پر کبی جاتی ہے کہ تائج یارند یا ذوق میرکی طرح کے شاعر نہ ہے، اس لیے ان کی تعریفوں کورکی کہدکر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بینی میر بھی لیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے میرکا بھاری پھر چوم کر چھوڑ دیا اور ان کے تعریفی اشعار میرکی عظمت تو خابت کرتے ہیں لیکن خودان شعرا کے بارے ہیں ہمیں پھوٹیں بتاتے۔

یہ بات ایک حد تک سی بہتی ہے۔ لیکن نائ ، ذوق ، رند و فیرہ کے تجر اپنی اشعارے یہ نتیجہ بھی لکا ا ہے کہ ان لوگوں کی نظر میں ان کے اپنے رنگ کلام کا جواز میر کے یہاں ٹل جاتا ہوگا۔ لینی وہ خود کو ای شعریات کا پاپند بچھے ہوں گے جو میر کی تھی۔ یہ نتیجہ بھی نکا لا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں نے میر کا ذکر صرف خود کو ' عزت دار' بنانے کے لیے کیا ہے۔ اگر وہ واقعی تبیج میر ہوتے تو میر کا پچھٹو پر تو ان کے یہاں نظر آتا۔ لفف کی بات میر ہے کہ قالب، جنھوں نے میر سے واقعی استفادہ کیا ، ان کو بھی میر کاری خراج گذار بچھ لیا گفف کی بات میر ہے کہ قالب، جنھوں نے میر سے واقعی استفادہ کیا ، ان کو بھی میر کاری خراج گذار بچھ لیا گفف کی بات میر ہے کہ قالب، چنھوں نے میر کا طرز اختیار گیا۔ لیکن قالب کے بارے میں ہیٹی کہد ویا گیا کہ اپنے آخری زمانے میں انھوں نے میر کا طرز اختیار کرنے کی کوشش کی جیسا کہ میں پہلے کہد چکا ہوں ، کہ قالب کا وہ شعر جو گشن تھیمروالے شعر سے زیادہ کو ' کم ازگلش کشیمروالے شعر سے زیادہ کو ' کم ازگلش کشیمروالے شعر سے زیادہ مشہور ہے ، کیوں کہ بینے زمان کو جو ان کا ہے۔ اور وہ شعر جو گشن کشیمروالے شعر سے زیادہ مشہور ہے ، کو ان کہ بینے کہ ان کا می انسان کی ہمریکیا ہی ہے۔ اس کی تحریر کے وقت مشہور ہیں میں میں ہے کہ کم یا زیادہ تھی۔ میری مراواس مقطع ہے ہے۔ اس کی تحریر کے وقت قالب کی تھریکیا ہیں ہے کہ کم یا زیادہ تھی۔ میری مراواس مقطع ہے ہے۔

مخس الرحن فاروتي

واضح رہے کہ معنی آفرینی اور نازک خیالی الگ الگ چیزیں ہیں بینی نازک خیالی اور معنی آفرینی ہم معنی نہیں ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ کسی شعر میں نازک خیالی اور معنی آفرینی ووٹوں ہوں یا محض نازک خیالی، یا محض معنی آفرینی ہو۔ غالب نے موسن کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی طبیعت معنی آفرین تھی۔ لیکن واقعہ بیہے کہ موسن کے ہاں معنی آفرینی سے زیادہ نازک خیال ہے۔خود غالب نے اپنے شعر ۔۔

قطرة ع بن كد فيرت عظم يرور ووا خط جام ع سراسر رهند كوير بوا

کے بارے بیں یہ کہ کر کدائی شعر میں خیال ہے تو بہت دقیق الیکن اطف پچے نیس، یعنی کوہ کندن وکاہ بر

آورون معنی آفرینی اور بازک خیالی کا فرق اشاروں اشاروں میں بیان کر دیا تھا۔ بیشعر بازک خیالی ک

انتہائی مثال ہے، لیکن معنی آفرین سے خالی ہے۔ اگر اس بیل معنی آفرینی کا رفر ما ہوتی تو اس کا متیجہ کوہ

کندن وکاہ برآ وردن نہ ہوتا، جیسا کہ مومن کے شعروں بیں اکثر ہوتا ہے۔ خالب نے قدر بلگرای کے

مطلع پراصلاح دیتے ہوئے اس کی جوتو جیہ بیان کی ، وہ بھی معنی آفرینی کو چھنے میں ہماری مدوکرتی ہے۔

قدر کا شعرتھا۔

لاکے ونیا جی چمیں زہر گنا دیتے ہو بائے اس بجول بھلیاں میں دعادیتے ہو

غالب نے ردیف (دیتے ہو) کوئٹ غائب (دیتے ہیں) کر دیا اور لکھا کہ''اب خطاب معشو قان مجازی اور قضا وقد رہیں مشترک رہا۔'' یعنی معنی کا اضافہ ہو کیا۔ لہذا وہ بیان جس میں معنی کے زیاد دامکانات ہوں معنی آفرینی کا عالی تھم تاہے۔

۔ عالب کی طرح میرنے بھی نازک خیالی کا ذکر نہیں کیا ہے، جین معن آفریٹی اور پیچید گی کا ذکر کیا ہے۔ میر کے بعض شعر حسب ذیل ہیں ۔

> شەبوكيول ريخته بيشورش وكيفيت ومعنی گيا ادو مير ديوانه ربا سودا سومتنانه (ديوان اول)

شاعروں کا فظریہ شعر بڑی صد تک بیساں تھا، اس لیے دونوں کی وینی ساخت اور طرز فکر میں ہما ثلت بھی،
اور دونوں کو شاعری سے جو تو قعات تھیں وہ بڑی صد تک بیساں تھیں۔ غالب نے بعض دوستوں اور
طلا تا تیوں کے کلام کی رمی اور مبالفہ میز تعریفیں کی ہیں، ان کو فظرا نداز کر کے ان کے براہ راست فظریا تی
خیالات پر توجہ سیجے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ معنی آفرینی، شور انگیزی، مناسبت الفاظ اور رعایت فن، کو بنیادی
ایمیت دیتے تھے۔ میر نے بھی انھیں چیزوں کو ایمیت دی ہے۔

تفت کے نام خطیص خالب کامشہور تول ہے: "بھائی شاعری معنی آفریق ہے، تافیہ ہے اُن نیس ہے۔ "سید محدز کریاز ک کے نام سندیں خالب لکھتے ہیں: "معنی سے طبیعت کوطاقہ اچھا ہے۔" حاتم علی مہر کی تعریف کرتے ہوئے خالب معانی ٹازک ادرا بچوتے مضایین کا ذکر کرتے ہیں۔ افسوس ہیہ کہ اگر ہم نے پرانے لوگوں کی برائیاں ترک کیس تو ان کی اچھائیاں بھی ترک کردیں۔ چنا نچہاب "معنی آفریق" کی اصطلاح اس قد دخریب ہو چگ ہے کہ اس کی دضا حت کے لیے متنزقول نیس مات ہو ہیا ہی برس بہلے بھی کا اصطلاح اس قد دخریب ہو چگ ہے کہ اس کی دضا حت کے لیے متنزقول نیس مات ہو ہیا ہی بہلے بھی اوگ اس اصطلاح اس قد دخریب ہو چگ ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے نگایا جا سکتا ہے کہ نیاز ہی ہوری جے تھی دائن شاعر کو بھی معنی آفری کھی دیا۔ دراسل معنی آفرین سے مرادوہ طرز بیان فراق گور کہ چی معنی آفریل کھی دیا۔ دراسل معنی آفرین سے مرادوہ طرز بیان ہی کئی طرح کے معنی ظاہر یا پوشیدہ ہوں۔ اس اصطلاح پر بحث غزل ۵۳ میں دیکھتے۔ معنی آفرین اور انیسویں صدی کے شعر ابار دیاراور مضمون کا ذرکر ہے ہیں۔ شعر ابار دیاراور مضمون کا ذرکرتے ہیں۔

آبرہ: شعر کو مضمون کی قدر ہو ہے آبرہ قافیہ سی ملایا قافیہ تو کیا ہوا

عاتم : متفق باللفظ وبالمعنى كهين بين خوش خيال مصرع برجسته و دليب سرتا با تخبي

مومن : \* رچەشعرمون ئى نهايت نوب كېتاب كېال ب ليك معنى بند مضمول ياب ايناسا

4

واقعے کے مناسب۔ ''ای طرح '' فساندگائب'' کے سرنامے پر پنتظرشا گرد مصحفی کے شعر کا حوالد دے کر یادگار زبانہ میں ہم لوگ یادر کھنا فسانہ میں ہم لوگ

عالب تحسین کے انداز میں لکھتے ہیں کہ "یاد رکھنا" "فسانہ" کے واسطے کتا مناسب
ہے۔الفاظ کو آپس میں مناسب ہونا چاہئے۔ بیرمناسب لفظی بھی ہو سکتی ہے اور معنوی بھی۔ رعایت اور
مناسبت کے فرق پر بحث غزل ۴۸۹ میں دیکھیں۔ فن کی رعایت سے مراد ہے وہ چیزیں، فن جن کا تقاضا
کرتا ہے،اور جنیس "رعایت" کہا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہائی رعایت سے مرادوہ تمام فی ہتھ کنڈ سے اور
بناؤ ہیں جن سے مناسب لفظی ومعنوی کا اقبار ہوتا ہے۔ میران نکات کو لفظ" اسلوب" سے فلاہر کرتے
ہیں۔ان کے خیال میں "اسلوب" ہی فن کی پیچان ہے۔

میر شاعر مجی زور کوئی تھا دیکھتے ہو تہ بات کا اسلوب

(ديوان اول)

دیوان اول اور دیوان دوم کی دوہم طرح غزلوں کے مقطعوں میں مناسبت کے تضور کو میر نے عملی طور پر ظاہر کیا ہے۔ دونوں شعروں میں '' آب' ،'' پانی'' اور'' روانی'' کا تلاز مداختیار کر کے ''آب خن'' کی آخریف بھم پہنچائی ہے ۔

> دریا میں قطرہ قطرہ ہے آب گہر کہیں ہے میرمون زن ترے ہریک خن میں آب (دیوان اول) ویکھوٹو کس روائی سے کہتے ہیں شعر میر درسے ہزار چند ہے ان کے خن میں آب درسے ہزار چند ہے ان کے خن میں آب (دیوان دوم)

بیسوال اٹھ سکتا ہے کہ اگر میراور عالب کی شعریات میں اتنی مماثلت ہے تو ان کے اشعار میں مماثلت کیوں تہیں؟ اس کے کئی جواب ممکن ہیں۔ایک تو وہی جو بیں پہلے عرض کرچکا ہوں کہ میراور زلف سا بیگا دار ہے ہم شعر

(دیوان چہارم)

طرفیں رکھ ہے ایک خن چار چارمیر

طرفیں رکھ ہے ایک خن چار چار میر

کیا کیا کیا کہا کریں ہیں زبان قلم ہے ہم

(دیوان موم)

ہرور تی ہر صفح میں اک شعر شورا گیز ہے

عرص یم حرص میرے بھی دیوان کا

ان اشعار میں کھڑے معنی تی داری، اور معنی کے تفاف الامکان ہونے بینی شعر کے تد دار
ہونے کا ذکر ہے۔ طاہر ہے کہ بیرسب صفات معنی آفرینی کی ہیں۔ بیکی شاہر ہے کہ فالب اور میر جس معنی
آفرینی کا نظر بیر شتر ک ہے۔ پہلے اور آخری شعر جس '' شورش'' اور' ' شور آگیزی'' کا ذکر آیا ہے۔ اس
اصطلاح کے بھی معنی ہم آئ بھول گئے ہیں۔ لیکن غالب نے بھی اے استعمال کیا ہے۔ علائی کے نام
ایک خط بیس نکھتے ہیں: '' معفر فی عمل اور قد ما بیس ہے، جیسا عراقی۔ ان کا کلام دقائی و حقائی تصوف
سے لبریز۔ قدی شاہ جہانی شعر ایس صائب وکلیم کا ہم صر اور ہم چشم ان کا کلام شور آگیز ۔'' غالب نے بیہ
اصطلاح جس طرح استعمال کی ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شور آگیز کی سے مراوجذبات، خاص کر
شدید جذبات کی فراوائی ہے۔ شور آگیز کلام میں صوفیانہ دوقائی و فوامض فیس بیان ہوتے ، البذا اس میں وہ
شعر شور آگیز میں انسان ، کا نکات، اور انسان و کا نکات کے باہم تعلق پر شدید جذبے کے ساتھ اظہار خیال
شعر شور آگیز میں انسان ، کا نکات، اور انسان و کا نکات کے باہم تعلق پر شدید جذبے کے ساتھ اظہار خیال
معمون پر تو ہوتی ہے، میکن اس میں معنی کی بھی کا دفر مائی ہوتی ہے، اگر چہۃ داری نیس ہوتی ہے ۔ ایسے شعر کی بنا
معمون پر تو ہوتی ہے، میکن اس میں معنی کی بھی کا دفر مائی ہوتی ہے، اگر چہۃ داری نیس ہوتی ۔ اس مطلاح
بیس جذبا تیت فیص ہوتی ۔ اس معنی کی بھی کا دفر مائی ہوتی ہے، اگر چہۃ داری فیس ہوتی ۔ اس مطلاح
میں ہوتی ہے۔ ایسے شعر کی بنا

تفت كايك شعرى تعريف كرت بوئ غالب في لكها تهاك" عارافظ بي، اور عارول

مخس الرحمٰن فاروتي

كى بھى بعض اوقات ايك اعداز بيروائى سے بيان كرجاتے جيں۔ان كے برخلاف ميرتمام واقعات كو واقعات كي سطح ير برتيج بين اوران من جذباتي يا تجرباتي معنويت اورايميت واظل كرتي بين - واقعات کی کشرت اوران کی جذباتی معنویت کی بنار میرکی و نیاه عالب کی دنیا سے بہت مختلف تظرآتی ہے۔ انتظار حسين نے عمرہ بات كى ہے كدان كونظيرا كبرآ بادى ميں ايك افسانہ نگاراور مير ميں ايك ناول نگار نظر آتا ہے۔ تظیرا کبرآبادی کی حد تک توان کی بات میں کلام ہوسکتاہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کدمیر کی دنیا اپنی وسعت، واقعات کی کشرت، غزل کے روایتی کرواروں کو واقعاتی سطح پر برہنے کی خصوصیت، اور عام زندگی کےمعاملات تذکرے کے باعث سی بڑے ناول نگار کی دنیا معلوم ہوتی ہے۔

مركاكليات مجع عارس وكنس (Charles Dickens) كى يادولاتا ب-وى افراتفرى، انو کے اور معمولی اور روز مرواور جیرت انگیز کا احتزائے، وہی افراط، وہی تفریط، وہی بےساختہ مگر جیرت آنگیز مزاح ، وہی بھیٹر بھاڑ معلوم ہوتا ہے ساری زندگی اس کلیات بیں موج زن ہے۔زندگی کا کوئی ایسا تجربتيں، عارفانه د جدان اور مجذوبانه د جدے لے كررندانه برنتكي تك كوئي ايسالطف نبيس، ذات، نا كامي، نفرت ،فریب شکتی فریب خوردگی ، پر تعکوین ، زهر دنند ، سینه زنی سے لے کر قبتید ، جنسی لذت ،عشق کی خود سردگی اور محویت تک کوئی ایما جذبه اور تعل نیس جس سے میرنے اسے کو محروم رکھا ہو۔ الی صورت جس ان كا كلام عالب سے بظام مختلف معلوم ہونا حمرت انكيزنيس - بقول آل احمد سرور غالب جارے سامنے وہ محفل جاتے ہیں جس میں زمین ہے آسان تک ہر چیز آجاتی ہے۔سرورصادب کابیان بالکل درست بيكن غالب كى محفل محفل بى رجتى ب- كائنات تبين بنتى - غالب كاويوان أيك برتكاف اوطلسمى ويوان خاند ب\_اسطام میں مرچ زظر آجاتی ب،اوراکثر اسطرح کدایک ای چزکی کی چزیں دکھائی دیتی ہے۔اس کے برخلاف میر کا کلام وہ شہر ہے جس میں ہروہ پیز نظر آئی ہے جواس دیوان خانے کے طلسم میں بند ہے، جتی کدوہ دیوان خانہ بھی جس شہر میں ہے وہ میر کا ہی گلام ہے۔ ایسی صورت میں ذہنی ساخت اور رویے کی مماثلت کے باوجودودنوں کے کلام کا تاثر مختلف ہونالازی ہے۔

ممكن ہے آپ كوخيال آئے كەغالب اور مير كے درميان شعريات كاكم و بيش مشترك ہونا كوئى خاص بات نيس اوراس كى بناير بيرائ قائم كرنا كددونوں كى واق ساخت أيك طرح كى تقى، جلد بازی ہوگا۔آپ کہ علے ہیں کہ بندار انی شعر یات اردو کے تمام کلا سکی شعرا میں مشترک ہے، کوئی غالب كے بہت سے اشعار میں مماثلت ہے، میرمماثلت غالب کے خلیقی استفادے کا جوت ہے اور اس کا اظمارروية اوران اشعارك انتخاب من جواب جن كوز سيع دونول في كائنات ووات كم بارب ين اسيخ تجربات كويوان كياب وومراجواب يدب كد بحرعالب كاكارنامدى كيا موتا؟ تيمراجواب يد ب كدير في شعرى الك اور خصوصت كاذكركياب من "كيفيت" كيت بي ع

شهوكيول ريخة بيشورش وكيفيت ومعنى

عالب نے " كيفيت" كاذكركيين نيس كيا ہے۔اس اصطلاح كي معنى المعم مو كتے ہيں، کیکن در حقیقت کیفیت اس چیز کا نام ہے جس کو ذہن میں رکھ کر بیدل نے اپنامشہورفقر ہ کہا ہوگا کہ "شعر خوب معنی شده ارد یه بیخی وه صورت حال جب شعر مین کوئی خاص معنی نده ون ، یا اس کے معنی بوری طرح فوراً ظاہر ضربوں، کیکن اس کا جذباتی تاثریا محا کاتی اثر فوری ہولیعض اوقات ایسے شعر کے معنی الفاظ میں بيان بهی نبیس ہو سکتے ۔لیکن اگر اس کا جذباتی تاثر یا محا کاتی اثر دیریا نہ ہو، یا بعض مخصوص سیاق وسباق کا متاج ہو، تواس شعر میں کیفیت نہیں، بلکہ طحیت ہوگی۔میرنے اس نظریے کواس طرح بھی بیان کیا ہے ۔ مس نے من شعر میر بدنہ کہا كهيو پھر ہائے كيا كہا صاحب

(ديانووم)

" كهيو چر"مين شعركوصرف د برانے كى درخواست نبيس ب، بلكه نكته بي بھى ب كه ايساشعرادر بھی کہو۔ غالب کے یہال کیفیت کے شعر خال خال ہیں، لیکن میر کے یہاں ایسے شعر کثرت ہے ہیں۔ فراق صاحب کے بہال کم کم اور ناصر کاظمی کے بہال اکثر شعر کیفیت کے حامل ہیں،ای لیے لوگول کو خیال ہوتا ہے کہ فراق اور ناصر کاظمی طرز میر کے شاعر ہیں۔ حقیقت سے کہ کیفیت کے علاوہ شعر میرکی تمام ترخصوصیات غالب کے بہال غالب کی اپنی تخلیقی شان کے ساتھ وار و ہو کی ہیں۔ان کی شعریات كے كئى يہلوؤں ميں مماثلت ان كے وہنى اشتر اك پروال ہے۔

ایک نکته به بھی ہے کہ غالب کے موضوعات میر کے مقالبے میں محدود ہیں۔ غالب کے پہاں استفهام كى فرادانى ميرے زيادہ ب،اس ليان كاكلام ميرے زيادہ رنگار كي معلوم ہوتا ہے ليكن روز مره کی زندگی اوراس کے دافعات سے جتنا شغف میرکو ہے اتناعالب کوئیس ۔ غالب تر غیر معمولی واقعات

عش الرحمٰن قاروتی

وجہنیں کہ مثلاً ناخ یا آئش کی بھی شعریات وہی ندہ وجوعالب اور میرکی تھی۔اس بات بیں آو کوئی کام نہیں کہ مثلاً ناخ یا آئش کی بھی شعریات میں اور ہونا بھی کہ شاعری کے بارے میں بہت می عموی باغیں اردو کے تمام کلا بیکی شعرا میں مشترک ہیں، اور ہونا بھی چاہئے۔ لیکن عام طور پر مشترک تفصیلات کے باوجود بنیادی جزئیات میں اختلاف ممکن، بلکہ ضروری ہے۔ بیسار ند ہے۔ بیاد تلاف کی وجوں کی بنا پر بھی ہوسکتا ہے۔ان میں سے ایک وجہ انعلمی یا کم بھی ہوسکتی ہے، جیسار ند کے اس شعرے طاہر ہوا ہوگا، جو بیس نے اور نظل کیا ہے۔لیکن بیا ختیاف وہنی سافت کی بنا پر بھی ہوسکتا ہے۔اور بنیادی انقاق کے باوجود طرز دیگر کے چلن کی بنا پر بھی۔ آئش کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ وہ میر کے مضابی نے ہوتکاف استعمال کرتے ہیں۔اس بنا پر گمان گذر سکتا ہے کہ شاعری کے بارے میں ان میر کے مضابی نے برت مشابہ ہوں گے۔ بات بڑی صدیک شیخ ہے۔ان کے دوشعی جن میں سے ایک بہت مشہور ہے۔حسب ذیل ہیں ہے۔

سن ویتا ہے شبیہ شعر کا خاکہ خیال فکر رنگیں کام اس پر کرتی ہے پرداز کا بندش الفاظ جڑنے ہے ٹلوں کے کم نہیں شاعری بھی کام ہے آئش مرضع ساز کا

(ديوان اول)

یہ آتش کا بجرنظم ہے کہ پہلے شعرین concept یعنی تصورات ژولیدہ اور فیر تعلی ہیں۔
"خیال" اور" فکر تکیں" کواصطلاحوں کے طور پر برتا ہے۔ لیکن یہ بات واضح نیس ہوئی کہ شبیہ یار میں
کر معثوق کی شبیہ خیال ہوتی ہے، یا معثوق ہی خیال ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات واضح نیس ہوئی کہ شبیہ یار میں
" پرواز" (یعنی جلال اور آرائش) کا کا م فکر تکیس کس طرح کرتی یا کر سکتی ہے۔ کیا" فکر تکیس" سے تخیل مراو
ہے؟ یاس ہے وہ صلاحیت مراو ہے جوا یے الفاظ حاصل کر لیتی ہے جن کا تاثر کا کاتی ہوتا ہے یا گونا گوئی کا
ہوتا ہے؟ یہ فیر قطعیت آتش کی فکر کا تصور ہے، ور شد بنیاوی خیال وہ ہی ہے جو بیر کے یہاں ہے۔ ویوان سوم۔
ہوتا ہے؟ یہ فیر قطعیت آتش کی فکر کا تصور ہے، ور شد بنیاوی خیال وہ ہی ہے جو بیر کے یہاں ہے۔ ویوان سوم۔
ہوتا ہے؟ یہ فیر قطعیت آتش کی فکر کا تصور ہے، ور شد بنیاوی خیال وہ ہی ہے جو بیر کے یہاں ہے۔ ویوان سوم۔
ہوتا ہے جو بیر کے شال ہاس لیے تصویر چتر سے پھرتے ہیں
مورے شعر میں آتش نے مناسبت کا اصول بیان کیا ہے۔ مگ کتے تی ٹوش، بھی اور قیمتی

کیوں نہ ہوں ، اگر وہ مناسب ترتیب ہے اور مناسب مقام پر نہیں ہیں اور دنگ ڈ ھنگ کے اعتبارے ایک دوسرے ہے ہم آ ہنگ نہیں ہیں تو زیورٹا کام اور بدصورت تفہرے گا۔ یہی حال شعر کا ہے، کہ القاظ تھینوں کی طرح ہیں ،خود جیتی اورخوبصورت ہیں لیکن ان کومناسبت اور ہم آ ہنگی کے ساتھ استعال نہ کیا جائے تو شعر کا مرتبہ کر جاتا ہے۔

اب بیداور بات ہے کہ آئش بہت انتھے شاعر نہیں ہیں۔ لبذاوہ خودان اصولوں کی پابندی ٹیمن کرتے۔ لیکن بنیاوی بات ہے ہے کہ آئش کی شاعری کو پر کھنے کے لیے ای شعریات کی ضرورت ہے جس کو ہم میر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے گا تو آئش کی شاعری کے بارے ہیں قاط متا گئے تکلیم کے (جیساا کٹر ہوائیمی ہے۔)

اوپریش نے غالب اور میر کے شعر کی دنیاؤں کا قرق نظا ہر کرنے کے لیے تکھا تھا کہ میر کی دنیا روز مرہ کے واقعات سے بھری ہوئی ہے، اور ان واقعات کو وہ ایک جذباتی معنویت بخش دیتے ہیں۔ ان کے بیہاں کر داروں کی کشرت ہے۔ غالب کی دنیا اگر چدمیر ہی کے اتنی بھر پور ہے لیکن اس میں واقعات اور کر داروں کی ہیر کشرت نہیں ، اس لیے دونوں کا تاثر مختلف معلوم ہوتا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے میر اور غالب کے ایک ایک شعر کا مطالعہ دلچے اور کا را آمد ہوگا۔ دونوں شعروں میں مرکزی کردار، لیعنی شاعر اور عاشق ، کی موت کا فرکر ہے۔

> مير: جہال يس مير سے كا بكو ہوتے ہيں بيدا سنا بيد واقعد جن نے است تاسف تھا (د يوان موم)

> > عالب: اسدالله خال تمام موا اے دریغا وہ رعد شاہر باز

میر کے بیاں ابہام اور کنابید دونوں بہت خوب ہیں ابہام اس لیے کہ '' کا ہے کو ہوتے ہیں پیدا' سے مراویجی تکتی ہے کہ میر چھے لوگ شاؤ ہی پیدا ہوتے ہیں ، اور میہ بھی کدآ خر میر چھے لوگ ( لیمنی استے بدنصیب اور تکلف سے جھنے مرنے والے لوگ ) پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں؟ ''میر سے'' میں بھی ابہام ہے کہ میر چھے غیر معمولی لوگ ، یا میر چھے بدنصیب لوگ ، یا میر جھے عاشق ، وغیر و۔ کنائے کا حسن سے

ہے کہ موت کا ذکر براہ راست نہیں کیا ، بلکہ ' بیدا اقعہ' کہدکراس کو تابت کیا ، اور بیابہام بھی رکھ دیا کہ میرک موت یا آئل قابل ذکر واقعہ ہے۔ روز مرہ کے ایک واقع ہیں میراس طرح جذباتی معنویت اور شدت بحر دینے ہیں۔ اب کر داروں کی کٹر ت و کھئے: ایک تو میرخود ، ایک و فخض جواس شعر کا منتظم ہے ، اور تیبر ابروا گردہ الن اوگوں کا جفوں نے بیدا قعہ منا اور تاسف کیا بچر منتظم ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ ایک تو وہ فخض جواس شعر میں بول رہا ہے ، بین جس کی زبان سے بچراشعرادا ہوا ہے۔ دوسری صورت بیہ کہ پہلامصر عکی اور فخض نے بولا ہے ، اس کوئن کے تقمد بن کے طور پر دوسرافخض جواب و بتا ہے۔ بنیادی طور پر بیشعر کیفیت کا شعر ہے ، لیکن یہ کیفیت بھی ان شدرتہ باریکیوں سے پیدا ہوئی ہے۔

فالب کاشعر ہی ان کے بہترین اشعار میں سے ایک ہے۔ بیشعر ہی بنیادی طور پر کیفیت کا شعر ہے، لیکن اس کی دنیا ہیں کر وار صرف تین ہیں۔ ایک تو خود فالب ، اور دوسرے وہ دو فخض جواس شعر کے منتظم ہیں۔ لیکن ایک فخص پہلے مصر سے کا منتظم ہے دوسر افخض دوسرے مصر سے کا مقالب کی شخصیت ''ریکا مہوا'' شاہ ہاز'' سے قائم ہوتی ہے اور بہت خوب قائم ہوتی ہے۔ لیکن اس بیس مزید امکانات نہیں۔ ''تمام ہوا'' بیس گہری سائس کھینچ اور البیانی ام کی کیفیت فیر معمولی قوت کی حال ہے۔ قالب کی پوری زیرگی ساسنے آ جاتی ہی گہری سائس کھینچ اور البیانی اور شاہد بازی میس طفال نہ کھلنڈر رے پن کے علاوہ کسی گہری اندرونی کی کو جاتی ہوتی ہے، گسوت ہوتا ہے کہ درندی اور شاہد بازی میس طفال نہ کھلنڈر رے پن کے علاوہ کسی گہری اندرونی کی کو چھیانے کی کوشش بھی تھی۔ البیاتی کیفیت اور کروار کی بیٹ پیدیگی نے شعر کو عام واقع کی سطح ہے بہت بلند کر دیا ہو ، یا ہے۔ کیوں کہ مکن ہے پوراشعر ایک بیٹ فخص نے بولا ہو ، یا طرح فالب نے بھی دوستام عام کا احد موس کے اور دوسراکی اور شخص نے بولا ہو ، یا اس لیے مکالے کا النہاس اتنام و ترفیس جنتا ہر کے شعر ہیں ہے۔ کیوں کہ مکن ہے پوراشعر ایک بی تو کہ دور مرہ سے دور ہے ، کیس کا النہاس اتنام و ترفیس جنتا ہر کے شعر ہیں ہے۔

غالب کے بیال روز مرہ سے دوری کا ذکر بھے میرکی اس خصوصیت کی طرف لاتا ہے جے جی ان کے عظیم ترین کا رنا مول بیل شار کرتا ہوں۔ یعنی بید کہ میر نے روز مرہ کی زبان کوشاعرکی زبان بنا دیا۔ بیکام ان کے علاوہ کسی سے نہ ہوا، اور اس کی وجیس متعین کرنا آسان نہیں۔" روز مرہ" کی تعریف بیا ہر مشکل معلوم ہوتی ہے، کیوں کہ روز مرہ خفس، طبقے اور علاقے کے ساتھ تھوڑ ایا بہت بدا کا رہتا ہے۔ تاریخ مجمی اس روز مرہ کی اس روز مرہ کا اس کے اس کروز کر ہم اس روز کر جم اس روز کا اس کی اس کو اس کے ساتھ ہیں کیوں کہ ہم اس روز

مرہ کا ذکر کررہ ہیں جو بیر کے زبانے میں مروج تھا۔ کہا جاسکتا ہے کہ روز مرہ کا استعال میر کے بہت

ہم عصروں کے بہاں بھی ملتا ہے، تجربیر کی خوبی کیا ہے؟ اس کا جواب بھی ہے کہ میر کے ہم عصروں

کے بہاں روز مرہ شاعری کی سطح رفیعں۔ بلکدا ظہار خیال کی سطح پر برتا حمیا ہے۔ جزائت، مصحفی ، اور میر کے

موسوشعروں کا مواز شاس بات کو واضح کردے گا کہ جزائت اور مصحفی کے بہاں وہ بتدواری اور پیچید گی فیمیں

ہے جو میر کے بہاں ہے۔ ان اوگوں کا روز مر وصحف روز مرہ ہے۔ اس میں زبان کا سطحی اطف ہے، شاعری

فیمیں ہے۔ میر کا جوشعر میں نے او رِنقل کیا ہے وہ اس بات کی مثال کے طور پر کافی ہے کہ میرنے روز مرہ کو
شاعری کی طرح بنا دیا ہے۔

کین روزمرہ کی تعریف قائم کرنا ضروری ہے، ورند عالب کی زبان کو بھی روزمرہ کا درجہ کیوں
ند دیا جائے؟ آؤن (Auden) نے تکھا ہے کہ عام زبان تو تحض اس کام آسکتی ہے کہ اس میں زندگی کے
عام سوال جواب ہو تکین ۔ مثلاً مید کہ 'اس وقت کیا بجاہے؟'' یا ''آشیشن کا راستہ کون ساہے؟'' آؤن کہتا
ہے کہ شاعر کا مسلد میہ ہوتا ہے کہ وہ اس زبان کو، جوروز مرہ کے کاروبار میں لگ کراچی معنویت کھودیتی ہے،
شاعری کے معنویت کوش کاروبار میں کس طرح لگائے۔ اردوکی حد تک میں سالما تنا تھی میرنیس ہے، کیوں کہ
اردو میں اولی زبان اور روز مرہ کی زبان بڑی حد تک الگ الگ وجود رکھتی ہیں۔ یحض اضافتوں کا بی
استعمال ودنوں زبانوں کو الگ کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن آؤن کے قول کی روشی میں روز مرہ کی
تعریف متعین کرنے کی کوشش ہو بھتی ہے۔

آ ڈن کے خیالات بڑی حد تک والیری (Valory) ہے ماخوذ ہیں۔ والیری کہتا ہے کہ وہ ان بوعام ضروریات کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ اپنا مقصد پورا کر کے تم ہوجاتی ہے۔ یعنی وہ بیان جس شرک عام عملی ضرورت یا خیال کا ظہار کیا گیا ہو، اپنا افی اضمیر اپنے تخاطب تک پہنچائے کے بعد ہے کارہ وجاتا ہے۔ زبان کے اس استعمال کو والیری عملی یا مجر داستعمال کہتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ 'زبان کی عملی یا مجر داستعمال ہو گئیں بیان تا پا کدار ہوتا ہے، یعنی زبان کی جیئے، یا اس کا وہ طبیعیاتی بھوں حصہ ہے ہم گفتاکو کا عمل کہ سکتے ہیں، افہام کے بعد قائم نہیں رہتا۔ یدروشنی میں گھل جاتا ہے ( یعنی وہ روشنی جو بیان کا طبیعیاتی ہو کہ ہوتا ہے، اس کا خوالے کا مائی الضمیر واضح کر دیا ہوتا ہے۔ اس کی زعر گی پوری ہو چک ہے'۔ یعنی لیا ہوتا ہے۔ اس کے کو تو الے کا مائی الضمیر واضح کر دیا ہوتا ہے۔ اس کی زعر گی پوری ہو چک ہے'۔ یعنی لیا ہوتا ہے۔ اس کی زعر گی پوری ہو چک ہے'۔ یعنی

55

وہ بیانات جو ملی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کہے یا کصے جاتے ہیں، اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد غیر ضروری اور ہے معنی ہوجاتے ہیں۔ فلا ہر ہے کہ ملی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو بیانات کم یا کھے جاتے ہیں، ان کی صورت دو زمرہ کی ہوتی ہوگی ۔ یاان کی حیثیت دو زمرہ کی ہوتی ہوگی ۔ والیری کا کہنا ہے کہ بیند بان شاعری کے کام نہیں آسکتی۔ شاعری کی حیثیت زبان بنانی پڑتی ہے۔ عام زبان، جے والیری "بیک کی زبان" کہنا ہے، روایتی اور غیر عقی ہیئیتوں اور قاعدوں کا مجموعہ ہوتی ہے، ایسا مجموعہ جو بے فریک کی زبان" کہنا ہے، روایتی اور غیر عقی ہیئیتوں اور قاعدوں کا مجموعہ ہوتی ہو دوجل" کا قسطے کی زبان "کوانسی کردہ" ، ملاوث سے مجر پوراور" لفظیات کے صوتی اور معنیاتی ردوجل" کا آئیندوار ہوتا ہے۔

والیری ای بنا پرشاعری اور زبان اور نثر می فرق کرتا ہے۔ وہ اس بات پراصرار کرتا ہے کہ شاعری میں بھی افکار وتضورات بیان ہوتے ہیں۔ "افکار" کی تعریف وہ یوں کرتا ہے: "فگر وہ کارگذاری ہے جو چیزوں کو جارے اعرز ندہ کرویتی ہے، جو وجو وٹیس رکھتیں ...اور ہمیں اس بات پر قاور کرتی ہے کہ ہم بر وکوئل ،صورت کو معنی بچھ لیس، جو ہم میں التباس بیدا کرتی ہے کہ ہم اپنے بے عادر کرتی ہے کہ ہم ہے الگ ہو کر بھی و بکھ سکتے ہیں، افعال کوئل میں لا سکتے ہیں، و کھا شا سکتے ہیں، و کھا اللہ تا ہیں ... کواشا ساتھ ہیں، و کھا شا سکتے ہیں، و کہا شا کری گھرائی سائنس دال یا قلب فی کے تشاری میں میں تھر کے موجود ہوتی ہے، شعر کے بیابرا ہے تابی کرنا فنول ہے۔

تھوڑا ساخور بھی اس بات کو واضح کردے گا کہ والیری جس جتم کے شاعر کا ڈکر کر رہا ہے، وہ قالب کی طرح کا شاعر ہے۔ یعنی ایسا شاعر جوالی زبان سے گریز کرتا ہے جو عام ضرور توں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ والیری کا شاعر وہ شخص ہے جس کی شاعری ہی تجریدی قکر ہے، اس لیے اس کی زبان لا تحالدان سطحی بیانات کے برقکس عمل کرتی ہے جو شخوس معلومات کی ترسیل اور ادبی زبان استعمال کرتا ہے، ایسی زبان جو تجریدی قکر سے مملوم و تی ہے۔

اس کا نتیجہ بیڈگلا کہ وہ زبان جو تجریدی فکرے مملونیس ہوتی ،اور جے والیری عام ضرورت کو پورا کرنے کے مقصد کے لیے کام آنے والی زبان کہتا ہے،روز مرہ کی زبان ہوگی۔ایی زبان تصورات سے عاری ہوگی ،اس میں نازک یابار یک جذبات یا جذبات کے نازک یابار یک پہلوؤں کے اظہار کی

بھی قوت نہ ہوگا۔ ایک زبان میں آپ کھانے چائے کا آرڈردے سکتے ہیں جمکن ہے یہ بھی کہ سکیں کہ

" مجھے تم سے محبت ہے" ، لیکن اس زبان کو استعال کرتے ہوئے آپ خدا کی واحدیت اور اس کی
احدیت کا فرق نہیں واضح کر سکتے۔ اس زبان کو استعال کرتے ہوئے آپ یہ بھی نہیں واضح کر سکتے کہ
آپ کی محبت اور مجنوں کی محبت میں کیا مشابہت اور کہا مفائرت ہے۔ لبذاروز مرہ کی تحریف سے ہوئی: وہ
زبان جوتصورات (concepts) اور نازک بابار یک جذبات (subtle emotions) کو اوا کرنے
کی قدرت سے کم وقیش عاری ہو۔ فلا ہر ہے کہ ایسی زبان میں بوی شاعری نہیں ہو سکتی ، بلکہ شابید شاعری نہیں ہو سکتی ، بلکہ شابید شاعری نہیں ہو سکتی ۔

واضح رہے کدوالیری کی تہذیب میں "روز مرو" نام کی کوئی اصطلاح نہیں ہے۔والیری صرف شاعری اور قیرشاعری کی زبان میں فرق کرسکتا ہے، اس نے روزمرہ کی تحریف نیس بیان کی ہے۔اس کے يهال روز مره تفاي نبيس، يعني وه مبذب، بالحاوره زبان جوعوامي بول حال ع مختلف اورنيس ترب، ليكن جس میں تصوراتی اور جذباتی تفریقات یعنی categories بیان کرنے کی قوت نہیں ہے۔ لیکن والیری اور آؤن کے خیالات کی روشی بیں روز مرہ کی تعریف قائم ہو عتی ہے۔ چول کدروز مرہ یا کم وبیش روز مرہ بیں مارے بہاں بہت ساری شاعری کھی گئے ہے،اس لیے مارے بہاں اس کی خاص اہمیت ہے۔خاص کر اس لیے کدا کھر لوگوں نے روز مرہ کی ناطاقتی کو ہی اس کی خوبی سمجھا، اور اس کو 'زبان کی شاعری' سے تعبیر كيا\_شاعرى تواكي بى موتى ب، زبان كى شاعرى اورتصورات كى شاعرى كى تفريق ممل ب- وومنظوم كلام جو المارے يهال روز مره يرين ب،اس كابرا حصد فيرشعر كي عمن يس آتا ب-اگر مير في يمى اى زبان براکتفا کی ہوتی جو"زبان کی شاعری" والوں کے بہال ملتی ہے تو وہ محکم مصحفی، جراًت، قائم اور يقين وغيره كي طرح طبقه وم ك شاعر موت مير" روزمره"ك يا" زبان" كشاعرتيس بي -ان كى بدائى اس بات میں ہے کہ انھوں نے روز مرہ کوشاعری کی زبان میں بدل دیا۔ بینی اس میں وہ تو تی واعل کیں جو تصوراتی اور جذباتی تفریقات کا احاط کر سکیس الیکن زبان کی جزیں پھر بھی روز مرہ ہی میں پیوست رہیں۔ انھوں نے عامکن کومکن کرد کھایا، اوراس طرح، کدآج تک اس کابدل شہوسکا۔

یباں اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے کداگر چدروز مرہ بیں فض، ماحول اور عہد کے اعتبار سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کی ایک بنیادی دیئت ہرز مانے میں ہوتی ہے، جاہے وہ مثالی اور

مخس الرحن فاروتي

گالیال ویں الیکن عالب جوزبان خلق کر گئے وہی اردوشاعری کی زبان رہی اور آج کک ہے۔

سودانے اپنی مشوی "سیل بدایت" اور عبدالولی عزات نے اسے دیوان پر جود باہے لکھے تھے وہ اس عبد کی اولی نثر کے معدودے چند نمونوں میں سے میں جوجم تک پینے میں۔ دونول کی شکل غاصى غير فطرى معلوم موتى بي بيكن ال كاكوكي فقره ايبائيس جوان كى شاهرى بين مدكس سكا-انشان "دریاے اللافت" میں مرغفر فینی کی جو تفتالودرج کی ہوء بہت فطری معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے ببت كم فقراءا ي إلى جومر ك كلام من كتب كحب سكة إلى -اس اعداز و موسكما بكراس وقت کی مروج شعری زبان سے انحراف اور روز مروکوشاعری بنانے کاعلم جومیرتے سرانجام دیا، وہ غالب کے كارنا ہے ہے كم وقع ندتھا۔ غالب كرنانے على كم سے كم انتا تو تھا كرزيان كے بہت مے تمونے موجود تھے۔ لہذا عالب کورد وقبول اور خوروخوض کے مواقع تو مہیا تھے۔ میر کے سامنے قوایک تی جمونہ تھا، یعنی اس وقت کی شعری زبان،جس کی مثالیں سودااور حاتم وغیرہ کے بیال ملتی ہیں۔ سودا کی زبان بیش تراد لی تھی اورحاتم وغیرہ کی زبان پردوزمرہ کا اثر زیادوتھا، البذاوہ زبان اپن مروج شکل میں میر کے کام کی شخص سودا کی شاعراند حیثیت میرے بہلے قائم مو چکی تھی ، کیوں کدوہ میرے کوئی دس سال بڑے تھے۔ وروالبت تقریاً میرے ہم عرتے الین افعول نے شاعری فالبًا دیر میں شروع کی ، اور جورنگ درد نے افتیار کیاوہ بالآخر غالب كے كام آيا مير كوسودا كارنگ منظور ندتھا، كيول كدان كى افخاد مزاج اور ديني ساخت سودا سے بہت مختف تھی۔اس لیے میر کو اپناراستہ خود بنانا پڑاءان کے سامنے کوئی نمونے نہ تھے۔اس وجہ سے میر کا اسانی کارنامدغالب کے کارنامے سے کم ترقیس ۔ بلکہ یکی برتری معلوم ہوتا ہے۔

خیالی ای ہو۔ ممکن ہے میر کا روز مرہ جراُت اور انشاء کے روز مرہ سے الگ رہا ہو، کیکن یہ نتیوں ایک دوسرے کے روز مرہ کوروز مرہ کی بی حیثیت سے تنام کرتے تھے۔ آج بھی میراروز مرہ آپ سے مختف ہو سكتاب، ليكن بنيادى صفات كاشتراك كى وجدت بهم دونو لكوايك دوسرك كى زبان سجد لينع ، اوراب روزمرہ قراردیے میں کوئی ججک نہیں ہوتی۔ لہذا میر بھی اس مثالی اور خیالی روزمرہ کے دائر نے میں ہیں جو ان کے زمانے میں رائج تھا۔ بیاور ہات ہے کدمیرتے روز مرہ کی بنیاد پرا پی شاعری کی زبان تغییر کی اور اس طرح شاعری زبان کے بارے میں بہت مے مفروضات کوبد لئے باتوڑتے کاعمل کیا۔

میر کے زمانے میں اردو میں او بی اور علمی نشر کا وجود تھا لیکن بہت شاؤ۔ الناور کا تعدم کا تھم اس پر صاوق آتا تا تفاءاس ليان كى زبان كامواز شصرف شاعرول كى زبان سے ہوسكتا ہے، اوران كے كارنا م کی عظمت کا پورااحساس آسانی ہے نہیں ہوسکتا۔ادنی نثر سے میری مرادوہ نثر ہے جس میں تصوراتی اور جذباتی تفریقات قائم کرنے کی صلاحیت ہو،لیکن جس جنباتی تفریقات کا حصد زیادہ ہو،تصوراتی تغریقات کا کم ۔انشا پر داز اندنٹر اور میش تربیائیدنٹر اور تھوڑی بہت تقید کی بھی نثر اس منتمن میں آتی ہے۔اس ئشريس روزمره كوبهت كم دهل موتا ب-ادبي نثر معلوماتي مجمي بوعتي ب-علمي نثريين تصوراتي تفريقات كا عمل زیادہ ہوتا ہے، جذباتی تفریقات کا کم ،اورروز مرواس میں تقریباً نہیں کے برابروخیل ہوتا ہے۔میر كسامة زبان كودى موق تے جوشاعرى ميں دستياب تے مكن بي "كربل كتما" أخول نے ديكمى موركين اس من قديم اردواس قدران البجوز حقى كدو فهوني كاكام ندد مستق تحى عالب كازمانيات آتے اردومیں اولی نشر وجود میں آچکی تھی۔ بیزیادہ تر واستانوں کی شکل میں تھی۔ اس میں شاعری کی زبان کا التهاس تھا، لیکن تبداری ندہونے کی وجہ ہے وہ شاعری میں بجنب کام ندآ سکتی تھوڑی بہت علمی نٹر بھی للحى جارى تقى ال من تفريقات كوييان كرنے كے ليے غير فطرى اردوكا استعال تمايال تفا۔

غالب کا مسلد میتھا کہ وہ الیمی زبان بنانا جا ہے تھے جوشاعری کی زبان ہو، یعنی جس میں علمی اوراد بی دونو لطرح کی زبانو ل کی ساری قوتی ہول وادر کم زور یال کوئی شہوں ویا کم سے کم ہول ۔ غالب ائی کوشش میں بوی حد تک کام یاب ہوئے اور ان کی زبان آئندہ کے تمام شعرائے لیے ایسا آئیڈیل بن عملی جس كوحاصل كرنے كى سعى اى الن شعراكى زندگى كا ماحصل مشېرى \_حسرت موبانى اورآرز ويكھنوى اور داغ اور آ زادانساری اورعظمت الله خال جیے جموئے بوے لوگول نے ہزارزور مارا، یگاندنے ہزار منے ٹیز حاکرے شاعراندا ظهارین گیا۔اس ترکیب و تناسب کا پید لگانامشکل بھی ہے اور غیر ضروری بھی۔ غیر ضروری اس لیے کہ وہ قواعدی (normative) خبیں ہوسکتا۔اگر ایسا ہوتا تو شاعری کا تحیل ہم سب میر ہی کی طرح تھیل لینتے۔لیکن ان لسانی اور شاعرانہ وسائل کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

(1) مير في استفاره اور كنابي بكثرت استعال كيا- آل-اع- رجووس . 1. A (Richards نے بہت قوب لکھا ہے کہ جذیات کے نازک اور باریک پہلوؤں کا جب اظہار ہوگا تو استعارے کے بغیرند ہوگا میلیاتھ بروس (Cleanth Brooks) اس بررائے زنی کرتے ہوئے لکستا ہے کہ شاعر کومشا بہتوں کا سہارا لازم ہے، لیکن سب استعارے ایک ہی سطح پرنہیں ہوتے، نہ ہی ہر استعاروایک دوسرے کے ساتھ صفائی سے چیک سکتا ہے۔استعاروں کی سلمیں آگے چیجے،اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں اور تا قضات بلک تضاوات کو راہ دیتی ہیں۔ استفاروں کے اس عمل کو کلینتھ برو کس (Cleanth Brooks) متحسن قرار دیتا ہے اور اسے قول محال اور طنز کا نام دیتا ہے۔ اپنی بعض تحریروں ش بروس اس خیال کو بہت آ کے لے گیا ہے، یہاں تک کراس نے کرے (Gray) کی اللم (جس كا ترجد مارے يهال" شام فريبال" كے نام سے اللم طباطبائى نے كيا) ميں محل طوك كارفرمائي وكيولى بيد ليكن اس من كوئي فلك فيل بياوى طور ركلياته بروس كاخيال بالكل ورست ہے۔میر کے استعاروں میں طنز اور قول محال کی کارفر مائی نظر آتی ہے۔مغربی تنقید کنامیک اصطلاح ہے ر برخر ہے، لیکن کنا پہلی استعارے کی ایک شق ہے۔ کیوں کہ کنا پہ کی تعریف یہ ہے کہ کی معنی کو براہ راست اواند كيا جائے ، ليكن كوئى ايسا فقره يا لفظ كلام من موجس سے اس معنى ير دلالت موسكے - والشر اویگ (Walter Ong) کا خیال ہے کہ ستر ہویں اور اٹھارویں صدی میں انگریزی شاعری کوریمس (Ramus) کے اس تظریے ہے بہت تقصان پہنچا کداستعارہ محض تر یکی چیز ہے، شاعری کا جو ہرتیل ہے۔ یکھ ہے کاستعارے کے بارے میں بعض باریک پینیاں، جوجد بیرمغر لی مظروں کو ہاتھ آئی ہیں، ہارے قدیم فقادوں کی دسترس میں نہیں ہیں۔ نیکن حارے یہاں بیٹیال شروع ہی سے عام رہاہے کہ استعاره شاعری کا جو ہر ہے۔ ای لیے استعارے کوصنعتوں کی فہرست میں نہیں رکھا حمیاء بلکداس کا مطالعظم بیان کی شمن میں کیا عمیا، کداستغارہ و وطریقہ ہے جس کے ذریعہ ہم ایک بی معنی کوئی طریقے ے بیان کر سکتے ہیں۔ میر کاز مانہ آئے آئے استعارے کی حیثیت مضمون کے تصور میں اس طرح ضم ہو

# (۳) میرکی زبان ٔروزمره یااستعاره(۱)

میر کے بارے بین بینظرافی، کہ وہ خالص زبان یاروز مرہ کے شاعر ہیں، کی وجوں سے عام جوئی۔اول تو بید کہ میر اوران کے بعض معاصروں بین ایک طرح کی سطی اور لازی مما تلت تو ہے ہی، کیوں کہ بہر حال ان سب شعراکی بنیادی زبان مشترک تھی۔ دوسری بات یہ کہ میر کے بارے میں اس طرح کے واقعات مشہور ہوئے کہ انھوں نے کہا بیں وہ زبان لکھتا ہوں جس کی سند جامع مسجد کی سیر چیوں پر ملتی ہے۔ فاہر ہے کہ محاورے اور تلفظ و فیرہ کی حد تک تو اس بیان پر اعتماد کرتا جا ہے، لیکن شعری زبان کے جو ہر پر اس کا اطلاق فیر تقیدی کارروائی ہے اور میرکی روح سے بے خبری کا بعد و بتا ہے۔ چر، یہ کوئی صروری نبیس کہ شاعرک خووں کا اظہار کر سے یا مروری نبیس کہ شاعر کے بیانات کو ای وقت معتبر جانتا جا ہے جب کرنا جا ہے۔ علاوہ ہر ہی، اپنی شاعری کے بارے میں شاعر کے بیانات کو ای وقت معتبر جانتا جا ہے جب ان کی پشت پتائی اس کے کلام سے ہو مکتی ہو۔

للغذا میرعام معنی میں روز مرہ کے شاعر نہیں ہیں۔افھوں نے روز مرہ کی زبان پر بنی شاعری لکھی ہے۔ میظیم کارنامدان سے بول انجام پایا کدافھوں نے کئی طرح کے لسانی اور شاعرانہ وسائل استعمال کئے ،اوراس ترکیب و نتاسب سے ، کدان کا مجموعہ اپنی بہترین صورت میں اپنی طرح کا بہترین كاراور تدوار بناديا ب\_ميرككى معاصركوسيا متياز نصيب نبيس-

اور کی گفتگو جی جی نظریاتی مباحث اوراصولوں کی طرف اشارہ ہے،ان کا محلی اوراک میر
اوران کے معاصر بن کوخرور رہاہوگا۔ بیکن ادارے نہانے جی بیرمباحث اوراصول بڑی حدیک جملاد یے
گئے جیں۔اس فروگذاشت سے نقصان میر کا نہیں ہوا، بلکہ ہمارا ہوا۔ کیوں کہ ہم میر کی تحسین و تعین قدر
کے بعض اہم ترین پیلووک سے ہے ہیرورہ گئے۔ جی نے شرح جی جا بجا ان مناسبتوں اور دعا بجول کی
تشریح کی ہے جن سے میر کا کلام جگرگار ہا ہے۔ یہال محض نمونے کے طور پرایک دومثالیں چیش کرتا ہوں۔
اشعار کی تشریح نہ کروں گا، صرف استعارے اور مناسبت لفظی کے تعامل (interaction) کے نتیج جی
ان اصولوں کی کا رفر مائی و کھاؤں گا جو جی نے اور بیان کئے جی سے فوظ رہے کہ بیغزل بڑی حد تک اس
اسلوب کا نمونہ ہے جے ہم لاعلمی کی بنا پر دوز مرہ کو آت تواس میں شاعری بہت کم ہوتی ،ا ظہار خیال ذیادہ
اس میں تصورات نیس ہیں، لیکن اگر بیکش روز مرہ ہوتی تواس میں شاعری بہت کم ہوتی ،ا ظہار خیال ذیادہ
ہوتا۔ بیز بان شاعری کی ذبان اس لئے بن گئی ہے کہ میر نے ان اصولوں پر عمل کیا ہے جو میں نے او پر
بیان کیے ہیں۔ ویوان موم کی فرن ل ہے، میں چنداشعار پیش کرتا ہوں

وست ودامن جیب وآخوش این اس لائل ند تھے پھول میں اس باغ خولی سے جولوں تولوں کہاں

دومرے معرے جی معمولی سا استفارہ ہے۔ دنیا کو ''باغ خوبی'' کہا ہے اور معقول ایا حمینوں کو ''بیوں'' کی اس استفارہ ہے۔ دنیا کو ''بی ہوتے ہیں اس لیے ''باغ خوبی'' دنیا کے بیائے کئی محفل یا جگہ کا استارہ بھی بن جاتا ہے۔ چوں کہ معقول کے جم کو بھی ''باغ'' کہتے ہیں اور اس کے جم کے محلف صوں کو ''گل صن'' یا '' پیول'' کہا جاتا ہے۔ اس لیے ''باغ خوبی'' محض معقول کا ''بیوں'' کہا جاتا ہے۔ اس لیے ''باغ خوبی'' محض معقول کا محفول استفارہ بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے ''باغ خوبی'' اور '' بھول استفارہ استفارہ بھی بن جاتا ہے۔ اس طرح ''باغ خوبی'' اور '' پیول'' ایک معمولی استفارہ نہیں، بلکہ ایک جی ہو سے ہیں۔ اس طرح '' باغ خوبی'' اور '' پیول'' ایک معمولی استفارہ نہیں، بلکہ ایک جی واستفارہ بن جاتے ہیں جوالک شخص ، ایک مظل ، اور ایک عالم کے مفہوم کو محیط ہیں پہلے مصرے میں '' پیول'' کی مناسبت سے '' دست ودامن جیب و آغوش'' کہا ہے ، کیوں کہ بھول رکھنے کی بھی جوتی ہوتی ہیں۔ دست اور دامن میں مناسبت خاہر ہے ، کہ دامن کو ہاتھوں سے پکڑتے ہیں۔ اس

محی تھی کہ اس کا الگ سے ذکر بہت کم ہوتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ استعارہ ہرائیک کے بس کا روگ نہیں۔ ارسطونے یونمی نہیں کہا تھا کہ استعارے پر قدرت ہوتا سب صلاحیتوں سے بودھ کر ہے۔ "بیابذی علامت ہے، کیوں کہ استعاروں کوخونی سے استعمال کرنے کی لیافت مشاہبتوں کوھسوس کر لینے کی قوت پر دلالت کرتی ہے۔ "

(۲) استفارہ فی نظیہ معنوی امکانات سے پر ہوتا ہے۔ لیکن وہ استفارے جو کھڑت استعال کی بتا پر محاورہ بیا عام زبان کا حصہ ہوجاتے ہیں ، ان کے معنوی امکانات ہمارے لیے بے کار ہوجاتے ہیں ، کول کدا کھڑان کو صرف ایک ہی وہ معنوی امکانات کے لیے استعال کیا جاتا ہے ، اور باقی امکانات معنوں کدا کھڑان کو صرف ایک ہی وہ معنوی امکانات کے لیے استعار وں کے ہوری پری ہے ، اس لیے شاعر سے معنول یا غیر کارگر دہتے ہیں۔ زبان چونکہ ایسے استعاروں سے بحری پری ہے ، اس لیے شاعر سے استعار سے تلاش کرتا ہے اور سے پرانے دونوں طرح کے استعار وں کو مزید زور بھی دیتا ہے ۔ میرنے یہ مستعار ہی کو مزید دور بھی دیتا ہے ۔ میرنے یہ عمل مناسبت ہوتا ، یا الفاظ اور معنی اور مضمون ہیں مناسبت ہوتا ، یا الفاظ اور معنی اور مضمون ہی مناسبت ہوتا ، رعایت معنوی اکثر براہ مضمون ہی مناسبت ہوتا ، رعایت الفظی سے پیدا ہوتی ہے ، یا رعایت معنوی سے دعایت معنوی اکثر براہ راست استعار ہوتی ہے ۔ رعایت الفظی استعار کا التباس پیدا کرتی ہے ۔ (طوظ رہے کہ استعار ہے کا التباس پیدا کرتی ہے ۔ (طوظ رہے کہ استعار ہے کا التباس پیدا کرتی ہے ۔ (طوظ رہے کہ استعار ہے کا التباس پیدا کرتی ہے ۔ (طوظ رہے کہ استعار ہے کہ استعار ہوگئی مشاہبتوں کی دریافت ہے ۔)

(٣) رعایت چون که طازمهٔ خیال سے پیدا ہوتی ہے اس لیے جب وہ خالص استعارہ یا تشبیہ ہی ہوتا ہے۔ کیوں کہ تشبیہ ہی تشبیہ ہی استعارہ کا ضرب الشل کے ساتھ آتی ہے تو دو ہرا استعارہ قائم ہوتا ہے۔ کیوں کہ تشبیہ ہی استعارے کی طرف اشارہ کرتی ہے، محاورہ تو اصلاً استعارہ ہوتا تی ہے، اور ضرب الشل میں مے معنوی امکانات بھی ازخود پیدا ہوتے ہیں۔

(س)میرنے رعایت کوا کٹر اس طرح بھی برتا ہے کداس کی وجہ سے شعر میں آول محال یاطئر یعنی irony کی جہت بھی پیدا ہوجاتی ہے۔

(۵) مناسبت پیدا کرنے کی خاطر میرنے رعایت کو بھی بھی بیک سطی انداز میں بھی برتا ہے،
کہ شعر میں کوئی ندرت تو پیدا ہوجائے۔ بیر کے بہال مناسبت کا النزام اس کثرت سے ہے کہ ووغالب
اور میرانیس کے ساتھ اردو میں رعایتوں نے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ میر کی رعایتیں مختلف صنا تع افضالی
ومعنوی کا اصاطر کرتی ہیں مناسبت کی کثرت نے میرکی زبان کو بے انتہاج و نچال، پراطف، کثیرالا ظہار، تازو

سرک رنگیں بیاض باغ کی ہم نے بہت سرو كالمصرع كمال وه قامت موزول كمال

سردكو قامت يار ت تشبيد ي بي - يونك قامت ياركو"موزون" بهي كت بين، اورمصرع مجى"موزون" كبلاتا ہے،اس ليے سرو كے ليے"مصرع" كااستعاره ركھا ہے، جو بہت ناورتيس يكن ولچب ب-اب يبال عماست كالحيل شروع موتاب مروجون كمصرع باورمروباغ مي موتا ع،اس لي باغ كو عياض" كها- دوسرى بات يدك باغ ع كلدسته منات بيل اوراشعار كم محموع كوبعى گلدستہ كہتے ہيں اور گلدست كو بياض سے واى نبعت ہے جو پھول كو باغ سے البدا" بياض "اور" باغ" بين مناسبت اور متحکم ہو تی ۔ اور چوں کہ مصر سے کی ایک صفت "رتھین" بھی ہوتی ہے، اور ہاغ بھی رگوں سے مجرا ہوتا ہے،اس لیے باغ کورنگین میاض" کہا، کیوں کربیدمناسبت دونوں طرف جاتی ہے۔لیکن" بیاض" كمعى "سفيدى" بهى موت بير-اس طرح "ركلين مياض" بين قول محال بيدا موسيا- (يعني ركلين سفیدی)۔اورآ گے دیکھے۔"باغ" کی مناسبت ہے" سر" ہے، جوسامنے کی مناسبت ہے۔ لیکن سروکویابہ ز نجر كتبة بين ال ليه يابدز نجركود يكف كے ليه سركرنے جانا مي ايك لطيف طريد تناؤ بھي ہے۔" سير" اور"مرو" ایک بی خاندان کے لفظ معلوم ہوتے ہیں، حالا تکداییا بنہیں کیکن اس شیبے کی بنابر سروک سیر كرنے ميں ايك نيالطف محسول جوتا ہے۔ مناسبت كالحاظ شاہوتا توسير كى جگد كوئى اورلفظ مثلاً " محشت" رك ویے تو کوئی برج ندمحسوس موتا۔ چرمعثوق کوالمروردان مجی کہتے ہیں ،اس طرح "میر" اورمعثوق کے " قامت موزول " بين مجى ايك مناسبت بيدا موكى - "سير" اور" كبال " بين مناسبت ظاهر ب باؤك كلواك يد تصاس باغ كساكن سوار

اب کہاں فرہاد وشیریں خسرو گلگوں کہاں

" بادُ كِ محورً بي سوار بويا" كم معنى بين "بهت مغرور بونا-"مير في محاور كودو بار واستعاره بنا دیا ہے، کیول کیا ال شعر میں اس محاورے کے معنی بیجی ہیں کماس باغ کے دہنے والے بہت جلدی میں تھے۔ "ساكن" كمعنى بين" رہنے والا۔" كين" دخيرے ہوئے" كوجمى" ساكن" كہتے ہيں۔اس طرح" ساكن" اور "موار" كالفاظ فاص كرووسوارجو واككور يرسوار موقول كال كالطف يداكرب ين (ساكن موار) "ساكن" جمعى"رب والأ" من أيك طنزية تاؤ بهى ب يونكداكر وه لوك" رب والله (جمعى المفهرة

طرح جيب وآغوش مين بھي مناسبت ظاہر ب، كيونكدكر يبان سينے ير جونا ب، اور آغوش ميں لينے كے معنى ہیں" سینے سے لگا کر بھینینا"۔ چروست اور آغوش میں بھی مناسبت ہے، کیوں کہ آغوش میں لیتے وقت ہاتھوں کو کام میں لاتے ہیں۔ ابذار چگہیں جو پھول رکھنے کے لیے مناسب ہیں، یوں بی جیم کردی گئ يں -ان يس آپس من جي مناسبت ب-اب استعاره و كيمية \_"وست ودامن جيب و آغوش" منظم كي صلاحیت کا استعارہ ہے۔ بیصلاحیت روحانی بھی ہوسکتی ہے، اخلاقی بھی، اورجسمانی بھی۔ وست اور المغوش كالعلق براه راست جهم سے باس لي شعر بين جنسي مغازمة قائم ہوتا ہے اور دوسرے مصرعے كا "باغ خولی" اس دنیا کا استفارہ نظر آتا ہے جس میں معثوق بحرے پڑے ہیں اور" پھول" معشوق کا استعارہ نظر آتا ہے۔ یا'' باغ خوبی''معثوق کاجہم اور پھول اسکےجہم کا حصہ یاجم کے صبے ہے میں یا بغل كيرى كااستعاره دكهائي ديتا ب-البذادونون معرعون بين جنسي مناسب متحكم موجاتى بيريم ممكن ہے کہ ' باغ خولی'' سے مرادروحانی تجربات یا معرفت ہو، اور پھول سے مرادمعرفت کا پھول ہو۔ دامن اورجيب كالفاظ ان معنى سے متفار تبين إلى - كونكه بنيادى لفظ" كچول" ب،جو بظامر" باغ خولى" سے مجى كم يرزور ب\_ليكن بينيادى افظ اس ليے بك بهلامصرع تمام د كمال اس كى مناسبت ب كهاهميا ہے۔اس مناسبت كاليك فائده اور بواكر يملي مصر عي من شوس اور مركى چيزوں كاذكر ہے، يعنى "وست و وامن جیب وآغوش۔"اس وجدے جنسی علاز مدتوم حکم جوابی ب، شعر میں تجرید کی جگہ جسیم آگئی ہے۔ اگر مناسبت كاخيال شهوتا توول، جان، روح وغيروتتم كے الفاظ ركھ يحقے تھے، كير شعرتجريدي ہوجا تا اور باتهه وامن المغوش مي بحريينے كانساني اور فورى عمل كى مخبائش ندر ہتى۔اس وقت انساني اور فورى تا رُ کی بنا پر شعر میں شوق کی تقیل (urgency) اور وفوراشتیاق (eagerness) بہت خوبی ہے آگئی ہے۔ اگر آ كله وغيروهم كالفظار كلية تولمس كے جنسي تلازے ہے ہاتھ دھونا پڑتا۔ابلفظا' كہاں'' پرغور تيجے۔ بيدو معنى ركھتا ہے۔"كبال" بمعنى "دكس جك" يعنى باتھ، جيب، دامن، آغوش جوجگہيں مناسب تھيں وہ تو اس لاکتی نہ تھیں ،اب میں ان پھلوں کو کس جگہلوں۔ ''کہاں'' کے دوسرے معنی استیفا م انکاری کے ہیں، كديش پھول كونيں لےسكاراب" پھول" كابهام كاايك اور پہاود يكھتے \_ كى جگہوں كاؤكركرنے سے بیامکان بیدا ہوتا ہے کہ 'پھول' صیغہ واحد میں نبیل، بلکہ صیغہ جمع میں ہے۔ بیخی پیکلم بہت ہے پھولوں كاخوابان ب-اوراك كوبعى حاصل كرف كاالل نبين ب

65

(۱) میر نے قاری کے نادر الفاظ اور فقرے اور نسویۃ کم مانوی الفاظ اور فقرے بکترت استعمال کے ہیں۔ انھوں نے عربی کے فریب الاستعمال الفاظ اور تراکیب، اور عربی کے ایسے الفاظ ہو فرل میں شاؤی دکھائی دیے ہیں، وہ بھی خوب استعمال کے ہیں۔ عربی الفاظ وتراکیب کے استعمال کا بیہ فن غالب بھی فعیک سے شہرت سکے۔ میر کا عالم بیہ ہے کہ ان کی کم غزلیں ایسی ہوں گی جن میں کم ہے کم ایک نا در فقر ویا لفظ یا اسطال ع اور چوسات نسبیۃ کم مانوی الفاظ یا فقر سے نہا ستعمال ہوئے ہوں۔ عربی کے فقر سے اور تراکیب اقبال کے بعد میر کے بیال سب شاعروں سے زیادہ فظیں گے۔ ذوق اور موئی کو بھی فقر میں استعمال کی حد تھی کر وق نے قران و صدیث سے خاصا استفادہ کیا ہے۔ ان دونوں کی عربیت عربی سے کہ کوئی لفظ یا فقرہ ہے جگر نیس معلوم ہوتا۔ یہ خاصیت ذوق میں بھی ہے، لیمن میر کے بیال عربی اس طرح کھی گئی ہے، لیمن میر کے بیال عربی اس طرح کھی گئی ہے کہ کوئی لفظ یا فقرہ ہے جگر نیس معلوم ہوتا۔ یہ خاصیت ذوق میں بھی ہے، لیمن میر کے بیال عربی اس طرح کھی گئی ہے کہ کوئی لفظ یا فقرہ ہے جگر نیس معلوم ہوتا۔ یہ خاصیت ذوق میں بھی ہے، لیمن میر کے بیال عربی اس طرح کھی گئی ہے کہ کوئی لفظ یا فقرہ ہے جگر نوگوں کواس کا اصال بھی فیص ہوتا۔ میں خاصیت ذوق میں بھی ہے، لیمن اور ادھر سے فقی کرتا ہوں سے طرح کھی گئی ہے کہ اکثر کوگی کھی ہوتا۔ میں خاصیت خوت میں جنوب کی کوئی لفظ یا فقرہ ہے کہ کوئی لفظ یا فقرہ کی کوئی کوئی ہوتا۔ میں جنوب کرتا ہوں ہوتا۔ میں فور کھی گئی ہوئی کیا کوئی کرتا ہوں ہوتا۔

ابیا موقی ہے زندۂ جاوید رفعۂ بار تھا جب آئی ہے

(ويوان دوم)

"مولى" بمعنى المرف والا-" يدلفظ اس قدر ناور بكرا يقط المجدول في اس كوالموتى"

-410%

کچو کم ہے ہولنا کی صحراے عاشق ک شیروں کو اس جگہ پر ہوتا ہے تشوریہ

(ويوال دوم)

''قشعریر''میرکوا تناپسندتھا (اور بیلفظ ہے بھی فضب کا) کدا ہے دیوان دوم ہیں ایک ہاراور پھر'' شکار نامہ' دوم' میں بھی استعال کیا ہے۔

> وسل کی دولت گئی ہوں تنگ فقر بھر میں یا البی نفشل کر یہ حور بعد الکور ہے (دیوان پنچم)

ان مختر مثانوں سے بیہ بات واضح ہوگئ ہوگی کہ بمرکی کیٹر المعنویت اور ندواری اور زبان کا نیا

ہن استعاد سے اور دعایت کے بغیر مکن نہ ہوتا۔ اور خالی خو لی دوز مرہ بیں ان صفات کا گذر نہیں۔ بمر کے
اسلوب کوسادی اور سربی الفہم کہنا اور ان کے ابہام، ان کی بیچیدگی، کیٹر المعنویت اور غیر معمولی زور بیان کو
نظر انداز کرتا نہ صرف میر بلکہ تمام اردوشاعری کے ساتھ بنزی زیادتی ہے۔ جوشعر بیں نے او پر درج کے
ان بیس کوئی چیز الیک نہیں جس کو مضمون کے لحاظ سے غیر معمولی کہا جائے۔ میرکی ساری آفاقیت ای بیل
ان بیس کوئی چیز الیک نہیں جس کو مضمون کے لحاظ سے غیر معمولی کہا جائے۔ میرکی ساری آفاقیت ای بیل

کا کا گائی الم ماکی اور زندگی کے دردوغم بیس غوط لگائے اور انسانی عظمت اور شش جہت کے اسرار کا سرائی لگائی الم ماکی اور زندگی کے دردوغم بیس غوط لگائے اور انسانی عظمت اور شش جہت کے اسرار کا سرائی لگائی الم ماکی اور زندگی کے دردوغم بیس غوط لگائے اور انسانی عظمت اور شش جہت کے اسرار کا سرائی شاعری بینے کی لئے کی تحریف بیس صفح کے صفح سیاہ کرنے والے یہ بیمول جاتے ہیں کہ بات گہری ہو یا ہلکی، اس شاعری بینے کی لئے کی تحریف بیس درکار ہوتی ہیں۔ فلسفیانہ مضاجین بیس تصور ایہت زورتو میاں قائی بھی پیدا کر لیسے ہیں۔ براشاعروہ ہے جو معمولی معمولی تعیقت کے بھی اس طرح گھے ہوئے ہوں کہ جیسے ان بیس بر قبل میں بر قبل میں دائر ورف کہ جو معمولی معمولی تعیقت کے بھی اس طرح گھے ہوئے ہوں کہ جیسے ان بیس بر قبل میں بر تو بر قبل میں بر قبل میں بر قبل میں بر میں بر قبل میں بر تو بر بر تو بر میں بر تو بر ت

استعارہ اور مناسبت کے اصولوں کی اس مختفر دضاحت کے بعد میں میرکی زبان کی بعض دوسری خصوصیات کی طرف مراجعت کرتا ہوں۔

(سجلک) مجلک اس کے عشق کے جانیں بی قدرمرگ عيے و تحر كوے مراكب وفات كا (ديوال دوم) (ایت اوس) جان قویال برام رفتن ایت وسل وال و ایل ب كياكيا جھكوجوں تا باس كركے كے بہانوں ير (ديوان تيم)

علاوہ بریں، میر نے عربی کے بہت سے الفاظ اصل عربی معنی میں استعمال کے ہیں \_ مثلاً "رقم عائز" (ممرا زقم) ـ "تجريد" (اكيلاين)" تعدى" (حد سے بدهنا) "ساجت" (رشتی) ـ "كفايت" (كافى) "معد" (ب نياز- بيلقظ اردو من صرف الله ك نام كطور يرستعل ب-) "متصل" (مسلسل، بوقفه)" بنا" (كمر) وغيرو-

عرنی الفاظ اورفقروں کے گرال معلوم ہونے کی ایک وجہ شاید سے کہ میرنے ایسے الفاظ کو اکثر خوش طبعی کے ماحول میں صرف کیا ہے۔ میں نے صرف چند شعرنقل کئے ہیں ،اوروہ بھی ایسے جن میں عربي لفظ يافقره ببت بى نامانوس مم كاب، ورئد متوسط درب كتامانوس عربي الفاظ ميا ايسعربي الفاظ جو عام طور برغزل میں استعال بیں ہوتے ، میرے بیال کشر تعداد میں جیں۔فاری الفاظ اور فظروں کی تعداد عربی سے کی منازیادہ ہے۔ان میں سے بعض تو اس قدر تادر ہیں کہ پہلی نظر میں وہ ممل معلوم ہوتے ہیں۔ قاری کی مثالیں میں بہال ورج نیس کردہا ہوں، کیوں کہ بہت سے اشعار شرح یا انتخاب میں آ گئے ہیں۔

(2)فارى سے شغف كے باوجود مير كے كلام كى عام فضاعة لب سے بالكل مختفف ہے۔اس کی وجہ سے سے کہ غالب کا مخیل بہت تجریدی ہے۔ان کے اکثر فارس الفاظ وتر اکیب تجریدی اور غیر مرئی تصورات واشيا كا ظباركرت إلى الى الي خالب كى قضابهت اجنبي معلوم بوقى بع

باوجود يك جهال بنگامه بيدا في نيس

اس طرح کا مصرع تو میر کے بہاں بھی مل جائے گا، کیوں کہ'' یک جہاں ہٹامہ'' اور "پيدائى" يى تج يدے زياده تجسيم كارىك ب- شا يركامعرى ب ع بإدرباز بيابال بإدر عفاندتها

مش الرحن فاروتي "حور بعد الكور" بمعتى زيادتى كے بعد كى ."اس كاجواب بھى مير كے ياس ہے \_ كيول كراقو ميرى آكه عده دل تلك كيا به بر موج خر تو عراهبور تقا (ويوان اول) مرشك مرخ كوجاتا بول جوسيط بردم لبوكا بياساعلى الانصال اينا مون (ويوال اول) منعم کا محمر تمادی ایام میں بنا سوآ بايك رات اى دال ميهمال ريا (ويوان ششم) الله وحمن دن رقاص كيول نه القاص لا يحب القاص (ويوال اول) شرم آتی ہے یو نیخ ادرهر خط ہوا شوق سے زمل سا (ديوان دوم)

"ارسل" كمعنى عام لغات من تبين ملقد مندرجه ذيل الفاظ عام طور يرغز ل ك بابر سمج

جاتيں ۔

(E(B) کھے ضرر عائد ہوا میری ہی اور ورنہ اس سے سب کو پیٹیا انقاع

(ويوال وم) (متحيل) المتحل خاك سے اجزا بے نو خطال كيامهل بزش عائلنا نباتكا

## (۴) میرکی زبان،روزمره یااستعاره(۲)

میری زبان کی ایک فیرمعولی صفت اس کی بے تکافی ہے۔ بیصفت ان جی اوران کے بعض امران دو اس میں مشترک ہے، لین میر کے بیان اس کی کار فر بائی سب نیادہ لیتی ہے۔ فاہر ہے کدا گرمیر دو زمرہ کی زبان کواد لی کے پراستعال کر دہے شے تو بیلازم تھا کہ وہ روز مرہ کی زبان کواد لی کے بات بری صفت نہیں معلوم شرکتے ، بلکہ وہ تمام الفاظ کو برتے پر قادراور تیار دہتے ۔ لبندا بظاہر بدکوئی بہت بری صفت نہیں معلوم ہوتی ۔ کہا جاسکتا ہے کہ داغ نے بھی روز مرہ کی پابندی، فصاحت و بلاغت کے ساتھ الفاظ کی وصلت ، بدی صفات واغ کا ماب الا تمیاز ہیں ، اور بدائی چیزیں ہیں جو فیرافل زبان کومیر نہیں ہوسکتیں ۔ اس بات سے صفات واغ کا ماب الا تمیاز ہیں ، اور بدائی چیزیں ہیں جو فیرافل زبان کومیر نہیں ہوسکتیں ۔ اس بات سے قطع نظر کہائی زبان کوکیا نصیب ہوسکتی ہوسکتیں ، اورائل زبان کیمیر نہیں ہوسکتیں ۔ اس کے کہا ہوں کہا دورہ کی بابندی ، فصاحت و بلاغت پر زورد یا کہا حت کا ورہ بندی اورہ ورہ کی بابندی ، فصاحت و بلاغت پر رکھنا ہوگا۔ قبلا کیا جا گر ہم میر کے لیے بھی انھیں صفات کا دیوئ کر رہے ہیں تو تھر میر کوداغ کی بھی شطح پر رکھنا ہوگا۔ قبلا اس کمنے کی بچھ مزید وضاحت ضروری ہے۔

سب سے پہلی ہات توبیہ کدمیرنے اس نام نہاد فصاحت و بلاغت پرا تناز ورثیس دیا ہے،

#### اس میں غالب کے مصرع کی کیفیت ہے۔لیکن غالب کا دوسرامصرع ع میں چراغان شہتال دل پروانہ ہم

مراسر تجریدی ہے۔ کیوں کہ پہلے تو پروانے کا دل فرض کیجئے، جو فیر مرتی ہے۔ پھراس دل کا شبستاں نصور میں لا بے جو اور بھی زیادہ شبستان میں چراعاں کو تصور میں لا بے جو اور بھی زیادہ خیالی ہے۔ استعارے کی ندرت اور پیکر کے بھری چک نے شعر کو فیر معمولی طور پر حسین بنادیا ہے، ورنہ اس کے اجز اکوالگ الگ بچئے اور پھران کی تجرید پر خور بچئے تو تجب ٹیس کہ شعر بالکل غیر حقیقی دکھائی و سے اس کے اجز اکوالگ الگ بچئے اور پھران کی تجرید پر خور بچئے تو تجب ٹیس کے شعر بالکل غیر حقیقی دکھائی دے۔ عالب کے بہاں اکثر فارسیت اس درج کی ، یااس ہے بھی آگے کی ہے۔ کیوں کہ اس شعر میں لمائی الجھاؤ ٹیس ہے، جب کہ غالب اکثر لمائی الجھاؤ بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن ایسا نیس کہ میراس طرح کا تاثر پیدا کرنے ہے بالکل عاری ہوں جو غالب کا غاصہ ہے۔ مثلاً دیوان اول کا جو مصرع میں نے اور لفتل کیا ، اس غزل کا ایک شعر ہے۔

شب فردغ برم کاباعث ہوا تھا حسن دوست شع کا جلوہ غبار دیدۂ پروانہ تھا

اس شعر کو غالب کے دیوان میں طاد ہے تو کسی کوشک نہ ہوگا کہ بیا غالب کا شعر نہیں ہے۔

پر والب نے کی آ تکھ غیر مزئی ہے، پھر اس میں غبار فرض کیجئے جو خیالی ہے، پھر شع کے جلوہ کو اس غبار سے تعجیر

کیجئے، جو تصوراتی ہے۔ لبندا غالب کا تجریدی رنگ میر کے یہاں نا پیڈیس۔ اگر غالب پر بیدل کا اثر نہ ہوتا

قو ہم کہ سکتے تھے کہ میر کے تجریدی اشعارے بھی غالب نے استفادہ کیا ہوگا۔ لیکن چونکہ عام طور پر میر کا

مخیل محوس اور مرفی اشیا ہے کھیل ہے، اس لیے ان کی فارسیت غالب سے مختلف طرح کی ہے۔ یہ بات

مخوظ رہے کہ اددو کے بیش تر تصوراتی اور تجریدی الفاظ فاری الاصل ہیں، اس لیے غالب کی فارسیت ان کی

تجریدیت کے لیے مونے پر مہا کہ بن گئی۔

چتا بعد کے شعرا، خاص کرداغ اورامیر اورانیسویں صدی کے بعض آگھنوی شعرائے یہاں ماتا ہے۔ شیسیر
کی طرح میر بھی جولفظ چاہتے ہیں، استعال کر لیتے ہیں۔ الفاظ کو برتے ہیں میر نے عام بول چال کے
صرف الفاظ نہیں اپنائے ہیں، بلکہ عام بول چال کے طریقے پر اور بھی الفاظ کو بنالیا ہے۔ ان ہیں سے
بعض شکلیں تو متروک ہوگئیں، اور بعض میر کے زمانے ہیں بھی عام ہیں تھیں، ووصرف میر کا حصہ ہیں۔
ہیں اس وقت اس بحث کو نہ چیٹروں گا کہ کیا فصاحت کے بغیر بھی بلاغت ممکن ہے؟ بعد کے لوگوں نے کہا
ہیں اقت اس بحث کو نہ چیٹروں گا کہ کیا فصاحت کے بغیر بھی بلاغت ممکن ہوتا کو کرایک ساتھ ہی ہوتا
ہے کہ فصاحت کے بغیر بھی بلاغت ممکن نہیں۔ (ای لیے فصاحت اور بلاغت کا ذکر ایک ساتھ ہی ہوتا
ہے۔) ممکن ہے کہ میر کے زمانے ہیں یہ تصور نہ رہا ہو، یا آگر دہا بھی ہوتو میر نے اس کا اجباع ضروری نہ
سمجھا ہو۔ بہر حال بنیا دی بات ہیہ کہ میر نے اظہار مطلب کے لیے جس لفظ کو مناسب سمجھا، اس
سمجھا ہو۔ بہر حال بنیا دی بات ہیہ کہ میر نے اظہار مطلب کے لیے جس لفظ کو مناسب سمجھا، اس
شعریات میں خاصامتوں نے بلاغت کو فصاحت پر مقدم سمجھا۔ شعر کی زبان کے بارے میں بیاصول جدید
شعریات میں خاصامتوں ہے، اور سے بھی ہوں مدی کا وسط آتے آتے اردو والوں نے تقریبا
بالکل رَک کر دیا۔ خود میر کے زمانے میں اس اصول کا بطور اصول وجود نہ تھا، لیکن اپنی اپنی حیثیت بھر ہر
بالکل رَک کر دیا۔خود میر کے زمانے میں اس اصول کا بطور اصول وجود نہ تھا، لیکن اپنی اپنی حیثیت بھر ہر
بالکل رَک کر دیا۔خود میر کے زمانے میں اس اصول کا ابھور اصول وجود نہ تھا، لیکن اپنی اپنی حیثیت بھر ہر

یہ ہات، کہ میر نے اس اصول باس رویے کی پوری پابندی کی، یعنی انھوں نے اظہار کی مضرور تون کا احترام زیادہ اہم سمجھا اور نام نہا دفصاحت کو کم اہمیت دی، میر کی عظمت کی دلیل ہے۔ میر کے سلطے میں اس بات کی خاص اہمیت اس وجہ ہے کہ انھوں نے مناسب لفظ کی تلاش میں ہرامکائی راہ اختیار کی۔ ان کے معاصرین بھی زبان کے بارے بیس بے تکظف تھے، لیکن صرف ایک حد تک ۔ ورد کی اختیار کی۔ ان کے معاصرین بھی زبان کے بارے بیس بے تکظف تھے، لیکن صرف ایک حد تک ۔ ورد کی زبان تو تقریباً ماری کی ساری بھی اور ان کے ساتھ کے وہ لوگ جو عمر میں ان سے پکھ معاصرین مثلاً آبرو، حاتم ، مرزا مظہر جان جاناں ، اور ان کے ساتھ کے وہ لوگ جو عمر میں ان سے پکھ بڑے تھے، یا جو جلد مرکئے ، مثلاً تا بال ، قائم اور یقین ، ان جی بھی کی کے یہاں زبان کے ساتھ وہ منھ زوراور بے دوک توک معاملہ میں ملتا جو میر کا انداز ہے۔ یقین کی زبان تو درد کی طرح میں اور نامی کے یہاں الفاظ کی نسویۃ فراوائی ہے، قائم کے یہاں فارسیت کا رنگ ہے، لیکن تا باں اور قائم دونوں نے ہی پراکرت الفاظ کی نسویۃ فراوائی ہے، قائم کے یہاں فارسیت کا رنگ ہے، لیکن تا باں اور قائم دونوں نے ہی پراکرت الفاظ کی نسویۃ فراوائی ہے، قائم کے یہاں فارسیت کا رنگ ہے، لیکن تا باں اور قائم اور باتی کے یہاں براکرت الفاظ ایک نی طرح کے ہیں، انھوں نے ان یہاں پراکرت الفاظ کی کھڑت ہے، لیکن ان ان کے پراکرت الفاظ آیک بی طرح کے ہیں، انھوں نے ان

الفاظ کو عشقیہ معاملات کی معمولی اور عامتدالورود ہاتوں کے اظہار کے لیے استعمال کیا ہے۔ یعنین ، میراثر اور مرز استلم رکی زبان میں پراکرت کا اثر نسیعۂ کم نظر آتا ہے۔ اس دقت مثالوں کا موقع نہیں ، ورندان شعرا کی ایک ایک دخر لیس لفل کرنے ہے ہات بہت آسانی ہے واضح ہو کئے تھی۔

اہے معاصرون اور پیش روؤل کے برخلاف میرنے زبان کے ساتھ آزاویاں بہت کش ت ے روار کھی ہیں۔میر کسی لفظ سے مجراتے تیس، اور موقع پڑنے پروہ دورور از کے لفظ، یا نامانوس لفظ ( لیمنی شاعری کی زبان کے لیے نامانوس لفظ ) یا بالکل موامی لفظ برخوفی سے استعال کر لیتے ہیں۔الفاظ کے استعال کے معاملے میں میر جارے سب سے زیادہ adventurous یعنی مہم جوشاعر ہیں۔اور چونکہ جارى زبان كالفاظ كابراؤ خيره يراكرت الفاظ يرجى ب،اس ليد بادى النظر بي ميركا كلام بمين آسان اور گھر بلومعلوم ہوتا ہے، کیوں کدمیر کے بہال لامحالہ پراکرت الفاظ دوسرے شعرا کی برنسیت زیادہ جیں ۔ میر کا کلام جمیں اس لیے بھی گھریلومعلوم ہوتا ہے کدزبان کے بہت سے استعال جوانھوں نے روا ر کھے، وہ اب "عوای" یا ٹیم خوا تدہ طبقہ ہی میں سنائی ویتے ہیں۔اس بنا پر ہمیں دحو کا ہوتا ہے کہ ہم ایسے شاعر كاكلام پڑھارے ميں جو بہت سادہ حزاج، غير پيچيدہ اور يكھ بم بن جيسا، معمولي ول وہائے والا ب-حقیقت اس کے برعش ہے۔ابیانہیں کدمیر کے نام نباد گھریلو اورعوای استعالات ان کے زمانے میں رائ کے تصاور بعد میں متروک ہو گئے ہول ،اس وجہ سے ان کی زبان میں وہ ''عوامی پن'' ہے، جوہم بوڑھی عورتول مے خصوص بچھتے ہیں۔واقعہ بیہ کہ ان استعالات میں بہت سے ایسے ہیں جومبر کے علاوہ کسی مجی شاعرے کار ت سے نیس برتے۔ زبان کواس طرح بروے کار لانا کدروزمرہ کا اڑ اور رنگ باتی رے، لیکن دراصل اس میں بیش از بیش آزادیاں برتی گئی ہوں، بدمیر کا خاص کارنامدے۔ایہ ابھی تیس ہے کدمیر کے بیاجتہادات، جوروز مروکوشعری جامہ پہنانے کی کوشش کا ایک پہلو ہیں چھٹ لا بردائی یا ہے قكرى كى وجدت وقوع بين آئے مول-ان الفاظ كا دروبست ،ان كامعنى خيز مونا، زبان بين كھياور كھل مل كركلام كانامياتي حصدين جانا ميه بالتي صاف كبدراي بين كرشاع في الفاظ كوية تكلف جواستعال كيا ہوایک خلیقی منصوبے تحت کیا ہے۔

غالب نے زبان کوجس طرح برتا ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ نفاست لیمن sophistication کا وہ رنگ اختیار کرنا جا ہے ہیں جس میں پراکرت عناصر کی کار فرمائی کم سے کم ہو۔

منتم بالرحن فاروتي

پراکرت عناصر کے منہا کرنے کا مطلب جھن بیٹین کہ فاری تراکیب بیش از بیش افتیار کی جا کیں۔ فاری تراکیب،اورفاری کی تراکیب عی کیا، نامانوس افرنی فاری الفاظاتو میر کے یہاں بھی کثرت ہے ہیں (جیما کہ میں پہلے اشارہ کرچکا ہول۔) پراکرت عناصر کے اخراج سے مرادید ہے کہ فاری الفاظ میں يراكرت كالجويدكم ع كالياجائي-اس كى ايك مثال يدب كه " فلنده ل لوكون" كوقبول كراياجائ، ليكن اس كى اگلىمنزل، يعنى " دل فلستون" بمعنى " دل فلسنداد گون" كوتبول نه كيا جائه - عالب كا كلام جو ميرے اس قدر مخلف معلوم ہوتا ہے، اس كى پہلى وجدتوبيہ وجيسا كديس نے او پرعرض كيا) كدوه تجریدی اشیادتصورات برزوردیت بین اور میر تفون اور مرئی اشیادتصورات بر۔ای کا دوسرا پہلویہ ہے کہ ميرك يهال يراكرت الاصل الفاظ اور فارى ميس يراكرت كالبيوند والے الفاظ غالب كے مقابلے ميں بہت زیادہ ہیں۔ بلکہ بی توبیقہوں گا کدایسے الفاظ میر کے یہاں تمام اردوشاعروں کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ان الفاظ کو کثرت اور کام یابی ہے استعمال کرنا اس قدر زبروست کارنامہ ہے کہ صرف ای کی بنا پر ميركوخدا يخن كباجائ تونامناسب نديوكا

من نے پراکرت الفاظ اور پراکرت سے متاثر الفاظ کے استعال کوزبان کا بے تکاف استعال كهاب-بياس وجسك كدهارى زبان إفى فطرى اورنامياتى شكل بين اى عمل كى كارفر ماكى كى آئيندوارب جب جارے شعرانے اے اسے خلاقانہ مقاصد کے لیے استعال کیا، یعنی اس کی تمجید کرنا اور sophisticated رنگ دیتا (یا اس کو امجد ونقیس بنانا) جابا، تو شروع ہے ہی، لیکن ولی کے زمانے ہے خاص کر،اس میں فاری کومقدم کیا۔افلب ہے کدبیاس وجدے ہوا کدار انی تہذیب کو ہارے ہندمسلم معاشرے میں بڑی قدر دعزت حاصل تھی۔اس کےعلاوہ ایک بات بیجی ہے کیم زبان کا مانا ہوا قاعدہ ے كه غير زبان كالفظاء وليكى الفظ كے مقالبے ميں وقع ترمانا جاتا ہے۔ يد بات فطرى ب، كول كه غير زبان كالفظ أكروقيع ند مجها جاتا تو دليي زبان مين وخيل كيون موتا؟ بهرحال، قاري كي اثركي بنا ير هاري شاعرول کی زبان اروز مرو کی بردی حد تک پا بند ہوتے ہوئے بھی پر تکلف بن گئی۔میر واحد شاعر میں جنھوں نے ماری زبان کے فطری اور نامیاتی عناصر کواہمیت دی، اور اظہار مطلب کی سعی میں مناسب ترین لفظ کو اختيار كيا-اورجهال جاباوبال رسومياتي تكلف كوبالأعطاق ركها، جهال جابا وبال يرتكلف الفائلا استعال کے۔ عالب کی عظمت اس بات میں ہے کہ انھوں نے ہماری زبان کی پر تکلف ترین اور تغیس ترین حدیں

چولیں اور پیر بھی خیال کی اوا لیکی میں کسی تم سے تکلف کا احساس نہیں ہونے ویا۔ بیریات ضرور ہے کہ غالب ك لينمون اورمثاليس اورنظيري موجود تقيس ميرن جوكام كياس ك ليه ماحول تو تقاميكن با قاعده اصولی یاعلی نموت اس کثرت سے نہیں تھے کدان کی بنیاد پرشعری اظہار کی تھکیل ہو مکتی۔ زیان کی طرف برك بالكف عاكمانداور بدوك وكروي كالعض مثالين حسب ويل بين:

ميرن ايسالفاظ كاستعال كياب جنس جم وكن يا يورني يعنى قديم اردوت مخصوص سجحة کی کوششول کے باوجود میر نے زبان کو محدود کرنے کی اس روش کو قابل اعتما نہ سمجھا اور جو لفظ جہاں مناسب مجماء برت ليا \_

#### مت کرخرام سر پر اٹھا لے گاخلق کو ويوان اول: بينا أكر كلي بن ترا نقش يا كهون

يهال" كون كود كهين" كمعنى من استعال كياب، اوراطف بيب كه فارى مين انتقش نشستن" كمعنى بين" تبلط قائم مونا-" لبذا وقص شستن" كرز جي الجمي بهاوة عميا، جومزيد عنى كالبلو ہے۔ پھر پہلے مصر سے بیں سر پر اٹھانے کی بات کی ہے، البذا تھی بیں تقش بیضنے کے ساتھ ایک رہایت بھی بیدا کردی۔معمولی شعر میں اتنی یا تیں ڈال دی ہیں ،اور پھر'' کیوں'' کو' کہیں'' کے معنی میں رکھ کرروز مرہ كى بول جال كالطف بحى ۋال ديا ہے۔

کام میرا بھی ترے فم میں کبوں ہو جائے گا ويوان اول: جب سے کہنا ہوں تو کہنا ہے کہ ہوں ہو جائے گا يبال بھي" كيول" كو" كبيل" كے معنى ميں استعال كياہے، اوراس الطف كے ساتھ كہ يہلى نظر

ش" كمنية كم معنى كادعوكا ووتاب ايهام كي عمد ومثال ب-

لائی آفت خافتاه و محبد اویر وه نگاه والوالن دوم: صوفیاں دیں ہے گئے سب سے ایمال سے گئے

"خانتاه ومجد" كواكائي كے طور ير (بعني واو عاطف كرماتھ )استعال كيا ہے، مجرافظ "اوير" رکھا ہے اور حرف اضافت (یعنی" کے") حدف کر دیا ہے۔ دوسرے مصرعے میں"صوفی" کی جع

مش الرحن فارو تي

و یوان اول: کمیں دست چالاک ناخن نہ لا کے کہ سینہ ہے قرب و جوارگر یبال '' گگ'' کی جگہ'' لا گے'' پورٹی ہے۔ای طرح'' نی'' اور'' وو'' کو بروزن''ش'' پورب کے انداز جس با ندھاہے۔

> وایان دوم: حسن اے رشک مرفیس رہتا چار دن کی ہے چاندٹی یہ بھی شورشریں تو ہے جہاں میں ولے ہے طلاحت زمانے کی وہ بھی

ایک صفت، جے عام طور پر وئی بینی قدیم اردو سے خصوص کہا جاتا رہا ہے، بیکن جو پورٹی اور
والوی میں بھی کمتی ہے، اورجس کا میر نے اپنے معاصروں کی برنبست زیادہ کشرت سے استعمال کیا ہے، فاری
میں پراکرت کا پیوند لگاتا ہے۔ اس کی دوشکلیں اہم ترین جیں۔ اول تو بیکر کیب فاری کی ہواوراس کی جمع اردو
ملریقے سے بنائی جائے۔ جیسا کہ میں ''فکستار دلول'' کی مثال سے واضح کرچکا ہوں، اس طرح کی بہت ی
ترکیبوں کی اردو جمعیں ہمیشہ سے مرون اور'' می جی ان کا روائے بہت کم تھا۔ میر نے قاعدو بنانے والوں
اب خال خال ہی انظر آتی جیں، اور میر کے زمانے میں بھی ان کا روائے بہت کم تھا۔ میر نے قاعدو بنانے والوں
کی دھا تھی ہے ہوا ہوکر ان ترکیبوں کو بھی اردو جمع کے سینے میں دھڑ لے سے استعمال کیا ہے۔ دوسری
کی دھا تھی ہے۔ ہواہوکر ان ترکیبوں کو بھی اردو جمع کے سینے میں دھڑ لے سے استعمال کیا ہے۔ دوسری
عائے ۔ مثناً '' آ و شعیفوں'' نے بیری صورت' ہو کم تر نظر آتی ہے، وہ بیہ ہے کہ فاری ترکیب کے ساتھ اردو
قاعدے سے تا تعدے سے بھی اضافت لگائی جائے۔ مثناً '' انھاز قائل کا اپنے '' بیری '' اپنے قائل کے انداز کا۔'' میر نے
قاری میں پراکرت کی ہوئی کاری میں غیر معمولی جدت سے کا م ایا ہے۔ چندمثالیں حسب ذیل ہیں
و یوان ششم: ہوا برگ و مبزے میں چشک ہے گل ک

ویوان م. مهما برت و جرسے میں پاسک ہے گا گا کریں ساز ہم برگ عیش لب جو رعایت لفظی کی خوبی سے قطع نظرہ دیکھنے کی بات سے کہ''برگ وہنرہ'' بھی موز وال تھا، لیکن میرنے روز مروکا کبچہ اختیار کرتے ہوئے''برگ وہنرے'' لکھا ہے۔ "صوفیاں" استعمال کی ہے۔ بیا نداز دکئی ( یعنی قدیم اردو ) کے ہیں اور دافی ہیں میر کے پہلے تک رائج
تھے۔شاہ حاتم نے اس طرح کے استعمالات کورک کرانا چا یا ایکن میر نے اس پابندی کو تجول نہ کیا۔ قدیم
اردو کے بہت سے استعمالات میر کے معاصروں کے یہاں ملتے ہیں ایکن کم تر میر نے جس آزادی سے
ایک شعر میں دوروقد یم فقرے برتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو اظہار پر فیرضرور کی پابندی
مطبوع نہ تھی۔ حقیف نقوی نے فعنی کی "کریل کھا" کے طویل محاکے ہیں قدیم اردو کے طور طریقوں کا
مطبوع نہ تھی۔ حقیف نقوی نے فعنی کی "کریل کھا" کے طویل محاکے ہیں قدیم اردو کے طور طریقوں کا
انتھارویں صدی کے دبلوی شعرا کے یہاں کھڑت سے دقوع دکھایا ہے۔ ان کی درج کردہ مثالوں سے بھی
معلوم ہوتا ہے کہ میر نے پرانے الفاظ واستعمالات کوا ہے فوری محاصروں کے بہنب زیادہ ہی برتا ہے۔

دیوان اول: بیسنا تھامیر ہمنے کے فسانہ خواب لاہے تری سرگذشت من کر گے اورخواب یارال

"خواب لائے" بمتن "نیندلاتا ہے۔" افعل کابیاستعال پور بی اردو میں آج بھی موجود ہے۔ دوسر مصر سے میں "خواب" بمعنی dream بھی ہے اور بمعنی "نیند" بھی ۔لیکن ممکن ہے کہ" گئے" کی جگہ" گئی" بوداور" خواب" کودکی قاعدے سے مونٹ بائدھا ہو، جیسا کہ مندرج ذیل شعر میں ہے ۔

> دیوان پیم: عشق مارے خیال پراہے خواب کی آرام کیا جی کا جانا مفہر رہا ہے مسح کیا یا شام کیا

ای طرح کی اور الفاظ جوآج کل عام طور پر ذکر ہولے جائیں ہے، میرنے دکی یا پور بی طریقے کے مطابق آتھیں مونٹ یا عرصا ہے، یا مونٹ اغظ کو پور فی قاعدے سے ذکر ہا عرصا ہے \_

و یوان عشم: اے عشق بے تابا تونے تو جان مارے کک صن کی طرف ہوکیا کیا جوان مارے د یوان اصل نہ میں میں میں میں میں میں شرخ

د یوان اول: جب سرراه آوے ہے وہ شوخ ایک عالم کا جان جاتا ہے

سنا جاتا ہے شہر عشق کے گرد

د ليوان اول:

حراري عي حراري موكي بي

پورب کی بولی مین اجان "اور" مزار" آج بھی بالتر تیب فد کراور مونث ہیں۔

ش الرحن فاروتي

یمال بھی گفتگو کے لیچے کی خاطر'' آ ہما ہزال'' کوڑک کرکے'' آ وعاجز ول'' کلھا۔ مس كوفير ب مشتى جابول كے حال كى و يوان دوم: تخنة تكر كنارے كوئى بدے جا لگے كوتى عاشقول بتال كى كرفيقل كيامعيشت לעלטובין: انھیں ناز کرتے رہنا انھیں جی نیاز کرنا

"عاشقوں بتان" کی تازگی اینے رنگ بین شاہ کار ہے۔ اردو قاعدے سے"عاش" کی جمع بنائی، گھراے قاری جع کے قاعدے کی اضافت میں بےعلامت اضافت پرودیا۔ ایجا د مواوالی مو ویوان دوم: للا یارب کیس ای صید الگن سر بسر کیس کو كمافشال يجيخون اين ساس كدامن زيكو

يبال بهي "خون اينية" كے بجائے"ائے خون" سے مصرع موزوں تفاريكن فارى ميں يراكرت كاييوبندلكانا ميركواس ورجه مرغوب تفاكه وه يراكرت فقر يكوفاري اضافت (يعني "خون خون) ى طرح لكصة بن-

> تؤینا بھی دیکھا نہ کمل کا اینے و يوان اول: میں کشة جول اغداز قافل كا اين

حرت موبانی نے "معائب خن" من المعاہ كد" انداز قائل كااہے" جيسي تركيبات، جن میں قاری اردو کوایک کرویا گیا ہو، غلط اور معیوب ہیں۔ انھوں نے اسپے دعوے کی کوئی ولیل نہیں چیش کی ب، ليكن ظاهر بكرآج كاعد عدالى تركيبين يقيناً غلط بين اس طرح كے كلوط مركبات في ميركى زبان من زندگى اور تحريك پيداكرديا، بدادااليد بكتم فالص اورناخالص، اردواورفارى کے چکر میں یو کراس طرح کے قمام اجتہادات کوجن کی بنا پر میر کا انداز قائم ہوا، ترک کرویا اورائی وجا آپ کلدودکرلی۔

اينے كو يے ييل فقال جس كى سنو ہو ہر رات ويوان اول: وه جُلُد موفق و سينه جلا مين جي جول "سيد جلا" كى تركيب بيس دكنى رنگ ہے، ليكن شال مبتدكى قديم اردو ميں بھى الى تراكيب

ويوان جارم: جب المحميل كلي بين الي دردور في في وكي ان بى دىدۇنم دىدول سىكياكياجم فيستم دىكھ "منم ديدول" كي وجد ادعايت لفظى كامريد لطف يبدا موكيا-او وہ نیس سو کا تہ ول سے بار ہو ويوان جيارم: یا تھے کودل فکستوں سے افلاص پیار ہو ول خيي درد مند اينا مير ويوان جيارم: آء و نالے الر کریں کیوں کر

يهال بحي" آ ووناله "موزول بوسكما تحالين يتكلف ليح كي خاطر ميرني" آ ووناك "كلها-جيب دريده خاك ملول كے حال سے كيا آگائ تميس ولوان جهارم: راہ چلو ہو نازکناں دائمن کو لگا کر تم ٹھوکر

" خاك طول" ليعني" خاك بين طے بوے " وامن كو تھوكر لگاكر چلنے كى وجدے خاك ش ملے ہوؤں کوشور بھی نہیں لگا تا معثوق کوخاک ملول ہے آگا ہی کیوں کر ہو؟ کناریکی بہت خوب ہے۔

> پست وبلنديال بين ارض وساسے ظاہر ولوال سوم: ويكهاجهال كوجم في كتنى كذهب جكدب ہم یہ رہے ہو کیا کر کتے ولوال وي اقی ہوتے تیں مکر سے

یت و بلندیاں کی تازگی اس امکان ہے کم نہیں ہوتی کہ بست و بلند کو انگ قرار دے کر مصر مے کی نثر یوں کی جائے: یاں بست و بلند ہیں .... "اگلے شعر کے طنز بیر زاحیہ انداز کی تغییر میں" حکر خيع" كاكتناحصدب،الى وضاحت فيرضرورى ب-

ندكر شوق كشول سے جانے كى باتيں ولوان موم: نیں آئیں کیا جھ کوآنے کی باتیں چانين بول يكان كيان كيان وكرند ولوان دوم: عرش آہ عاجزوں ہے اکثر ہلا کیا ہے

مفقوذییں ہیں۔ میرکا کمال میہ کانھوں نے زبان کے ان معنی خیز اور رنگارنگ استعالات کو گھڑت ہے استعال کیا اور تازندگی استعال کیا۔ جرائت اور میراس معنی ہیں ہم عصر سے کہ جرائت کا انتقال میر ہے ایک سال پہلے ہوا۔ (۹۰ ۱۸) اس طرح جرائت کی پوری شعری زندگی میر کے ساسے گذری ،اور ان کی شاعری کا آغاز اس وقت ہوا جب میرا ہے شاب پر تھے۔ جرائت کے کلیات میں اس طرح کے فقرے اور تراکیب بہت کم ہیں جن کو جس نے او پر درج کیا ہے۔ بات صاف ہے۔ جرائت کا تخلیق عمل میرکی طرح ہے دوک اور ان کی لسانیا تی وسترس میرکی طرح وستے اور گھری نتھی۔

حارے زمانے بی فراق صاحب اور بعض دوسرے شاعروں نے جب بیر کا تقع شروع کیا تو ان كوسب المسان في مينظر آياك "أوجو، جاد مو" " آئ ب، جائ ب " وغير وتم كاستعالات كو ا پنالیا جائے۔ فراق صاحب بہت آ کے محیے تو انھوں نے بھی میرکی طرح اپنے بھض مطلعوں میں تقلص استعال کرلیا۔ آخراس کی کیاویہ ہے کہ میرے وہ تصوص لساتیاتی ہتھکنڈے، جن میں بعض کا ذکراو پر ہوا اور بعض كاذكر ينج آئے گا، فراق اور دوسرے" پیروان میر" كے ہاتھ نہ لگے؟ فراق صاحب كے يورے كلام من المثوق كشول "أ"عاشقول بنال" "سينجلا"، "خواب لا" جيسي تراكيب واستعالات وهويزن ے نہیں ملتے ، وجہ ظاہر ہے: " آؤ ہو، جاؤ ہو'' وغیر دلو فعلی شکلیں ہیں اور زبان نے ان کواہمی پوری طرح متروك بهی نیس كيا ہے۔ لبغامية آسانی ے گرفت ميں آجاتی ہيں ليكن قارى اور پراكرت كاز ندہ اور تخليقی انظام جیسا کہ ہم میر کے یہاں اکثر و یکھتے ہیں، فراق جیے معمولی شاعروں کے بس کاروگ نیس۔'' دیدہ نم دیدول'' اور دمکشنه مول انداز قاتل کا اینے'' وغیرہ تراکیب تو بہر حال زبان کی داخلی مشینیات (mechanics) كا وجداني شعور ماتكتي بين مطلع مي خلص استعمال كرنا، جو بظاهرا يك خارجي طرز معلوم ووتا ہے، اس کا بھی برتااس قدرا مان نہیں جس قدر فراق صاحب سمجھے تصفاب نے غلامیں کہا تھا کہ میرکی بات اور ہے، وہ میر تی، میرصاحب کر کے اپنے کولکھ جاتا ہے، اورکواس کا تیج نہ جائے عشری صاحب نے غیر تقیدی زبان میں ایک بات کی تھی، لیکن بات ہے کی تھی کہ پیخص ( یعنی میر ) جب خود کو ميرجى ياميرصاحب كهتاب تواس معمولي الفظ مين خداجان كتني بجليال بجرويتاب اب فراق كوركه پوری بے جارے فراق بی یا فراق صاحد باتو ہوئیس کتے تنے ،اس لیخص کامطلع می استعال انھیں کوئی ش ف نابخش سکا۔

دراصل مخلص کااس و حنگ سے استعال میرکی اس انفرادی شخصیت کی تغیر کا ایک عضر بے جس كى بنا پرمير جمين ايك روايتي عاشق كى جكدايك فرداور بهي بهي فرداور عاشق دونو ل طرح نظر آتے ہیں۔میرکی جونصوریان کے کلام میں جھلکتی ہے وہ حد درجہ انظرادی، یعنی ان کرداروں کے خط و خال بعض قوانین کی روشی میں ابھارے جاتے ہیں ،اور بیقوانین فول کے دستور (constitution) کی حیثیت رکھتے ہیں۔اس میں تھوڑی بہت تبدیلی تو ہوسکتی ہے، لیکن اس کا بنیادی کردار، اور اس کے مرکزی مفروضات (assumptions) نبیل بدل سکتے۔ کم سے کم کلا یکی فزل کی حد تک پرکلیہ بالکل سی عب عاشق اورمعثوق كى رسومياتى حييت بيب كرعاش نهايت سياء وفادار، جفاعش، جفاجو، اوردنياوى رسوم كور شدما نے والا (non-conformist) ہوتا ہے۔ای طرح معشوق، رقیب، ناصح، وغیرہ کے کردار جی ۔ ان کا اپنا کوئی انفرادی تشخص نہیں ہوتا۔ یہ لوگ افرادنیں بلکہ کاغذی خاکے ہیں۔ رسومیات (convention) کایہ تسلط اردوغزل کی بہت بڑی مضبوطی ہے، لیکن کم زوراور کم کوئ شاعر کے ہاتھ میں باس کی خرائی کا باعث بھی ہوتا ہے۔ میر ہارے پہلے شاعر ہی جنوں نے عاشق کے کردار کارسومیانی اظهارفيس، بكدانفرادى اظهاركيا-يدعاشق ووفض فيس ب جيديم فرتق ميركية بين-يدعاش كوئى اسلى مخض بھی نیس ہے۔ بیر کا کلام کی اصلی یا فرضی بیرکی سوائح حیات نیس ہے، جیسا کدرس اور خورشید الاسلام سجھے ہیں۔اسلی بات یہ ہے کدمیر کے کلام میں جوعاشق جمیں نظر آتا ہے، ووخود اپنی ذات میں ایک فرده ایک individual ہے۔

#### دیوان دوم: میر دریا بے سے شعر زبانی اس کی الله الله رے طبیعت کی رونی اس کی

جس نے بھی اس فرل کا سرسری مطالعہ بھی کیا ہے، وہ اس بات سے بے فبر ندہوگا کہ بیا شعار میر حج تقی میر کے بارے بیل نہیں ہیں۔ اور ندیداس معنی بیل کسی افسانوی کر دار کے بارے بیل ہیں جس طرح کوئی افساند نگار یا ڈراما نگار کر دار کی تفکیل کرتا ہے۔ میر کا زبر دست کا رنامہ بیہ ہے کہ انھوں نے عاشق کے رسومیاتی کر دار کو برقر ارر کھتے ہوئے اس کو افرادیت بھی عطا کر دی۔ اگر وہ یا تا عدہ کر دار خلق کر رہے ہوتے تو آبھیں مثنوی نگار کا منصب ملک انھوں نے کیا بیک ایک طرف تو عاشق کے رسومیاتی خطو خال برقر ارد کے لیکن اس کے بارے میں بات اس طرح کی گویا دہ کوئی اصلی شخص ہو۔ مطلع میں مخلص کا

مشس الرحن قاروقي

فقرے کی جمع اردو قاعدے سے بنائی کیکن ان باتوں کے علاوہ میرنے پراکرت اور فاری کے درمیان نے تع اوازن بھی دریافت کئے۔ پراکرت اور فاری کے درمیان توازن کی مختلف شکلیں غالب کے يهال ملتي بين مثلاً ايك توريك فارى يورى طرح حادى جوادر يراكرت كالحن شائيره جائع مثلاً دل خون شدهٔ تمش مکش حسرت دیدار آئینہ بدست بت بدست انا ہے

دوسری صورت بیہ کے کہ قاری خالب ہو، لیکن پوری طرح حادی شہو، شلاً ہے تمثال من تيري بوو شوخي كدبيصدذوق آئینہ بانداز کل آفوش کشا ہے

تيسري صورت ميرب كدفاري اور براكرت مساوى مول، ليكن قارى الفاظ زياده توجه أكليز

ون، مثلًا

جذبة بالختيار شوق ويكها عاب سينة شمشيرك إبرب دم شمشيركا چۇتنى صورت بىيىپ كەپراكرت ھادى جوركىن فارى الفائل پىرىمى زيادە توجدانكىز جول،مشلا\_ وکم کر تھ کو چن بلکہ نموکتا ہے خود بہ خود پہنچ ہے گل گوشتد دستار کے پاس یا نج بی صورت بدے کہ فاری اور پراکرت مساوی موں الکن پراکرت الفاظ زیادہ توجا تکیز

دربيد بخ كوكها اوركه كيما يجركيا جتناعر سے میں مرا لیٹا ہوا بستر کھلا چھٹی صورت ہیہے کہ پرا کرت حادی ہو، مثلاً \_ کوئی ون گر زندگانی اور ہے ائے بی بی ہم نے محاتی اور ب ظاہرے کداور بھی صورتی ممکن ہیں اور ریکی ہے کہ بہت سے اشعارا سے ہول گے جن کے استعال،خودکومیری،میرصاحب کمنےکاریک،ایک بیشعریس ایک سےزیادہ شخصیات کاشمول،ایک بی شعریس ایک سے زیادہ آوازوں کو برشنے کا طور، بیسب باتیں میرے عاشق کوایک رسم سے زیادہ ایک فردى تطفير پيش كرتى بين - البذاجب تك بيسب چيزين شعوري طور پراورسلسل كلام بين استعال شهون، صرف ایک آ در مطلع بین تفلص کے استعال سے بات نیس بنی۔

میرکی زبان کی بے تکلفی اوراس میں قاری اور پرکرات کا بے محابا آمیز و بھی ای عمل کا ایک پہلو ہے۔ میر عاری شاعری کے پہلے اور سب سے بوے افغرادیت پرست (individualist) ہیں۔ غالبان سے کچھ ہی کم انفرادیت پرست ہیں لیکن وہ میزان کے دوسرے سرے پر ہیں۔ یعنی غالب کے يهال عاشق كاكردارسراسررسومياتى ب- غالب في افتراديت يري كويول ظاهر كياكدافهول في عاشق کے رسومیاتی کردار کو اس کی انتہا پر پہنچا دیا۔ ہر چیز اپنی انتہائی شدت پر ہے: وحشت، د يوانكي ، رشك، ازخود رفقي ،خودداري، بخودي، غفلت ، آگاي، رسوائي، وفاداري، ول شكتنگي، ائديشه ترین کیفیت کے ساتھ استعمال نہ ہوا ہو۔ جن نقادول نے غالب کے بیبال رشک یا خودواری یاوحشت کے مضامین کی شدت ، کثرت متنوع اور تحرار کی طرف اشار و کیا ہے ، انھیں اس کلتے کا حساس تھا ،لیکن مبهم، كديد باتنى دراصل غالب كى اففراديت معكوس (reverse individualism) كوثابت كرتى بين . اوراس كى وجد يس يعنى غالب اس كي انفرايت برست بيس كدانمون في عاشق كى روايتى رسومياتى كرداركان تمام امكانات كودرياف كيااور بكارلائج جواس كردار بس مضم تق عالب اس لي منفرو ہیں کدانھوں نے رسومیاتی عاشق کے بارے میں اس طرح الفتالو کی کو یاوہ کوئی واقعی محص ہو۔

ان لکات پرمزید بحث آ محے ہوگا۔ فی الحال اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ زبان کے بارے میں غالب اور میر کے روبوں میں جوافتا ف ہے وہ ای دیدے ہے۔ وونون اپنی اپنی سچا تیول کے ساتھ و فادار اور ان میں پوری طرح غرق ہیں۔اس اصول کی روشی میں میرکی زبان میں بے تكلفى اورچو تيال پن كے جوعناصر بيں ،ان كا تيسرا پہلوحسب ذيل مثالول سے واضح موگا۔

اوپر میں قے عرض کیا ہے کدمیز نے فاری میں پراکرت کا پور مام طور پر دوطرح سے لگایا۔ ایک توبیکرافھول نے فاری تراکیب میں اردوجع کا ستعال کیا اور دوسرے ریکد سف یا اضافت والے

مش الرحن فاروقي

پراکرت الفاظ کی طرف جاری توجد زیادہ جوجاتی ہے۔ پھی ایسا لگتا ہے کہ فاری کا مشکل یا خریب افظ ہم

سے بید کبد ہاہے کہ ہم پر توجہ مت کرو، ابھی شعر کے اور الفاظ کو دیکھو، وہ کس بے تکلفی ہے آئے ہیں۔ جارا

اور ان کا تضاد پراکرت الفاظ کے حسن کو کم خیس کر رہا ہے۔ اس طرح پورے شعر کے ماحول میں ہے

ساختگی اور گفتگو کی فضا بن جاتی ہے۔ قاری کولگا ہے کہ قاری کا نامانوس افظ لا یا بی اس لیے گیا ہے کہ اس

کے مقابلے میں پراکرت افظوں کی سماست واضح ہوجائے۔ میں وجہ ہے کہ نامانوس الفاظ کی کیر تعداد کے

یا وجود میر نے اکثر لوگوں کو اس وجو کے میں دکھا ہے کہ ان کا کلام بہت سلیس اور سراجے الفہم ہے۔

یا وجود میر نے اکثر لوگوں کو اس وجو کے میں دکھا ہے کہ ان کا کلام بہت سلیس اور سراجے الفہم ہے۔

لسانی توازن کی دوسری شکل میر نے بیافتیار کی ہے کہ وہ فاری کے عام الفاظ کورعایت افظی کے ساتھ استعال کرتے ہیں، اس لیے بظاہران میں ویجید گی ٹیس ہوتی۔ جب فاری کے عام لفظ کے نامانوں معنی معلوم ہوں تو رعایت افظی کا اطف اور اس کی ویجید گی کا اصاس ہوتا ہے۔ میر بھی بیمی یہ بھی کرتے ہیں کہ جان ہو چھ کر پرا کرت کا نامانوں لفظ لے آتے ہیں۔ اکثر اس سے بیکر کی تخلیق منظور ہوتی ہے، اس لیے وہ لفظ اس قد ر توجہ انگیز ہوتا ہے کہ شعر کی فارسیت دب جاتی ہے۔ یعنی بیشکل پہلی صورت ہے باس لیے وہ لفظ اس قد ر توجہ انگیز ہوتا ہے کہ شعر کی فارسیت دب جاتی ہے۔ یعنی بیشکل پہلی صورت ہے برطس ہے، جس میں فاری لفظ نا در ہوتا ہے، لیکن اس کے ذریع شعر کی سلاست اور کھلتی ہے۔

ان صورتوں کی مجھ مثالیں ذیل میں بیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے بیددو شعرد مکھتے ،ان مرے نظر ہے کی تا تیر محقود ملز کی طرف ہے ہوتی نظر آتی ہے۔

> ویوان دوم: اگرچہ سادہ کے لیکن اربودن دل کو بزار ﷺ کرے لاکھ فند کرے بخن یکی ہے جو کہتے ہیں شعر میرہ ہے زبان خلق کو کس طور کوئی بند کرے بلکدائی فزل کا ایک شعراور لے لیتے ہیں۔

نہ جھ کو راہ سے لے جائے مکر دنیا کا بڑار رنگ ہے فرقت کو چھمند کرے

مقطع ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ میر کی نظر میں بیغزل بہت عمدہ ہے البذا اس غزل میں جو اسانی طریقے انھول نے برتے ہیں، وہ انھیں بہت متحن لگتے ہول گے۔'' فند'' والاشعرد کچھے۔'' فند'' بارے میں کوئی فوع (category) قائم کرنا مشکل ہوگا۔ لیکن مندرجہ بالا کام چلاؤ تتم کے تجزیے کی روشیٰ میں غالب کے بیبال پراکرت اور قاری کے توازن وساوات (equation) کی فویتی توں کا انداز و ہوسکتا ہے۔ ( ملحوظ رہے کہ اس ساری بحث میں ''قاری'' سے مراد''عربی قاری ترکی وغیرہ الفاظ'' ہے، اور ''پراکرت'' سے مرادوہ الفاظ ہیں جو ہندوستانی الاصل ہیں۔

قالب کی فارسیت کا تمایاں وصف (صافی اعتبارے) اس کی پیچیدگی ہاور (کیفیٹ کے اعتبارے) اس کی پیچیدگی ہے میری مراد اعتبارے) اس کی تجریدیت ہے۔ تجریدیت کا ذکر میں تھوڑا ابہت کر پیکا ہوں۔ پیچیدگی ہے میری مراد مرکبات میں ان الفاظ کا وافل کرنا ہے جو بجائے خود ترکیب یا فقرے کا وصف رکھتے ہیں۔ مثل ان خول شدہ "ایک فقرہ ہے۔ جب اس کو مرکب کیا تو" دل خول شدہ "کئی فقرہ ہے۔ جب اس کو مرکب کیا تو" دل خول شدہ کش کش "کا فقرہ بنا۔ اب اس کو پھر مرکب کیا اور" ول خول شدہ کش کش صرت دیدار"کا فقرہ بنا۔" خول شدہ کش کش "کا فقرہ بنا۔ اب اس کو پھر مرکب کیا اور" دل خول شدہ کو کو ایک فقرہ مانا بنا۔" خول شدہ "کو کو ایک فقرہ مانا بنا۔" خول شدہ "کو کو ایک فقرہ مانا بنا۔ "خول شدہ "کو کو ایک فقرہ مانا جائے تو" دل"کی فاصل ہوگئی۔ پیچیدہ فارسیت کی میصف بات ہو اس کے قرار اید بیات فیش حاصل ہوگئی۔ پیچیدہ فارسیت کی بیصف جاتا ہے ظاہر ہے کہ صوص ہے۔ انھوں نے اس کو اردو دربان میں پوری طرح حل کر لیا ہے۔ جولوگ مومن جاتا ہے ظاہر ہو ہراس بات میں ہے کہ وہ ایسے فقر ول کو مرکب کرتے ہیں جوخورتر کیب یا فقر ہے کا حرب یا قتر ہے کا تھر ہیں اور ان کے جیں، وہ اس کیتے کو نظر انداز کر جاتے ہیں کہ خالب کی فارسیت کا اصل جو ہراس بات میں ہے کہ وہ ایسے فقر ول کو مرکب کرتے ہیں جوخورتر کیب یا فقر ہے کہ خوا ہوگا ) فارسیت دو معرعوں ہیں ہے دور بیل بیدا کر نے بیا اس کر فر جو ہوا ہوگا ) فارسیت دو معرعوں ہیں ہے دور بید بیدا کر خوا ہوگا ) فارسیت دو معرعوں ہیں ہے دور بید بیدا کر نے گھر اندان کے بیال اکثر (جیسا کہ اور پی مثال ہے واضح ہوا ہوگا ) فارسیت دو معرعوں ہیں ہے دور بید بیدا کر نے گھر اگر کرتے گھر اگر کرتے گھر اگر کرتے گھر کا کرتے گھر کو کرتے گھر کر

میر کا معاملہ غالب سے بالکل الگ ہے۔ کہیں کہیں وہ توالی اضافات سے کام ضرور لیتے ہیں، لیکن بیفارسیت کی اکبری صورت ہے، اور میر کے ریبال بہر حال بہت عام نہیں۔ بال میا تی شاذبھی تہیں ہے جتنی ہم تھتے ہیں۔ لیکن میر نے پراکرت، اور فال کے توازن کی جوشکلیں نگالیں وہ ان کے ساتھ ان ہم صوص ہیں جس طرح غالب کی فارسیت ان کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس توازن کی دو تعلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ دو لفظ استعال کرتے ہیں، وہ لفظ یا فقر : ایہ ابوتا ہے کہ شعر کے باتی پراکرت الفاظ میں نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے نمایاں ہونے کا متبر ہے کہ شعر کے باتی پراکرت الفاظ میں نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے نمایاں ہونے کا متبر ہے کہ شعر کے باتی پراکرت الفاظ میں نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے نمایاں ہونے کا متبر ہے کہ شعر کے باتی براکرت الفاظ میں نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے نمایاں ہونے کا متبر ہے۔ کہ شعر کے باتی براکرت الفاظ میں نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے نمایاں ہونے کا متبر ہے ہوتا ہے۔ کہ شعر کے باتی براکرت الفاظ میں نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے نمایاں ہونے کا متبر ہے۔

مش الرحن قاروتي

دیوان اول: مند پراس کی تغ ستم کے سیدھا جانا تخبرا ہے جینا پھر کے دار دمریزاس طور میں ہوتک یا مت ہو

" کج دارومریز" بمعنی نال مول، بهانه کمی کام کواس طرح نالے رہنا کہ جان مشکل میں پڑ جائے۔" ( کج دار= فیز ها رکھ۔ مریز = مت گرا۔ ) پیفقرہ اتناغریب ہے کہ میں نے اے اٹھارویں صدی کے بعد صرف اقبال کے پہال و یکھا ہے۔لیکن اقبال نے بھی اسے غلط استعمال کیا ہے۔

> رّی کتابوں میں اے علیم معاش رکھا بی کیا ہے آخر مریز کج وار کی ٹمائش حروف قم دار کی ٹمائش

یوسف سلیم چشتی مرحوم اقبال کی اس غلطی پراس قد درگھبرائے کہ انحوں نے اس فقرے کے معنی ای نہیں تکھے، لفظ بلفظ مصرے کی نثر کردی، فیر۔ایسے نا درفقرے کے جاروں طرف جیتے لفظ ہیں وہ سب پرا کرت ہیں۔صرف تین لفظ فاری ہیں ،لیکن وہ بھی اسٹے آسان ہیں کہ ان میں کسی قتم کی فرایت نہیں۔ شعر کی سلاست '' کج دارمریز'' کے استعال ہے اور بھی فمایاں ہوگئی ہے۔

بعض لغات میں " کج دار مزیر" ضرور ملتا ہے لیکن اس کا استعال بہت ہی شاؤ ہے۔ جتاب عبدالرشید نے جعفر علی حسرت شاگر دسرب سکے دیواند کی ایک رہا جی مثال میں چیش کی ہے اور وہ رہا جی اتنی عمدہ ہے کہ میں بھی اے نقل کرتا ہوں۔

ہر چند کہ زہر سے کیا ہم نے گریز اوٹا نہ کبھی زہر سے اپنا پرمیز اس سے کدہ وہر میں ہم سے حرت ساتی نے دار و مریز ساتی نے دکھا ہمیشہ کے دار و مریز دیان پنجم: اب جونیم معفر آئی شاید بال کھے اس کے شہر کی سادی گلیاں ہو گئیں گویا عزر سادا آئ

مصرع ٹانی میں وفقہ مولہ ماتر اؤں کے بعد ' ہوگئیں' پرختم ہوتا ہے اور' ' کئیں' یہاں پرسب فقل ہے۔ لہذا ایک دلچسپ صورت حال پیدا ہوتی ہے کہ وقفہ تو ٹھیک مصرعے کے وسط میں آیا ہے، اور سامعاے پیند بھی کرتا ہے، لیکن بحرکاؤ ھانچا ایسا ہے کہ وقفہ سب فقیل پڑآ تا ہے۔ اس کی وجہ سے مصرعے قاری ہے، جمعیٰ ''فریب، دغا، جھوٹ۔'' اردویش' دی بھند'' اور' پھند'' ای ہے ہے ہیں، کین خود لفظ '' نفر'' میں نے بہت کم استعال ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ جناب عبدالرشید نے سر ہویں اور اٹھارویں صدی سے تبین مثالیں پیش کیں ہیں لیک مشکوک ہے۔ مصرعے میں '' رپوون دل'' پکا قاری فقر ہے، اگر چہ '' دفتہ'' کی طرح نامانوس نہیں۔ لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے بھی شعر کاروز مرور گے بجروح نہیں ہوتا، کیوں کہ دومرے مصرعے میں'' بزار پیج کرے، لاکھ لاکھ'' کے دوفقرے خالص پراکرت ہیں۔'' بیج''' کیوں کہ دومرے مصرعے میں'' بزار پیج کرے، لاکھ لاکھ'' کے دوفقرے خالص پراکرت ہیں۔'' بیج''' ریاں جس معنی میں استعال ہوا ہے، اس معنی میں بیاردو ہے، فاری نہیں۔ ) اور بیفقرے اسے توجہ آگیز میں کہ شعر کی فارسیت کی طرف دھیاں نہیں جاتا۔'' بھی جمعند'' والے شعر میں بیصورت حال اور بھی واضح ہیں کہ شعر کی فارسیت کی طرف دھیان نہیں جاتا۔'' بھی جمعند'' والے شعر میں بیصورت حال اور بھی واضح ہے۔ '' راوے لے جائے'' فاری محاور کی کا براہ راست ترجمہ ہے۔'' فراؤت' کا لفظ خاصا نامانوں ہے۔ لیکن'' بھی جمعند'' کے نظار خالے میں فاری طوطی کی آواز گم ہوجاتی ہے۔

دیوان ششم: وامق و کو بکن و قیس نیس ہے کوئی بھکھ گیا مشق کا اثر درم فی خوارول کو

اس شعر بین امیمکار کیا" کافقرہ امعشق کا از در "کے اوپر حادی ہو گیا ہے۔" از در" (جس کی سانس شعلہ فشال ہوتی ہے) کی مناسبت ہے "ایمکار گیا" کا پیکر زبردست ہے، اور آتش فشانی کے علاوہ خود" بھکھے" کی صوتی کیفیت بھی ہے۔ ان باتوں کے پیش نظر "معشق" کی اور در" اور واحق ،کو بکن اور قیس کی دوری اور اجنبیت، سب ہماری نظروں ہے او جمل ہوجاتے ہیں۔ "بعکھ گیا" کی تدرت سب پر حادی ہوجاتی ہے۔

ویوان شخص : سبزخم صدران نے تمک بندخود کئے صحبت جو بگڑی اپنے میں سارا مزا گیا

"صدر" بمعنی" مید "بهت نامانوی ب منک بند کرنافاری ب ، اگر چد" صدر" بعنا نامانوی نبیس رئین اصدر" کی جگد" مید " بسین آ سکا تعلاع سب دخم میدان نے نمک بندخود کے ۔ فلا ہر ب کہ مصرع خانی بیس روز مرہ کے ذریعہ تعناد (contrast) کونمایاں ترکرنے کے لیے بیرنے" مید " کی جگه اصدر" ککھا، تاکہ پہلے مصرعے کے نامانوی الفاظ کے بعد مصرع خانی کے بساختگی اور گفتگو کا لیجہ اور چک الحجے۔

ہے، جن کی جمع اردو میں عام طور پر ستھل نہیں۔ درست ہے، لیکن بیدراعمل میرکی خاص ادا ہے، اور ممکن ہے کہ میرومومن دونوں نے اسے فاری سے حاصل کیا ہو۔ صرف دیوان اول سے میر کے بیشعر ملاحظہ ہوں۔ مشہور جیں دنوں کی مرے بے قراریاں جاتی جیں لا مکاں کو دل شب کی زاریاں

بال من المراق ا

پاس جھ کو بھی نہیں ہے میر اب دور کچٹی ہیں مری رسوائیاں ساتی کی ہاغ پر جو کچھ کم نگاہیاں ہیں مانند جام خالی گل سب جماہیاں ہیں

اس فول میں بھی کئی قافیے اس طرح کے ہیں: روسیا ہیاں، بے گنا ہیاں، بی کا ہیاں طرح کی جی عمارت اور لیچ کو بے تکلف بنا دیتی ہے۔ '' ذرا اس کی بی قراری تو و کیھے'' کے مقابلے میں'' بی قراریاں تو و کیھے'' زیادہ بے تکلف ہے۔ لسانیات کا عام اصول ہے کہ صیفہ بی کا استعمال تشدید قراریاں تو و کیھے'' زیادہ بے تکلف ہے۔ لسانیات کا عام اصول ہے کہ صیفہ بی کا استعمال تشدید کی استعمال تشدید کی ہی ہیدا کرتا ہے، خاص کر جب جی ایسے اساکی ہوجو تجریدی (intensification) ہوں، جیسا کہ مندرجہ بالا اضعار اور تو انی میں ہے۔ بعد کے کلام سے بیرمثالیں کے در

دیوان دوم: اب حوصلہ کرے ہے ہمارا بھی تگلیاں جائے بھی دوبتوں کے تیش کیا خدایی ہے دیوان موم: کیا کوئی اس کے دگوں گل باغ ہم کھلاہے شور آج بلیلوں کا جاتا ہے آساں تک دیوان چہارم: و ڈیس اب کے فریوں ہے لگا لیتے ہیں ہم جود یکھیں ہیں قودے آگے چہا لیتے ہیں کی رفتار چیز ہوگئی ہے اور گفتگو کا آجگ زیادہ واضح ہوگیا ہے۔ "عجر سارا" مرکب توصیفی ہے، "سارا" محتی" فالعن" فاری ہے۔ لیکن اگر اضافت نہ پڑھی جائے (اور پہلی نظر میں ہوتا بھی ایسانی ہے) تو "عجر سارا" کامفیوم" سارے کا ساراعز" محسوں ہوتا ہے۔ لہذا مصرع میں ایک نسبید کم مانوس فاری لفظ ہے بھی اور نبیں بھی۔ اور بحرکی وجہ سے جو بے تکلفی پیدا ہوئی ہے، وہ ستر او ہے۔

د بوان دوم: وه زلف نیس منعکس دیده تر میر اس بریس ددواری سے زیجریوی ہے

مصرعے میں فاری اتّی زیادہ ہے کہ لفظ'' زفیر'' کو قاری فورا کیڑتا ہے، کہ'' زلف' سے اس کی مناسبت واضح ہے۔ لیکن یہاں' زنیر'' دراصل ان چھوٹی چھوٹی لیروں کے معنی میں ہے جو گیرے پانی کی سطح پر نمودار دہتی ہیں۔اب شعر کاحسن کہاں ہے کہاں گڑھ گیا۔

> دیوان چارم: دل رکھ قوی فلک کی زبردی پر نہ جا گر سنتی لگ کئی ہے تو تو بھی تلاش کر

یہاں'' حلاش'' جمعتی'' کشتی'' ہے۔عام لفظ کونا درمعتی ش استعمال کرکے قاری اور پرا کرت کانیا تو ازن پیدا کیا ہے۔

د يوان پيم: دونو بادؤ گلشن خوني سب سے رکھے ہے زالی طرح شاخ گل ساجائے ہے ليكا ان نے نئي بيدة الى طرح

"انوباده" كمعتى بين" پہلا پھل، نيا پھل، وكش چيز۔"اس لفظ كومير نے كئى باراستعال كيا

ہواور بميشہ بور حسن كرساتھ استعال كيا ہے، جيسا كہ يبال بھى ہے۔ رعايت لفظى كرسن سے قطع

نظر شعر كا لسانياتى حسن لفظ "فوباده" كى ندرت بيں ہے۔ بيد عدرت "طرح ڈالى" اور" طرح ركحى" كى

طرف سے توجہ بٹاليتى ہے۔ دونوں جگہ" طرح" كو بروزن فعل پڑھنا پڑتا ہے، جواردو كے لئے ٹابانوس

ہے۔ ليكن "فوباده" كى ندرت اور حسن اور معرضين كے باقى الفاظ جونسوية ساده بيں، آپس بيس عمده تشاد

(contrast) پيدا كرتے بيں۔ لہذا دونوں معرعے بالكل سبك معلوم ہوتے بيں۔" شاخ گل" اور

ضیا احد بدایونی نے مومن کی ایک صفت سدیوان کی ہے کدافھوں نے ایسے الفاظ کوجع استعمال کیا

-40

عالم سیاہ خاند ہے کس کا کدروز وشب میشور ہے کہ وین نہیں چھ سنائی بات

اس طرح کے چھوٹے چھوٹے الفاظ کے ذریعہ میر بڑے بڑے الفاظ کو سپارا دیتے ہیں اور نے تکلفی کا التباس بیدا کرتے ہیں ہے

كياسر جنك وجدل ووبيدهاغ عشق كو

ويوان جيارم:

صلح كى بير في بنتادددد الت يال

''میر'' کوواحد عائب کے صیغے بین استعال کرنے ،اور لفظ''یاں'' نے شعر کو عام ، تجریدی اور پوچسل بیان کی سطح سے اتار کرفوری شخصی اور واقعاتی سطح پر رکھ دیا۔

كرخوف كلك حب كي جومر خ بيريا تكعين

ويوان ينجم:

جلتے بیں تروشک بھی سکیں کے خضب میں

" کلک خسپ" تو غضب کالفظ ہے تی، کیوں کہ" کلک خسپ" اس نادار دخص کو کہتے ہیں جس کے پاس سردی میں کپڑے نہ ہول اور جو کھلی ہوئی آگ کے پاس بیٹھ کر رات گذارے۔ لیکن پہلے مصرع میں" جو" اور دوسرے مصرعے میں" جلتے ہیں ہمی" نے شعر کی فضار وز مرہ زندگی کے قریب کر وی۔ پیکر کی حاکمیت اور تر وفشک کے جلنے کی پراسراریت اس پر متزاد ہے۔

بوسہ اس بت کا لے کے منے موڑا

ويول يوم:

بھاری پھر تھا چوم کر چھوڑا

محاورے کولغوی معنی بیس بھی استعمال کرنا اور رعایت گفتلی کا نیا پیلو بیدا کرنامیر و غالب کا اوثی کرشمہ ہے۔مندرجہ بالاشعرمز بیدوضا حت کامتاج نبیس۔ای انداز کا ایک شعرد یوان موم سے اور دیکھیئے۔

کیا کہتے وہاغ اس کا کہ گل گشت میں کل میر گل شاخوں سے جنگ آئے تھے پر مند نہ لگا ویوان موم: اب بیہ نظر پڑے ہے کہ برگشتہ وہ مغرہ کاوش کرے گی تک بھی تو سنجلا نہ جائے گا وبوان چیارم: بید عرض مری یاد رہے بندگی بیس میر بی بچیے نہیں عشق کاظبار میں صاحب دبوان چیم: بنا ایول کے جودے میں جب کدمر گیا ہو کر فقیر صبر مری گور پر عمیا

یں نے گذشتہ سفات میں میر کے یہاں عربی کے نامانوس الفاظ اور فقروں کی کھڑت کا ذکر کیا ہے، اور میہ مجی عرض کیا ہے کہ ایسے فقروں کے باوجود شعر میں روانی کا احساس اس لیے ہوتا ہے کہ میر نے اٹھیں اکثر خوش طبع کے ماحول میں صرف کیا ہے۔ بعد کی بحث میں میہ بات بھی بیان ہوئی کہ جہاں ایسانیوں ہے وہاں توازن کی دومری صورتی افتیار کی گئی ہیں۔ توازن کی ایک صورت جس کا ذکر کم ہوا ہے، محاوراں بضرب الامثال اور چھوٹے الفاظ (مثلاً: تو ، کیا کیا ، کیا بھی ہیں ، یہاں ، بھی ، تی میہ وو، کچھ) وفیرہ روز مرہ الفاظ کا ایسا استعال ہے جوشعر کو گفتگو کے قریب لے آتا ہے۔ میر نے مکا لے کا بھی کھڑت سے استعال کیا ہے، لیکن ان کے مکا لے کھی اسانی اظہار کے لیے بیں ، اس لیے ان کا ذکر بعد بیں بندی والے اشعار میں اکثر ہوتا ہے ) بلکہ کر دار کی وضاحت کے لیے ہیں ، اس لیے ان کا ذکر بعد بیں ہوگا۔ ویوان دوم کی ایک معمولی می غراب ہے ، اس نے کیارہ شعروں ہیں سے چارا شعار میں یا نج بار ''تو''

وہ آ ہے کرچہ کہنے سے یارہ پرائی بات پر ہم سے تو شحے نہ کبھو منھ پر ائی بات جانے نہ تھے کو جو یہ تضنع تو اس سے کر اس پر بھی تو چھپی نہیں رہتی بنائی بات کہتے تھے اس سے چلئے تو کیا کیا نہ کہتے لیک وہ آگیا تو سامنے اس کے نہ آئی بات اب تو ہوئے ہیں ہم بھی ترے ڈھب سے آشنا وال تو نے کچھ کہا کہ ادھر ہم نے پائی بات

اى فرل يس اجاك أيك غيرمعمولي شعر كهدويا ب، اوراس كا آدحاز ورافظ "ني"كاستعال

نے بورا کردار خلق کردیا۔

عشق سے نظم کل ہے بعنی عشق کوئی ناظم ہے خوب \*\* اللہ مادہ کہ مدور کا اللہ معشقہ

ويوان ينجم

برشے ياں پيداجو ہوئى بموزوں كالايا بعثق

مصرع اولی میں لفظ '' نور معمولی قوت کا حال ہے، کیوں کہ اس کے ذریع عشق کی شخصیت پر اسرار ہوجاتی ہے۔ عشق کوئی اعلی درجے کا شاعرہے، کین کھلیانیں ہے، اس کا کلام ہر جگہ ضرور نمایاں ہے۔ '' کوئی''میں تحیر کی جوسادہ ولی ہے دہ اپنی مثال آپ ہے۔

اب دونییں کے شورش رہی تھی آ سال تک

ويوان اول:

آشوب نالداب تومايي إلى المكال تك

"وه" كاستعال أيك ادررتك مي ويكي

اب وہ نبیں کرم کد مجرن پڑنے لگ گئی

د يوان پنجم:

جوں ابرآ مے اوگوں کے دائمن بیارد کم

اى طرح ، لفظ " كي المن استعال توجا الكيزي \_

کے قطرہ خون ہو کے لیک سے عیک پڑا

د يوان اول:

قصہ یہ کچے ہوا دل غفرال پناہ کا

بوے گل و نواے خوش عندلیب میر

و يوان ينجم:

آئی چلی گئی یمی کچھ تھی وفاے گل

ہم فقیروں کو کچھ آزار شھیں دیے ہو

و يوان جيارم:

یوں تو اس فرقے سے سب لوگ دعا لیتے ہیں

بیکتہ فوظ خاطر رہے کہ اس طرح کاروز مرہ بر نابذات خود کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ بیرتو ہر اچھا شاعر کر لیتا ہے۔ میر کا کمال بیہ ہے کہ انھوں نے اس طرح کے الفاظ کے ذریعہ معنی و مضمون کے سے پہلو بھی اجا گر کئے ہیں ۔ او پر کچھا شعار مع تشریح گذر چکے ہیں۔ بید چند مثالیں بی تشریح ملاحظہ ہوں۔ ویوان چہارم: ول نہ شولیس کاش کہ اس کا سردی مہر تو خاہر ہے یاویں اس کو گرم مبادا یار ہمارے کہتے میں مصرع اوئی میں "ب" بظاہر زائد معلوم ہوتا ہے، لیکن تال سیجے تو محسوں ہوگا کہ "بی" میں اکمشاف کا رنگ ہے۔ اگر "اب تو" کہتے تو ہیہ بات نہ بیدا ہوتی ۔ دوسر ہے مصر سے میں " بھی" کے بعد سعتی میں وقف، اور پھر "تو" کا صرف جس نزاکت سے ہوا ہے وہ میر ہی کا حصہ ہے۔ خود کلای کی اطیف قرامائیت اور مضمون کی تازگی (مڑہ کی برگشتگی پرخور کیجئے) کے باو جود پہلی نظر میں شعر کے معنوی البعاد واضح نہیں ہوتے ، کیوں کہ گفتگو کا لہجہ ہمیں دھوکا ویتا ہے۔ ای طرح کے شعروں کی بنا پرلوگ میر کو بہت سادہ اور کہل الفہم گمان کرتے ہیں۔

د يوان اول:

بكا شكار موے تو لكتے بين باتھ ي

اس طرح کا شعر بہت ہی ہزاشا عرکھ سکتا ہے۔ ضرب الشل کا حوالہ دے دیا (بگلامارے پر ہاتھ) پھر سفید ڈاڑھی کی مناسبت سے شیخ اور بنگلے میں ظاہری مشابہت قائم کر دی اور ضرب المشل کے حوالے سے بیجی ٹابت کردیا کہ شیخ دراصل بالکل کم تیت ہے۔ پھڑا ٹیگلا بھگت' کے تلازے کے ذریعہ شیخ کاریا کاروسالوی ہونا بھی بتاویا۔ ای انداز کا شعرای فزال میں دوسرے مضمون میں بھی دیکھتے ہے

> · آخر عدم سے پھے بھی نہ بھڑا مرا میاں مجھ کو تھا وست غیب پکڑلی تری کمر

'' دست غیب' دراصل اولیاء اللہ کی اس صفت کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس بظاہر کوئی ڈریعہُ
آمدنی نہیں ہوتا، لیکن کچر بھی وہ خوش حال اور مختر رہتے ہیں۔ ایسے اولیاء اللہ کے بارے بیس کہتے ہیں کہ
ان کے پاس دست غیب ہے۔ اب اس کی روشی بیس کمر کی محد دمی اور عاشق کی اوا ہے تر بیفاند و کچھے۔ یہ
مضمون عالب کو نصیب نہ ہوا۔ کیوں کہ وہ میر کی طرح پھکو باز اور واقعیت کوش نہ ہے۔ وہ معشوق کے
دامن کو تر بیفانہ بھنے گئے ہے، لیکن اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کراس کے عدم کو وجو داورا ہے ہاتھ کو دست غیب
خابت نہ کر سکتے ہے۔

ویوان دوم: ناسازی وخشونت جنگل بی چاہتی ہے شہروں میں ہم نید یکھاہالیدہ ہوتے کیکر ولیل کی ندرت کے ساتھ ساتھ مصرع اولی میں ' بی '' کی صدیندی برخور کیجئے۔ اس ایک لفظ

مثس الرحن فاروتي

چى ہوگى كەمىر نے زبان كوانتهائى دىجىيدە بىتنوغ اورستوازن طريقے سے استعال كيا ہے۔متوازن اس معنى ميں قبیں ، جس معنی میں عام بول حیال متوازن ہوتی ہے، بلکساس معنی میں کدانھوں نے برا کرت میں فاری کا پیوند طرح خرح سے لگایا لیکن قارسیت کو حاوی ہوئے دیا اور نہ پراکرت کو میرکی زبان میں اتنی رفکارتگی اور متنوع ے کد جیسا کیس سیلے کہدچکا ہوں )اس میں بعدے براسلوب اور برانداز کاسراغ ف سکتا ہے۔

غالب کی زبان میرے زیادہ بے مثال (unique) ہے، لیکن محدود معنی میں ایعنی خالب نے براکرت برفاری کو حاوی کرویالیکن دونوں کوآئیں میں خم بھی کرویا۔ بیکارٹام کی ہے بھی انجام نہ بایا ،اوراس کارنا ہے کی بدولت فالب کوجو بلندآ بھی ملی اوراس زبان کے ذریعیہ جس طرح کی تجریدی فکر کا اظهار عالب نے کیا، ووصرف اٹھیں تک محدودرای کیکن زبان کے پورے سرمائے کا جس قدرخلا قاشاور چر بوراستعال میرنے کیا، غالب اس کے اہل شہے۔ صرف اس ایک بات کی بنایر میر کا مرتب غالب سے برز مخمرتا ہے۔ میر بوری زبان کے بادشاہ ہیں، عالب اس کے صرف ایک صفے برحکمرال ہیں۔مطلق العثان ، من مانی کرنے والے اور تامنا سب کوانسب کرے دکھانے والے دونوں ہیں۔ بس بیر ہے کہ میرکا علاقہ چونکہ زیادہ بسیط ہے،اس لیےان کی سرحدوں پر بھی بھی بدائنی رہتی ہے۔اور عالب کا رقبہ چونکہ نسبة منگ ب،اس ليے يهان مرحدول يرانتشار بهت كم ب-البدا ميرك يهان بهي بجي مجويد الفاظ اورفقرے ال جاتے ہیں۔ مجویدے سے میری مرادایے الفاظ اورفقرے نہیں جن بر"افلاق" حیثیت ے گرفت کی جا عتی ہے اخلاقی حیثیت ہے مجھے میر کے یہاں کوئی قائل گرفت بات نہیں اظر آئی۔ میری مراد صرف بیہ ہے کہ الفاظ کے وسیع خزانے کو تمام تریرت ڈالنے کے جوش وشوق میں میر بھی بھی ادھ م کرے استعالات کے مرتکب ہوجاتے ہیں۔چند شعرصب ذیل ہیں۔

آکٹر آلات جور اس سے ہوئے آفتیں آئی اس کے مقدم سے يهال" آلات جور"معثوق كے بجائے كى كاريكركا چكر چيش كرتا ہے اور"مقدم" صرف قافيے كى خاطرے\_"مقدم" كاستعال ديكينا بوتو غالب كو يا ھے۔ نبين بسايدكة ن كرنويد مقدم يار کے میں چند قدم پیشتر در و دیوار

ول کی بیاری سے خاطر او جاری تھی جع ويوان جيارم: لوگ کچھ یوں بی محبت سے دوا کرتے تھے وامن برفانوس کے تھا کچھ بول می نشال خاستر کا و يوان ينجم: شوق کی میں جونہایت ہوچھی جان جلے بروانے سے انتخوال كانب كانب جلتے بين ويوان يجم: عثق نے آگ یے لگائی ہے صد رنگ ہے خرالی کھھ تو بھی رو گیا ہے د يوان دوم: كيا نقل كريد ياره ول كوئى كر سا كفر فقا

يس في كما تفاتشرت ندكرول كالميكن آخرى شعريس" كهوتو بعى" اور" كونى" كى دادويد بغیر نبیس رباجاتا فرب الشل ع بعی استعال کے چنداور شعرد کھنے۔

> حاک ول پر ہیں چھم صد خوہاں ديوان اول: کیا کرول یک انار و صد بیار هميا حسن خوبان بد راه کا ولوال موم: کیشہ رے نام اللہ کا مر کھے سے قصد در کیا ولوال سوم: عِاقُ پیارے بھلا خدا ہمراہ اب توجاعے ہیں ہے کدے ہے میر ولوالناول:

مجر لمیں کے اگر خدا لایا لکھے ہے کی تو کے کر چٹم وارو ديوان ششم: برات عاشقال بر شاخ آبو

میرکی زبان کامیری کمد بنیادن طور براس بات کوواضح کرنے کی سعی ہے کہ میرنے عام روز مرہ کو ادنی زبان بنانے کے لیے کیا طریقے اختیار کے۔ بیٹ کمہ اس موال کا جواب دینے کی بھی کوشش ہے کہ میرکی زبان کے بارے میں بیتار کول پھیلا کہ بیہ بہت مادہ اور بے تذبان ہے۔ امید ہے کاب بیات صاف ہو

مخس الرحن فاروتي

نے قاری تراکیب کی خوب صورتی کا ذکر اکثر کیا ہے، کین بدوضا حت نہیں کی ہے کہ جن تراکیب کووہ خوب صورت کیدر ہے ہیں، ان کاحن کس چیز بیں ہے؟ لہذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ترکیب اس وقت خوب صورت ہوتی ہے جب اس کے ذریعہ تا در استفارہ پیدا ہور دوسری صورت بیہ ہے کہ اس کے ذریعہ تا در استفارہ اور اضافہ معنی، ساتھ ساتھ واقع ہوتی فر یعیہ میں اضافہ ہو۔ (اکثر بیدونوں صورتیں، یعنی استفارہ او بیکر وجود میں آجائے رچھی صورت ہیں۔) تیسری صورت بیہ ہے کہ ترکیب کے ذریعہ بیکر، یا استفارہ او بیکر وجود میں آجائے رچھی صورت بیہ ہے کہ ترکیب کے ذریعہ بیکر، یا استفارہ او بیکر وجود میں آجائے رچھی صورت بیہ ہے کہ ترکیب کے ذریعہ بیکر، یا استفارہ او بیکر وجود میں آجائے رچھی صورت بیہ ہیں۔) تیسری صورتی الی نظام کی پشت بنائی کرے، جا ہے خوداس میں کوئی قابل ذکر استفارہ شہو میں اس خارج کے جا بوتی ہیں کہ ان کو انگ بیان کرنا مشکل ہوجا تا ہے۔ یہ چین شعر ملاحظہ ہوں ۔
طرح کے جا بوتی ہیں کہ ان کو الگ الگ بیان کرنا مشکل ہوجا تا ہے۔ یہ چین شعر ملاحظہ ہوں ۔

نہ ہوگا کی بیاباں ماندگی سے ذوق کم میرا حباب موجد رفار ہے انتش قدم میرا

" یک بیاباں ماعدگ" نا دراستعارہ ہے، پیکر بھی ہے، لیکن "حباب موجد رفتار" کی طرح کا بیچیدہ ٹیس ۔ آخرالذکر میں حرک اور بھری دونوں کیفیات ہیں۔ اس میں استعارہ انتاز بروست ٹیس، لیکن بیت بیز کیب خود" نقش قدم" کے لیے استعارے کا کام کرری ہے اوراس طرح ایک اوراستعارے کی پشت بنائ کرتی ہے۔

نط کے بے مجمن دود چراغ کشتہ ہے جام دائے شعلہ اندود چرائے کشتہ ہے

''دود چراغ کشنه''میں خود کوئی ندرت نبیں الیکن میخود استعارہ ہے' کشنہ کے ' کا۔''داغ شعلہ اندود' 'نہایت خوب صورت بیکر ہے، لیکن یے''چراغ کشنہ'' کا استعارہ بھی ہے، اور میسارے کا سارا '' جام'' کا استعارہ ہے، اس طرح ﷺ درﷺ ارتقارہ اور پیکر پیدا ہو گئے۔

> اسد ہم وہ جنوں جو لاں گداے بے سرویا ہیں کہ ہے سروجی مڑگان آبو پشت خار اپنا

" گدائے ہے سروپا" میں استفارہ ولچہ ہے، لیکن بہت نا در نہیں۔" جنوں جولال" میں ہے انتہا ندرت ہے، اور گداے ہے سروپا" اس کے لیے استفارے کا کام کرتا ہے۔" سروپی مڑگال لینی "مقدم" کالفظار سومیاتی اور تکلفاتی (formal) کیفیت رکھتا ہے۔ مقالب کو پھر سکیے۔ مقدم سلاب سے ول کیا نشاط آجگ ہے خانہ عاشق مگر ساز صداے آب تھا میر، ویوان چہارم: کلید ہے اگر رقعہ یار کا آوے نو ول کہ قفل سابستہ ہے کیا کھل جاوے

یمال رعایت لفظی بے فائد و ہے، کیوں کہ'' کلید ﷺ'' کے لیے کوئی جواز قبیس مہیا کیا۔ لیکن رعایت لفظی میر کاخاص فن ہے۔ ہزاروں اشعار میں سے ایک آ دھاتو کم زور تکلیں گے ہیں۔

دیوان ششم: مند داوتے اس کے آتا لاہ اکثر آفاب کھاوے گا آفابہ کوئی خود سر آفاب "آفابہ" کی رعایت خوب بھی میکن "خودسر" محض برائے قافیہ ہے۔

ایک بات ولچپ ہیہ کہ میرنے فاری اور پراکرت دونوں طرح کے الفاظ میں کہیں کہیں کہیں اس چیز کوروار کھا ہے جے ہم بھونڈ اپن کہنے پر مجبور ہیں، لیکن ان کامتوع بہاں بھی برقر ارہے۔ فاری سے میر کاشغف بہر حال انٹائی گرا تھا جتنا پراکرت سے تھا، اس لیے میرکے یہاں فاری کی بہت می ناور تراکیب بھی کمتی ہیں۔ان تراکیب کاذکر کے بغیراس بحث کوئم کرنا فیرمناسب ہوگا۔

فاری تراکیب کے سلسلے بیں عالب اور موس کا نام اکثر آتا ہے۔ موس کے بیباں پینی تخیل visual imagination کم ہونے اور ان کے گلام بیس معنی کی تازگی نہ ہونے کے باعث موس کی تراکیب عالب کے مقالب کے مقالب بیس بینی تخیل اور معنی کی تازگی وونوں کا وظل تراکیب عالب کے مقالب کے مقالب کے مقالب کے تریف نہیں ہیں، بیس انجین نظرا تداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بیر کا ایس میدان میں وہ عالب کے تریف نہیں ہیں، بیس انجین نظرا تداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بیر کا گلام چول کہ پیکرول ہے منور ہے ، اس لیے ان کی تراکیب میں بھی بیکر کا شائر ہے۔ کہیں کہیں میر نے بھی عالب کی طرح تج یدیت برتی ہے ، لیکن ان کیا وہ توجہ فیرتج یدی اور فول بیکروں پر ہے۔

میہ بات یادر کھنے کی ہے کہ حربی فاری کے عام الفاظ کومر کب کرنے سے کلام کی سطح معمولی بول جال کے مقاملے بین تھوڑی بہت بلنداؤ ہوجا تی ہے، لیکن اسے کچی فارسیت نبیس کہ سکتے ، اور نداس طرح کی تراکیب کو کلام کا کوئی خاص حسن کہ سکتے ہیں۔ ہمارے پرانے نقادوں، خاص کر نیاز رہتے ہوری،

مش الرحن قاروتي

ہے۔اس کے علاوہ وانھوں نے ترکیب کوشارٹ ہیٹڈ کے طور پر بھی عام شعراے زیادہ کھڑت ہے برتا ب-دونون طرح كى بعض مثالين حسب ذيل بين \_

مد عشق تو بین عرباتی شهر لیک ويوان سوم: جبا كالمجاب مم كأن المرج ويوري (١٠٠٤) ہوتم جومیرے جرتی فرط شوق وصل ويوال وي

كيا جانو دل كسو ع تحمارا لكانبيل

(چرتی فرط شوق وصل)

بارحرمان كل و داغ نبيس ايينه ساتھ ولوال موم: شجر باغ وفا پھولے تھلے جاتے ہیں

(بارجرمان كل دواغ اور جرباغ وقا)

رنگ بے رگی جدا تو ہے ولے ويوان موم:

آب سا ہر رنگ بیں شامل ہے میاں (رنگ برگی)

سوزدروں سے کیوں کر میں آگ میں نہ لوثوں و يوان سوم:

جول هيئة حباني سب ول ير آلج بين

(فيدرُ حالي)

مي نو دميده بال چن زاو طير تما و يوان اول: ي كر سے اٹھ چا ہو گرفار ہو كيا

(نوميده بال چن زاد)

حامل نه يوچه مخشن مخبد کا بوابوں ويوان اول: یاں کھل ہر اک درخت کا علق بریدہ تھا (گلشن مشید)

آ ہو' میں پیکر ہے، اگر چد بہت غیر معمول نبیل ہے۔لیکن یہ پورامصر کا اپنے ماقبل کے مصرعے کا استفارہ ب-اس طرح يورا شعرتراكب كذر بعداستفار سكربط سو يوطب شوق اس وشت میں دوڑائے ہے جھ کو کہ جہاں جاده غير از گله ديدة تصوير نهيل نگدديدۇتصور "غيرمعمولىاستغارە بھى بادرغيرمعمولى بيكر بھى-پکر عثاق ساز طالع ناساز ہے نالہ کویا گردش سارہ کی آواز ہے

دوسرے مصرعے میں زبردست بھری ادر سمعی پیکر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ تمام تراكيب كوريد منى بس اضافه بورباب

میر کی تراکیب میں میں متنوع اور و بیجیدگی شاذ ہے۔ بیضرور ہے کہ نے نے الفاظ کو مرکب کرنے اور ترکیبوں بیجی تاورفقروں کواستعال کرنے میں میرنے غالب سے زیاوہ طہائی برتی ہے۔ان میں بعض فقر بے وغالب نے بھی استعال کے مثلاً ۔

> ديوان اول: يك بيابان برنك صورت جرس مجھ یہ ہے ہے کسی و تنجائی سب کھا گئے جگرزی پلکوں کے کاو کاو ويوال سوم: بم سيند خشداوكول بإس أكومت لكاؤ

لیکن بعض فقرے ایے بھی ہیں جو غالب کی دسترس سے دور رہے، مثلاً ''گل زہیں'' جمعنی "تطعهُ زين اور" كل كل ظَلفته" بمعنى" بب تكفته" .

اس كل زيس سے اب تك اكت بيں سرو ماكل و يوال اول: متی میں جھکتے جس پر تیرا پڑا ہے سامیہ کل کل گلفتہ ہے سے ہوا ہے نگار دیکھ ولوال وجم: يك جمع م وم اور يا مجر بهار وكي جیما کدیش نے اوپر کہا، بیرنے سے سے الفاظ کومرکب کرنے می خاص کمال صرف کیا

عس الرحن فاروقي

تک من کدسو برس کی ناموس خاموثی کھو دو چاردل کی ہاتیں اب مضد پرآئیاں ہیں (ناموس خامشی)

ردو خال وزلف ہی جی سنبل وسنرہ وگل آتھیں ہوں تو یہ چمن آئیند نیرنگ ہے (آئیندنیرنگ)

چھ کمے و کھومت قمری اواس فوش اند کوئک آہ بھی سرو گلستان قلست رنگ ہے (سرو گلستان قلست رنگ)

> می وسنبل بین نیرنگ قضامت سرسری گذرے کدمجڑے زلف ورخ کیا کیا بناتے اس گلستان کو (نیرنگ قضا)

مقام خانۂ آفاق وہ ہے کہ جو آیا ہے بیاں کچھ کھو گیا ہے (مقامرخانۂآفاق)

یں نے اس قطعہ مناع سے سر کھینیا ہے کہ ہراک کوچ میں جس کے تھے ہنرور کتے (قطعمناع)

جام خول بن فہیں ملا ہے، جمیں صبح کو آب جب سے اس چرخ سید کاسہ کے مہمان ہوئے (چرخ سیکاس) و بھان اول: میر حم کردہ چمن زمزمہ پرداز ہے آیک جس کی لے دام سے تا گوش کل آداز ہے آیک (میر کم کردہ چمن)

دیوان دوم: آب حیوال یمن طالع سے مرے سم ہو حمیا (یمن طالع)

د بیان دوم: مواج آب سا ہے و لیکن اڑے ہے خاک ہے میر جر بے شہ ہتی سراب سا

( برية سي)

ویوان اول: آئی صدا کہ یاد کرد دور رفیۃ کو عبرت بھی ہے ضرور اے جمع تیز ہوش (جمع تیز ہوش)

دیوان چادم: کول آنکھیں مج سے آگے کہ شیر اللہ کے دیوان چادم: دیکھتے رہے ہیں عائل دفت مرگ و میش کو

(وتت كرك وميش)

مندرجہ بالا مثالیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ میر نے فاری تراکیب کو مختمر فولی کے طور پر بھی برتا ہے اور ایسے الفاظ کو بھی مرکب کیا ہے، جنسیں اردو ہیں شاذ ہی مرکب کیا جمیا ہوگا۔ اب سکے ہاتھوں بعض ان تراکیب کو بھی و کھے لیں جن ہیں خلا تانہ شان زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن جو عالب کے انداز کی ہیں۔ عام رائے کے برخلاف، میر کے یہاں ایسی تراکیب اتی شاذ نہیں ہیں کہ ان کو حال کرنے میں زحمت ہو۔ ان میں غالب کا ساتوں نہیں ہے، لیکن انداز وہی ہے۔ صرف دیوان اول کی سرسری ورق گروائی سے، اور مشہورا شعار کو چھوڑ کر بھی کیٹر تعداد میں ایسی تراکیب ہاتھ آتی ہیں جو دفور معنی یا پیکر کے حسن یا استعار سے کی مثال میں رکھی جاسکتی ہیں۔

## (۵) انسانی تعلقات کی شاعری

میر کی زبان کاس مختر تجربے اور غالب کے ساتھ مواز نے سے بیات ماہر ہوجاتی ہے کہ میر اور غالب جی اشتراک کے میر اور غالب جی اشتراک کے بعض پہلونظر آتے جیں۔ اور جی نے عرض کیا ہے کہ میر کے بعد غالب ہمارے سب سے بوے انفر دیت پرست جیں، اور ان دونوں کی انفر دیت پرتی ان کے کلام سے فمایاں ہونے والے عاش کے کردار جی صاف نظر آتی ہے۔ مجمد حسن عمری نے لکھا ہے کہ فراق صاحب کا ایک بڑا کمال ہے بھی ہے کہ انھوں نے اردو فرل کو ایک نیا عاش اور نیا معثوق دیا۔ عمری صاحب کا ایک بڑا کمال ہے بھی ہے کہ انھوں نے اردو فرل کو ایک نیا عاش اور نیا معثوق دیا۔ عمری صاحب کے خیال جی فراق کے عاشق کی فرای صفت ''وقار'' ہے۔ آگے وہ لکھتے جی کہ غالب کے بیاں بھی ایک طرح کا وقار ہے، لیکن اس جی فرکسیت اور انا نیت ہے، اور میر کے بیال بھی ایک فوع کا وقار ہے، لیکن اس جی فود پردگی زیادہ ہے۔ ممکری صاحب فرماتے جین:

میر کے یہاں سردگی بہت زیادہ ہے، لین وقار بھی ہاتھ سے جیس جانے پاتا ... میر ایک ایک و نیا میں استے ہیں جہاں قدر اولین انسانیت ہے ... بی عاشق محبوب سے مبت کا طالب بیں ، بس اتنا جا ہتا

#### چھوٹا ممکن نہیں اپنا گئس کی قید ہے مرغ میر آبٹ کو کوئی رہا کرتا نہیں (مرغ میرآبٹ)

اس طرح کی مثالیں بہت ہیں۔ان مثالوں سے بیات بھی واضح ہوتی ہے کہ میر کی زیاد ور مخلیقی تراکیب فاری کے مرون اور مستقل محاور سے پر بن ہیں (چرخ سید کا سہ مرغ میر آ ہنگ، قطعۂ مناع، وغیرہ) ان میں تخلیقی چک د مک قالب کے برابر نہیں۔ بہی وجہ ہے کہ ان میں وجیدگی بھی قالب میں مناع، وغیرہ کے بان میں وجیدگی بھی قالب جیسی نہیں ہے۔ غدرت طلب طبیعت اپن محارت انھیں چیز ول پر استوار کرتی ہے جو پہلے ہے موجود ہوں، میں اس کی محارت اپنی تفسیلات و جزئیات میں پہلے سے موجود بنیا دول سے مختلف بنتی ہے۔ قالب کا کہا مالم تھا۔

and the second of

ہے کہ اس کے ساتھ انسانوں جیسا برتاؤ کیا جائے ، اس کے عالم و فاضل ہونے کی وجہ سے نہیں ، بلکہ محض انسان ہونے کی وجہ سے ... وہ انسان اس قدر ہے کہ ذہانت لازمی چیز نہیں رہتی۔ چناں چہ اس کا وقارا کیک خوددارانسان کا وقارہے۔

اس بات سے قطع نظر کہ فراق صاحب کے عاشق میں کوئی وقار یا ذہانت ہے کہ فیس جسمری صاحب کا پیر قول ہی کئی نظر ہے کہ میر کا عاشق اپنے معثوق سے عبت کا طالب نہیں، صرف انسانی برتاؤ کا طالب ہے، اور اس میں وہ وقار ہے جو خود دار انسانوں میں ہوتا ہے۔ وہ جم بستر ہوتا ہی ہے اور جم معثوق سے صرف اقلاطونی محبت نہیں، بلکہ ہم بستری کا بھی طالب ہے۔ وہ ہم بستر ہوتا ہی ہے اور جم کے عالم میں ہم بستری کے ان کھات کو یا دبھی کرتا ہے۔ یہ بات سے کے کہ وہ انسان اس قدر ہے کہ اس کے عالم میں ہم بستری کے ان کھات کو یا دبھی کرتا ہے۔ یہ بات سے کہ وہ انسان اس قدر ہے کہ اس کے لیے ذہانت الذی چرنہیں رہتی ۔ لیکن انسان پن کے باعث وہ معثوق سے باتا پائی، گائی گورج اور تشخیق بھی کر لیتا ہے اور ہوں نا کی کا بھی دعوی کرتا ہے۔ جمران باتوں کی بنا پر اس کے کردار میں کوئی افر او بیت خیس ثابت کی جا سحق ۔ یہ باتی ہو تھال ہو انسان اس کی جھک کر اس حب غالب خیس ثابت کی جا سحق ہیں اور تک کے بیاں اس کی جھک ٹل جاتی ہو تھار ہی کہ سے تھیں۔ علاوہ ہریں، جس طرح کا وقار جس کے عاشق کی انا نیت کہتے ہیں، اس کو وجم آپ اس کا وقار بھی کہ سے تھیں۔ علاوہ ہریں، جس طرح کا وقار می کری صاحب نے ہیں۔ علاوہ ہریں، جس طرح کا وقار میں کہ سے مشہور شعری کیجئے۔ میں ان وقار میس کری صاحب نے میر کے بہاں ڈھونڈ اہے، وہ قائم کے بہاں بھی موجود ہے۔ صرف ایک، اور وہ بھی عسرت مشہور شعری کیے۔

کو ہم سے تم ملے نہ تو ہم بھی نہ مرکے کہنے کو رہ گیا ہے مخن دن گذر مے

عسری صاحب کی تکتری آگاہ نے یہ بات تو دریافت کر لی تھی کداردو شاعری بی عاشق کا ایک روائی کے دوائی کے اور میروغالب کے بہال اس روائی کردارے تخلف چیز ملتی ہے۔ اس چیز کوانھوں نے میروغالب کی افغرادیت پرتی پرمحمول کیا تھا۔ لیکن اس سے کردار کے خدوخال متعین کرنے بی انھوں نے بچے جلدی فیصلہ کرلیا، شاید اس لیے کہ انھی فراق صاحب کے بہال ایک متعین کرنے بی انھوں نے بچے جلدی فیصلہ کرلیا، شاید اس لیے کہ انھی فراق صاحب کے بہال ایک تیمری بی طرح کی انفرادیت دکھانی تھی۔ فراق کے بہال عاشق کی انفرادیت کا مختر تجزیبیں کہیں اور کر

چکا ہوں۔ اور پھی بیس نے اشارہ کیا ہے کہ بیر سے قراق صاحب نے پچھ زیادہ حاصل نہیں کیا۔ میر کے عاشق کی انفراد بیت ورامسل بیہ ہے کہ وہ رواتی عاشق کی تمام صفات رکھتا ہے، لیکن ہم اس سے ایک انسان کی طرح مطبح ہیں، کی افظی رسومیات (verbal convention) کے طور پڑئیں۔ بیانسان ہمیں اپنی ای و نیا کا باشندہ معلوم ہوتا ہے، جب کہ رسومیاتی عاشق کے بارے بیس ہم جانے ہیں وہ بالکل خیالی اور مثالی ہوتا ہے۔

جيبا كديس او يرعرض كرچكا مول ، حارى ونيا كابيانسان محرتقي ميرتيس باورندى بيكى افسانے (fiction) کا کردارہے کہاس کے افعال کے تواش (motivatiions) تاش کے جا کی، اس کی نفسیات کا مجور کرنے میں ہندی کی چندی کی جائے ،اس کے تفنادات سے بحث کی جائے ،اس كى خوبيال واضح كى جاكي واس كى خرابيول يرمنه بناياجائ يعنى فكشن كرداركوبهم (اورفكشن نگارخود) ای طرح برتے ہیں جس طرح ہم حقق دنیا کے کی فخص کو برتے ہیں۔ فکشن کے کردارے ہم اختلاف كرتے ہيں ، اتفاق كرتے ہيں ، نفرت كرتے ہيں ، محبت كرتے ہيں ، وغيره ـ اورسب سے برى بات وہ جومی پہلے بی کہد چکا ہوں کہ ہم اس کے عوامل افعال الل کرتے میں۔اس نے ایسا کیوں کیا؟اس نے ویا کیوں ندکیا؟ قلش (بھول ڈراما) کے کردار کی تقید کا بنیادی سوال بیس سے شروع ہوتا ہے۔ ميرك عاشق سے ہم اس طرح كاكوئى معاملة يس ركتے \_ بلكدوه ان معاملات سے بالاتر اور مادرا ب\_ یعنی اس کی رسومیاتی حیثیت مسلم ہے، اور اس کے باوجود ہم اس کو عام انسان کی سفح پر دیکھتے ہیں اور اصلی انسان کی طرح اس کا تصور کرتے ہیں۔ میرکی یک زیمی صفت ان کے اسلوب سے تجریدیت کم کر دیتی ہے اور ان کی شاعری کو واقعے کی سطح پر لے آتی ہے۔ یبی زیمی صفت ان کے استعاروں اور پیکروں میں ظاہر ہوتی ہے جومحسوسات سے مملو ہیں۔ یہی زیمی صفت میر کے عشق میں جنسیت اوران کی جنسیت میں امرد بری بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ یک زمی صفت انھیں معثوق سے محکو پن کرنے ،اپنے اویرایانداق اڑانے معوق برطور نے کا اعداد سکھاتی ہے۔ای صفت کی بناپر میرکی زبان میں فاری اور براکرت کا غیرمعمولی تو ازن نظر آتا ہے۔ای صفت کی بنا پروہ دنیا اور دنیا کے معاملات میں اس قدر جذب بين كدان كاصوفيا ندميلان بهي اوركائنات كي عظيم الثان وسعت كااحساس بهي ، أنص كوشت بوست کے احساسات سے بے جُرنیس رکھا۔ای کی بنا پروہ کا کات کے اسرارے واقف ہونے کے

منس الرحن قاروتي

ہویاطنر وخودآگانی، محکست جم ہویا نقصان جال، شوق شہادت ہویا ذوق وصل، وہ تمام چیزیں جن کا حالی نے ہوے طنز پر اطف سے ذکر کیا ہے، خالب کے یہاں پوری، بلکد مثالی شدت سے ملتی ہیں۔

موس کے یہاں بھی ہوی حد تک ان چیزوں کی کار فرمائی ہے۔ لیکن موس کا و ماغ چھوٹا ہے،
و و استعارے تک نہیں بھتی پاتے۔ ان کے یہاں کیٹر المعمویت کا پید نہیں، اس لیے و و ایک تجربہ کے
قریعے کی اور تجربے نہیں بیان کر سکتے۔ و و بات کو گھما کر ، پھرا کر ، بہت بنا کر کہتے ہیں، لیکن معنی آفر ہی اور
استعارے کی کی کے باعث ان کی بات چھوٹی اور ہلی رہ جاتی ہے۔ غالب کا معاملہ بی اور ہے۔ ان کی
استعار اتی جہت اتنی وسیع ہے کہ وہ عاش کے تمام معاملات کو بیج ور چھ وسعت و ے دیتے ہیں۔ یہی وجہ
استعار اتی جہت اتنی وسیع ہے کہ وہ عاش کے تمام معاملات کو بیج ور چھ وسعت و ے دیتے ہیں۔ یہی وجہ
کے دغالب کے یہاں عاشق ، موس کے مقابلے بیس بہت زیادہ منفر واور جا تمار نظر آتا ہے۔ لہٰذا میزان
کے ایک مرے پر میر ہیں، جو عاشق کو انسان بنا کر چیش کرتے ہیں، اور دومری طرف غالب ہیں جو عاشق
کو آئیڈ بلی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ کوئی تعجب کی بات نیس کہ غالب گری اندیشہ کی بات کرتے ہیں اور
میر اپنے شعر کوزلف ساچ وار بتاتے ہیں۔ وونوں کی اساس استعارے پر ہے، لیکن غالب کا استعار ہو تجربے کا استعار ہوگئے۔

اس بات کی وضاحت چندال ضروری تبیش کد شالی تنظیم و ترتیب، پینی کی چیز کواس طرح اور
اس حد تک بوصانا کدوه شالی ہوجائے ، تجرید کے بغیر مکن نہیں۔ارسطونے ای لیے کہا تھا کدا گرکوئی چیز
بہت زیاد و بوی ہوجائے تواس کو ویکھنا ممکن نہ ہوگا۔ تجرید کے بہت سے تفاعل ہیں ،اوراان ش سے ایک
اہم تفاعل استعاره ہی ہے۔ لہذا کوئی تجب نہیں کہ غالب کے یہاں استعاره اور تجرید نے مل کر عاشق کا
مثالی کروار تقییر کیا ہے۔ مندرجہ ذیل اشعار اس مثالی کروار ، اور مثالی ہونے کی بنا پر اس کے فقید الشال
(unique) ہونے کو ظاہر کرتے ہیں ب

غالب مجھے ہے اس سے ہم آغوثی آرزو جس کا خیال ہے گل جیب قبائے گل

باوجود یک جهان منگاسه پیدانی خبین جین چراغان شبستان دل گیرداند جم باوجودان سے خوف زدہ نیمیں ہوتے ، کیول کروز مرہ کی و تیاسے ان کارشتہ مضبوط ہے۔وہ اس د نیا کے بیں ، لیکن اس میں قید نہیں ہیں۔اسی مضبوطی کی بنا پر وہ انسانی رشتوں کے تعلق سے ہمارے سب سے بوے شاعر ہیں۔

میرے عاش کے کروار میں ان کی بیتمام خصوصیات، جن کا اوپر ذکر ہوا، پوری طرح ہروے
کار آئی ایس۔ میرے پورے کلام ہے ایک کروار انجر تا ہے، جس نے ونیا کے تمام بچ جموٹ، دکھ کھی۔
مرت اور خم تجو بیاورا کمشاف کو پوری طرح برتا ہے، پوری طرح برواشت کیا ہے۔ اس کرواری شخصیت
کی چیز کے سامنے پست نہیں ہوتی۔ اس نے اتنا بچھود یکھا، برتا اور سہاہے کہ اس کی روح میں ہر شے نظر
آئی ہوئی می کا عالم نظر آتا ہے۔ اے کی زوال پر، کی عروج پر، کی جر پر، کی وصال پر، کی
موت پر کی زندگی پر، چرت نیس ہوتی۔ بیشخصیت ہرطرح کھل ہے، اوراس کا پرتواس عاشق کے کروار پر
پوتا ہے جو میر کے کلام میں جلوہ گر ہے۔ میر پریاس پرتی یا سراسرمخو ونی اور دل شکتی کا تھم لگائے والے میر
کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، بلکہ ان کی شخصیت اور کلام کی عظمت کو محدود کر دیے جیں۔ جس شخص کے
کیاں ہرچیز اپنی پوری تو ت اور اسپنے پورے پھیلاؤ کے ساتھ موجود ہو، اس کو کسی ایک طرف بند کر دینا شود
کی ساتھ انصاف نہیں کرتے، بلکہ ان کی شخصیت اور کلام کی عظمت کو محدود کر دیے جیں۔ جس شخص کے
کیال ہرچیز اپنی پوری تو ت اور اسپنے پورے پھیلاؤ کے ساتھ موجود ہو، اس کو کسی ایک کرا عاشق ، اور اس کی
اس کے ساتھ انصاف نہیں ، پوری اردوشاعری کے ساتھ ذیا د تی ہے۔ حقیقت بیہ کہ میر کا عاشق ، اور اس کی
پوری شخصیت بھی ان کی زبان می کی طرح برتکاف، چونچال ، طباع ، بینچیدہ اور متنوع ہے۔

میرے برتش مالب جارے دوشاہ ہے عاشق کی افزادیت اس کی رسومیاتی شدت ہیں ہے۔ میراور غالب جارے دوشاہ ہیں جن کے یہاں عاشق کا کروار بغزل کے رسومیاتی عاشق ہے فافس ہے اوراپئی فخصیت آپ رکھتا ہے۔ دونوں نے اس افزادیت پرست کردار کوخلق کرتے کے لیے اپنے طریقوں سے کام لیا۔ غالب اور میر کا افتراق جنتا اس میدان ہیں ہے ، اتفا اور کہیں نہیں ہے۔ میر نے رسومیات کی کام لیا۔ غالب اور میر کا افتراق جنتا اس میدان ہیں ہے ، اتفا اور کہیں نہیں ہے۔ میر نے رسومیات کو اس شدت ہے برتا پیندی کرتے ہوئے بھی اپنے عاشق کو انسان کی سطح پر پہنچاد یا۔ غالب نے رسومیات کو اس شدت ہے برتا کہ ان کے یہاں عاشق کی ہر صفت اپنی مثال آپ ہوگئی۔ اپنے استعار اُتی اور ماکا کاتی تخیل اور اس تخیل کے ذمین سے اور الحضا ور تجرید پر بائل ہونے کی بنا پر غالب نے عاشق کے خواس دعا دات ، قول وفضل کے ہر دسومیاتی (میعنی خیالی اور مثالی) پہلوگو اس کی منتبا ہے کمال تک پہنچادیا۔ یہی وجہ ہے کہ رشک ہویا خود داری، وفاداری ہویا نرکسیت ، وحشت وآ دارگی ہویا اندر دہی اندر جلنے اور ٹوٹے کا رنگ ، جنون اور سودا

مری ہتی فضاے جرت آباد تمنا ہے جے کہتے ہیں نالہ وہ ای عالم کا عنقا ہے

سابی میرا مجھ سے مثل دود بھاگ ہے اسد پاس مجھ آتش بجال کے کس سے تفہرا جائے ہے

موج مراب وشت وفا کا ند پوچھ حال ہر ذرو مثل جوہر تنظ آب دار تھا

بندگی میں بھی وہ آزادہ وخود بیں میں کہ ہم الحے پچر آئے در کعبہ اگر دانہ ہوا

مو بار بند مختل سے آزاد ہم ہوئے پر کیا کریں کہ ول ہی عدو ہے فراغ کا

دل سے منا تری آگشت حناکی کا خیال ہو گیا گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا

لرزتا ہے مرا دل زهت مہر درخشاں پر ش ہول وہ قطرہ شینم کہ ہو خار بیابال پر

برنگ کافذ آتش دوہ نیرنگ بے تابی بزار آئینہ ول باعد ہے ہال یک تعیدن پر زخم سلوائے سے مجھ پر چارہ جوئی کا ہے طعن غیر سمجما ہے کہ لذت زخم سوزن کیں جیس

صرت لذت آزار ری جاتی ہے جادہ راہ وہا جزدم شمشیر نہیں

ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں جھ سے میری دفقارے بھاگے ہے بیاباں جھے۔

مخجر سے چیر سیند اگر دل ند ہو دو نیم دل میں چھری چھومڑ و گرخوں فشاں نہیں

مخبائش عداوت اغیار اک طرف یاں دل ش ضعف سے ہوس یار ہمی نہیں

بس کسمول خالب اسری بین بھی آتش ذیریا موے آتش دیدہ ہے حلقہ مری زنجر کا

سیجے بیال مرور تب غم کبال تلک ہرمومرے بدن یہ زیان ساس ہے

مر پر جوم درد فری سے ڈالئے وہ ایک مشت فاک کد محراکیں جے مومن: یارب وصال یار بی کیوں کر ہو زعرگی لکی ہی جان جاتی ہے ہر ہر اوا کے ساتھ

مومن: کینا پڑا درست کہ اتنا رہے لحاظ بر چند وسل غیر کا الکار ہے قلط

مومن: سس نے اور کو دیکھا کس کی آگھ جمپگی ہے دیکھنا ادھر آؤ پھر نظر ملا دیکھیں

مصحفی: کچ ماری مجی حسیں قرب اب یا کہنیں جول ہی ہے بات کی اس سے تو بولا کہنیں

مصحفی: بین اور کمی بات کا شاک نہیں تھے ہے بیر وقت کے اور ترا انکار خضب ہے

داغ: کیا اضطرب شوق نے مجھ کو مجل کیا وہ پوچھتے ہیں کہتے ارادے کہاں کے ہیں ظاہرے کہتام خزل کو یوں کی طرح میرنے بھی معاملہ بندی کے اشعار کیے ہیں۔معاملہ بندی

میں کی (یااس میں تک دامانی) یہ ہے کہ وہ ہمیں عاش یا معثوق کی شخصیت کے بارے میں کوئی نئی بات میں بتاتی۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ذریعہ عشق کی داردات مبدل بدھیقت (actualise) ہوجاتی ہیں۔ میر ظاہر ہے کہ اشعار کی تیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ جن اشعار میں مرتی دیگر ہیں ہی ، وہ غیر مرتی التحال کی وضاحت کے لیے ہیں۔ پورے کلام پراسرار کی قضا محیط ہے، ایک نیم روشن دھند ہے جس کود کیے کرچمر چمری کی آجاتی ہے۔ صرف تین شعرا ہے ہیں (بندگی میں بھی ، سوبار بند مشق ، اور دل ہے منا) جن کے معاملات پر دوز مرہ کی و نیا کا دھو کا ہوسکتا ہے۔ اور ان میں ایک شعرابیا ہے، جس میں پوری و نیا ایک انگھت حنائی میں سمت آئی ہے۔ یہاں ہر چیز تصور کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی تبییں۔ یہاں وہ مباللہ فیس ہے، جو ہم آپ استعال کرتے ہیں، یہاں ہر چیز کو نچو ٹرکراس کے جو ہر کوتمام کر وَارض پر بھیلا و یا گیا ہے۔ یہوں میں ہے جو ہم آپ استعال کرتے ہیں، یہاں ہر چیز کو نچو ٹرکراس کے جو ہر کوتمام کر وَارض پر بھیلا و یا گیا ہے۔ یہوں عالم ہے جس میں بے چارگی بھی باوشاہ وقت کا و بد بدر کھتی ہے۔ یہاں بقول میر" تج ید کا و

غالب کے علی الرخم میر دنیادی رشتوں کے شاعر ہیں۔ انھوں نے اپنے عاشق کود نیا میں پیش کرنے کے لیے اور اس کی انفرویت ٹابت کرنے کے لیے اس کے بارے میں بہت ی ہا تھی خود اس کی زبان سے اور دوسروں کی زبان سے کہلائی ہیں۔ آپھی رشتوں کی بیصور تیں حسب ذیل ہیں:

عاشق است عادات وخواص و کیفیات کے بارے ہیں یوں اظہار خیال کرتا ہے، گویاد و
معثوق سے گفتگو کر رہا ہو، یا معثوق کو موجود فرض کر رہا ہو۔ یہ معالمہ بندی ہیں خود عاشق کے
اور معالمہ بندی ہیں دو بہت بڑے فرق ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ معالمہ بندی ہیں خود عاشق کے
حالات و کیفیات و عادات کا بیان تہیں ہوتا، بلکہ معثوق کی طرف سے کبی یا کی ہوئی بات کا حوالہ
ہوتا ہے۔ معثوق کو یہاں بھی موجود فرض کر کتے ہیں، لیکن بات معثوق کے قول فعل کی ہوتی ہے،
حسین کا رفک ہوتا ہے اور وہ کی مخصوص صورت حال کے حوالے سے ہوتا ہے۔ میر نے جوائد از
افتیار کیا ہے، اس میں عاشق اپنے قول فعل سے معثوق کو اپنے بارے ہیں آگاہ کرتا ہے۔ اس میں
شکارت یا تھیین کا رفک بہت کم ہوتا ہے، اور اگر ہوتا بھی ہوتا کے خصوص صورت حال کے حوالے
شکارت یا تھیین کا رفک بہت کم ہوتا ہے، اور اگر ہوتا بھی ہوتا کی خصوص صورت حال کے حوالے
سے تھیں، بلکہ کئی عام صورت حال کے حوالے سے مثال کے طور پر، معالمہ بندی کے چند اشعار
حسب ذیل ہیں ۔

وكن: النے وو فكوے كرتے بيں اور كس اوا كے ساتھ

ب جھ کو تھ ے تذکرہ فیر کا گلہ ہر چھ برسبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو الجمي بم قتل كدكا و يكنا آسان تجهية بين نبيل ديكهاشناورجو يخول ين تيريانوس كو

میرے جس انداز پریہال گفتگو مقصود ہے، وہ ان سب سے مخلف ہے۔ اس میں انکشاف ذات یا کم سے کم براہ راست خود اکتشافی (self-revelation) کا رنگ ہے۔ اور معثوق کوموجود فرض کرتا ہے۔ لیعنی وہ معثوق کو اپنی صورت حال ہے مطلع کرتا ہے۔ طاہر ہے کہ الی صورت میں معاملہ رسومیاتی حد بندیوں سے نکل جاتا ہے اور انسانی تعلق کی سطح براہ راست قائم ہوجاتی ہے۔ واضح رہے کہ ايسے اشعار میں اظہار عشق يا خواہش يا تمنا كا اظہار نہيں ہوتا۔ بيد بات ، كدعاشق اسے معشوق كواپني صورت حال مصطلع كرد ما ب،خودى اظهار عشق يا ظهارخوا بش يا ظهار تمنا (ياان سب) كاعكم ركعتي ب- البدااس طرح كے اشعار ميں و وقت اپنا اظهار حال كرر ہا ہے، وہ مركزي اجميت اختيار كرجا تا ہے۔ چنداشعارملاحظه بول\_

> لطف ومهر وتحثم وغضب بهم برصورت بين راضي بين ويوان جهارم: حق مين عارے كر گذرو بھي جو بكھ جانو بہتر تم

> جي بي بي جي جونيس كية بم كار عشق كے جرال بي و يوان جهارم: سوچه حال امارا مک تو بات کی ته کو یاؤ تم

> رنگ شکتہ بیرا بے لطف بھی نہیں ہے و يوان اول: ایک آدھ رات کو تو یاں بھی سحر کرو تم

> عہد کئے جاؤل ہول اب کی آخر مجھ کو غیرت ہے د يوان جهارم: تو بھی منانے آوے گا تو ساتھ نہ تیرے جاؤں گا

کے بیال سے معاملہ بندی کے چند شعر ملاحظہ ہوں۔ دیوان اول کی ایک غزل میں قطعہ ہے۔ کل تھی شب وسل اک ادا پر ای کی سے ہوتے ہم تو مردات حام عے علم مارے بخت خفتہ پنجا تھا بم وہ اپنے گر رات كرنے لكا پشت چثم نازك سوتے سے اٹھا جو چوکک کر رات محمی صبح جو منھ کو کھول دیتا ہر چند کہ تب تھی ایک پہر رات یر زلفوں میں منھ چھیا کے بوچھا اب ہودے گی میر کس قدر رات

کچھتو قطعہ بندی کی وجہ ہے، اور کچھ میرکی " ﷺ داری" کی بنا پر بیا شعار معاملہ بندی کی عد ے کھا مے تکل مے ہیں۔ورشائ مضمون کومرزاعلی لطف نے ایک ای شعر میں خوب با عرسا ہے۔ مہ بھی ہے نئی چھیز کداٹھ وصل میں سوبار يو يجھے ہے كەنتى رىي شب كيونبيل معلوم

معاملہ بندی کوغول کے اس اعداز سے بھی بالکل الگ رکھنا جاہے جس بی شاعر بظاہرتو معثوق کو تا طب کرتا ہے، لیکن دراصل وہ اپنے آپ سے بات کرر ہا ہوتا ہے۔ مثلاً غالب\_

تجهت قسمت يسمري صورت قفل ابجد تھا لکھا بات کے فتے بی جدا ہونا ملا را اگرنیں آسال و سل ب وشوار تو میں ہے کہ وشوار بھی نہیں

یا پھرا سے اشعار ہیں، نن میں بظاہر معثوق سے خطاب ہے، لیکن خود کاای کالجد نمایاں ہے۔

مثلاغالب

مش الرحمٰن فارد تي

و يوان اول:

انا كيا د يم ے تم نے بحوك آؤ ويوان دوم: كا ب يوں كرے يو وحق سے بيشہ جاؤ

درويش جي جم آخر دو اک گله کي فرصت ويوان اول: موشے میں بیٹے بیارے تم کو دعا کریں گے

عادول تو مجر کے کولی اٹھالوں ایجی شمسیں و بوان اول: کیے بی بھاری ہو مرے آگے تو چول ہو

ور پر سے اب کے جاؤں گا تو جاؤں گا ويوان جيارم: یاں کچر اگر آؤں گا سید نہ کہاؤل گا

عشق میں کوئے جاؤ کے تو بات کی تہ بھی یاؤ کے ويوان جهارم: قدر ماري پکھ جانو کے ول کو کہيں جو نگاؤ کے

يرسون من بيجان مولى تقى سوتم صورت بجول ك ويوان پنجم: یہ ہمی شرارت یاور ہے گی ہم کو نہ جانا جانے سے

ميد طشت و تي ب اب يد من بول ادر يد تو والوال دوم: ب ساتھ يرے فالم دون تج اگر يك

اس طرح کے اشعار کے ساتھ ان شعروں کو بھی رکھا جائے جن میں دونوں امکانات ہیں، یعنی ید کرعاشق کا مخاطب معثوق ہے، یا کوئی بھی نہیں ہے، تو ایسے اشعار کی تعداد سیکروں سے زیادہ ہوگ جن میں میر کے عاشق نے اپنی شخصیت کا اظہار کیا ہے۔اس طرح کے اشعار میں بھی معاملہ غالب سے

د يوان اول: ویا کہاں ہے ہم سے جیا کہ آگے تھا تو اورول سے ال کے پیارے کھے اور ہو گیا تو ہم وے ہیں جن کے خول سے تری راوس بے گل ويوان اول مت کر خراب ہم کو تو اوروں میں سان کر اب نگ ہول بہت میں مت اور دشنی کر وليوان دوم: لاگو ہو میرے جی کا اتنی ہی ووتی کر ول وہ گر نہیں کہ پھر آباد ہو کے ديوان اول: کچھتاؤ کے سنو ہو سے بستی اجاڑ کر آج مارے گر آیا ہے تو کیا ہے یاں جو ٹارکریں ولوال دوم: الانتهی بغل میں جھ کو در تلک ہم بیار کریں وجب بيگا تنيس معلوم و روان سوم: تم جہاں کے ہو وال کے ہم بھی میں اپنا شيوه نبيس کي يوں تو یار تی ٹیڑھے باکے ہم بھی میں

بنوز لاے ہو تم قدر میری کیا جانو

شعور جائے ہے امتیاز کرنے کو

ديوان اول: حجود جاتے جي ول كو تيرے پاس سي اعاما تشان ہے بيارے

دیوان اول: ول کی پکھے قدر کرتے رہیو تم بیہ جارا بھی ناز پرور تھا

دیوان پنجم: دور بہت بھا کو ہو ہم سے سیکھے طریق غزالوں کا وحشت کرنا شیوہ ہے کیا اچھی آ کھوں والوں کا

دایان چارم: خاند آبادی جمیں بھی ول کی ایوں ہے آرزو جمعے جلوے سے ترے گھر آری کا مجر آبا

مندرجہ بالا دونوں طرح کے اشعار میں ہے اکثر ایسے ہیں جن کے لیجے میں جمکنت، خود اعتادی، اپنی قدر وقیت کا پورااحساس، اور کہیں کہیں المیہ ہیرو کا وقار ہے۔ کہیں کہیں مزاح تو کہیں عام آدی کی تی تی پڑ چڑا پان ہے۔ کہیں چالا کی اور فریب کاری کا بھی شائبہ ہے۔ اگر وہ مسکین روتا بسورتا میر، یا وہ زار زار جوں اہر بہار روتا ہوا میر جو ہمارے نقادوں کے آئینہ خانوں میں جلوہ گر ہے، ان اشعار میں نظر نہیں آتا تو میر اقصور نہیں۔ میر کا کلام میر کا سب سے بڑا گواہ ہے، اور میر کے نقاد اور مکتہ شناس اگر اس گوا ہی کے بدلے مفروضات برینی گوا ہیوں کوشلیم کریں تو یہ بھی میر اقصور نہیں۔

معثوق ہے براوراست گفتگواوراظہار حال والے اشعار کی شمن میں ایسے اشعار ہجی آتے ہیں، جن میں عاشق نے معشوق کو برا بھلا کہا ہے۔ جلی کی سائی ہے یا اس کے کردار پر حملہ کیا ہے۔ ان اشعار میں وہ ندواری اور پیچیدگی بہت کم ہے، جس سے مندرجہ بالا اشعار میں ہے اکثر شعر متصف ہیں۔
لیکن بھلی کی سنانے والے ان اشعار میں واسوخت کا بھی رنگ فہیں ہے، یکدوی روز مرہ زندگی کے حوالے سے بات کہنے کا انداز ہے، جواس میدان میں میر کا خاصہ ہے۔ اس طرح کے اشعار انیسویں صدی کے شعرا میں آفر بیا مفقود ہیں۔ افھارویں صدی میں تھوڑا بہت ان کا چلی ضرور ماتا ہے۔ میر کے یہاں بہلچہ دو مرے شعراکے مقابلے میں زیادہ عام اور زیادہ متنوع و حیک سے نظر آتا ہے۔ و بوان سوم اور چہارم دوسرے شعراکے مقابلے میں زیادہ عام اور زیادہ متنوع و حیک سے نظر آتا ہے۔ و بوان سوم اور چہارم

مختف ہے، کیوں کہ غالب کے بہاں ذائی وقو عے لینی mental event کا ظہار ہے البہ کہ میر کے

ہمال موجود لیعنی فوری صورت حال کا۔ مثلاً غالب کے دوشعر میں نے جواد پرنقل کے ہیں (ہے جھے کو تھے

ہمال موجود لیعنی ہم آئل گہ) دونوں ہیں ان دائی اعمال کاذ کر ہے جن کا براہ راست تعلق فوری صورت حال سے

ہمیں ہے، بلکہ وہ عام صورت حالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کے برنقس، میر کے مندرجہ ذیل اشعار

میں فوری صورت حال کاذکر ہے۔ اور بھی وجہ ہے کہ ان اشعار کے ذریعہ بھی عاشق کی انفرادی حیثیت

ظاہراور قائم ہوتی ہے ۔۔

دیوان اول: کہتے نہ تھے کہ جان سے جاتے رہیں گے ہم اچھا نہیں ہے۔ آند ہمیں امتحان کر

دیوان اول: تاکشن وقا مجھے جانے تمام خلق تربت یہ میری خون سے میرے نشان کر

و بوان چیارم: جھے کو ہے سوگند خدا کی میری اور نگاہ نہ کر چھ سیاہ ملاکر بول میں مجھ کو خانہ سیاہ نہ کر

دیوان موم: جس چن زار کا تو ہے گل ز بلیل اس گلتاں کے ہم بھی ہیں

دیوان دوم: زردگ رخ رونا بردم کا شاید دو جب ایے بول چاہت کا انساف کروتم کیوں کر ہم انکار کریں

دیوان چہارم: ہم فقیروں کو کچھ آزار شھیں دیتے ہو یول تو اس فرقے سے سب لوگ دعا لیتے ہیں

مثس الرحن فاروتي

دیوان موم: کیسی وقا و الفت کھاتے عیث ہو فتمیں مدت ہوئی اٹھا دیں تم نے بیہ ساری رمیس

وومری صورت جس بین معنوی بیچیدگی کم بیکن ڈرامانی دلچی وافر ہے ، یہ ہے کہ کوئی وامرا گفتی ، یا کئی اوگ ال کر بمعثوق کو میر کی حالت سے مطلع کرتے ہیں ، اس کو دائے مشورہ دیتے ہیں ، اس کو سمجھاتے ہیں ۔ یوگ کون ہیں ، یہ بات واضح نہیں کی جاتی ، یکن لیجے سے لگنا ہے کہ یمعثوق کے قریب والے یا ہم داز نہیں ہیں \_معلوم ہوتا ہے کہ عاشق اور معشوق کی ہا تیں اب اتی عام ہوچی ہیں کہ لوگ معثوق کے باس جا کرمیر کے تعلق سے گفتگو کرنا عوامی فریفنہ کھتے ہیں ۔ اس قتم کے اشعار کی کشرت کے باعث میر کے عاشق کی و نیاز مرف بہت آباد اور معروف معلوم ہوتی ہے ، بلکداس کا عشق بھی روز مرہ کی و نیا کے لیے مرد کار (concern) اور تر دو کی چیز معلوم ہوتا ہے ۔ اور بی تشویش و تر دو ، بیداگاؤ ، خالص انسانی ہے ۔ اس میں اظلاقی برتری یا ناصحان اصلاح کا کوئی شائر نہیں ۔ چولوگ معثوق سے گفتگو کرنے جاتے ہیں ، دہ سب اس موالے کو بالکل روز مرہ کے معاملات کی سطح پر بر سے ہیں۔ کوئی تصنع کوئی تیزی ، کوئی جذباتی موالی خوباتی ہیں۔ دولوگ معثوق سے کوئی تیزی ، کوئی جذباتی موالی کو بالکل روز مرہ کے معاملات کی سطح پر بر سے ہیں۔ کوئی تصنع کوئی تیزی ، کوئی جذباتی موالی کو بالگل روز مرہ کے معاملات کی سطح پر بر سے ہیں۔ کوئی تصنع کوئی تیزی ، کوئی جذباتی موالی خوباتی بیات نیوں ۔ دولوگ معثوق سے کوئی تیزی ، کوئی جذباتی موالی کوئی بات نہیں ۔

دیوان سوم: تم کھو میر کو چاہو سو کہ چاہیں ہیں مسیس اور ہم لوگ تو سب ان کا اوب کرتے ہیں

ویوان موم: کیا اس شهر ای سے میر آخر تمماری طرز بد سے کچھ ند تھا خوش

دیوان موم: کیول کر نہ ہوتم میر کے آزار کے درب بیہ جرم ہے اس کا کہ شمیس بیار کرے ہے

دیوان اول: کک میر جگر سوفت کی جلدی خبر کے کیا یار بجروسا ہے چراغ سحری کا ے پچھاشعار بغیر کی خاص تلاش کے نقل کرتا ہوں۔

دیوان موم: منا جاتا ہے اے گھتے ترے مجلس نشینوں سے کہ تو دارد ہے ہے رات کوئل کر کمینوں سے

ویوان چہارم: اب تو جوانی کا بید نشد تل بے خود تھے کو رکھے گا ہوش گیا چر آوے گا تو در خک بچھتاوے گا

د بوان چہارم: خلاف وعدہ بہت ہوئے ہوکوئی تو وعدہ و فاکرواب ملائے تھیں دروقح کہنا کہاں تلک چھے حیا کرواب

د بیان چیارم: جو وجه کوئی ہو تو کہنے میں بھی پکھ آوے باتھی کرہ ہو گری منھ کو بنا بنا کر

دیوان چہارم: کیارکیس بیتم سے توقع خاک سے آکے اضاؤ کے راہ میں دیکھو افزادہ تو اور لگاؤ مخوکر تم

ویوان چارم: فریول کی تو گری جامے تک لے ہے اثر اوا تو تھے اے ہم برلے بر میں جو زروار عاشق ہو

دیوان موم: عاقبت تجھ کو لباس راہ راہ کے گیا ہے راہ سے اے تک پوش

دیوان چبارم: فیرکی جمرای کی عزت جی مارے ہے عاشق کا یاس کھو جو آتے ہو تو ساتھ اک تخفہ لاتے ہو

ويوان دوم:

اس طرح کے اشعار عاشق ومعثوق کے مائین ایک نیا ربط، بلکدی مساوات قائم کرویتے میت ال کے تین کہتے ہیں جو میر میں تقی ہیں۔ اکثر اشعار میں افسانے کی کیفیت ہے، اس معنی میں کداشعار میں جو بات بیان ہور بی ہے، اس کیا جہاں سے یہ حیری گلی میں آند رہا کے پہلے بھی کچے ہوچکا ہے۔البذاایسےاشعار کی وجہ سے میر کے عاشق کی دنیا بہت مجری مجری اور معروف معلوم ہوتی ہے۔ لیکن فزل کی عام دنیا میں معثوق براه راست عاشق سے بہت كم ہم كلام ہوتا ہے۔ معثوق کی انتظاد اگر فزل میں بیان بھی ہوتی ہے تو بمیشد کی دوسرے کے الفاظ میں۔ زیادہ تر عاشق بی معتوق کی گفتگو بیان کرتا ہے۔معالمہ بندی کے ذیل میں جو چندشعر میں نے قبل کے ان میں بدیات واضح طور يرفظرآتى بيرين ميرف عام طريق عفلاف جاكرمعثوق ادرعاشق كى براه راست تفتكو مجى بيان كى ب معثوق كالبجد باالفاظ يادونول ،عام طور پراستهزائياور مسخراند بوت بيل اليكن مجى مجى خت اپا ب زار ب اپا اس کے برطس بھی ہوتا ہے۔ایک قطعد میں نے اور نقل کیا ہے (اب بووے گی میر س قدردات) اس م معثوق كالبجد ناز ع بعر يور ب اليكن تشخران ياطئر فيبل ب-اب چندشعرا يسفقل كرتا بول جن ش معثوق براورات مخاطب ب(یاس کی تفتگو براه راست تقریر (direct speech) کے انداز میں نقل ہوئی ہے۔)ان اشعار میں معثوق طروات ہرا کا بادشاہ نظر آ تاہے۔ میں بے توا اڑا تھا ہوے کو اس کے لب کے و يوال دوم:

ہر وم صدا میں تھی وے گذرو نال کیا ہے ر چپ عی لگ من جب ان نے کہا کہ کوئی پوچھو تو شاہ جی ہے ان کا سوال کیا ہے

كنے لگا كه شب كو ميرے تيك نشہ تفا ويوان وي: متانہ میر کو جمل کیا جان کر کے مارا

یہ چیز دکھ بس کے رخ زرد پر مرے ويوان دوم: کہتا ہے میر رنگ تو اب کچے گھر چلا

رم کیا کر لف کیا کر ہوچے لیا کر آخر ہے ولوال جمارم: مير اينا غم فوار اينا كبر زار اينا يبار اينا صرف آزار میر می نه کرو ويوان دوم:

محر کے آگے سے زے نعش کی عاشق ک وكوال دوم: اپنے دروازے تلک تو مجھی قو آیا ہوتا

كهدوه فكستد يا جمد حرت ندكيول ك جائ و يوان دوم: جو ایک ون نہ تیری گلی میں چلا گھرا

تم کہتے ہو بوسدطلب تھے شاید شوخی کرتے ہوں ويوان سوم: مرتوچ فسورے تصربات الحول عجب ى ب

تممارے پاؤل گرجانے کو عاشق کے نہیں اٹھتے ويوان موم: تم آؤ تو هميس آجھول پرسر برائے جاديوے

تقى جب تلك جوانى رنج و تعب الفائ ويوال دوم: اب کیا ہے میر جی میں ترک ستم کری کر

مشحس الرحن فاروتي

دیوان دوم: کا ہے کو یمل نے میر کو چھیڑا کہ ان نے آج بید درد دل کہا کہ تھے درد سر رہا ای آٹ کی شعب کا در میر کا کہ تھے درد سر رہا

اس آخری شعر کے بارے بیں کہا جاسکتا ہے کہ مکن ہے اس کا مشکلم معثوق نہ ہو، بلکہ کوئی
دوست باشناسا ہو۔ اس کے دوجواب ممکن جیں۔ اول تو یہ کہاس شعر کے دوجی مشکلم ہو سکتے ہیں، یا کوئی
دوست شناسا، یا خود معثوق شعر بی براہ راست اشارہ نہ ہونے کی وجہ سے دونوں امکان برابر کے تو ی
جی ۔ دوسری بات یہ کہ درد کا ذکر، اور میرکی طرف سے دردول کا پرزورو شور بیان اس گمان کو تو ی ترکر دیتا
ہے کہ مشکلم معثوق ہی ہے۔

دیوان موم: ہوا میں میر جو اس بت سے سائل یوس اب کا لگا کہنے ظرافت سے کہ شد صاحب خدا دیوے

دیوان وم: منظرب ہو جو ہمرای کی میر پھر کے بولا کہ بس کمیں رہ بھی

ویوان پنجم: کہنے لگا کہ بر شمیس بھوں کا کہیں تم ریکیو نہ کہی ظام اس کے ہم نہیں

د بوان چیارم: شوقی تو دیکھو آپ ہی کہا آؤ بیٹھویر پوچھا کہاں تو بولے کہ میری زبان میر

ان اشعار میں معثوق کالبجہ استجزائیہ ہے، کہیں کہیں اس میں لگاوٹ بھی ہے۔ لیکن عاشق بھی کوئی جمبول ، لیس مائدہ شخصیت نہیں رکھتا۔ اکثر تو دوا ہے انداز گفتگو یا الفاظ کے احتجاب کے ذریعہ بینظاہر کر دیتا ہے کہاں نے بھی معثوق کے ساتھ شوخی برتی ہے۔ بھی بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عاشق کے لیے معشوق کی ادا ہے تازمعثوق کے واقعی اقوال وافعال ہے بھی زیادہ اہم ہے۔ لہذا میرکی ' بچے داری' یہاں بھی موجود ہے۔

تیسری صورت بیب کدایک شخص ، یا پھیاوگ (مثالاً کوئی دوست شناسا ، یاعام لوگ) عاشق کے حالات ، اس کی زندگی اور موت ، اس کی شکل و شیابت و فیر و پر تبھرے کرتے ہیں۔ بھی بھی اس تبھرے میں رائے مشور ہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن لوگوں کی اس کنڑت کے باوجود ، پنجائی کیفیت نہیں پیدا ہوتی ، کیونکہ عاش آپٹی می کرتا ہے ، یا کرگذرتا ہے۔

> دیوان موم: جہال میں میرے کا ہے کو ہوتے ہیں پیدا ساب واقعہ جن نے اے تاسف تھا

دیوان اول: ماند شع مجلس شب افتکبار پایا القصہ میر کو ہم بے افتیار پایا

دیواناول: آبول کے شعلے جس جا اٹھتے تنے میرے شب وال جا کے مبح دیکھا مثت غبار پایا

وبوان اول: گل میں اس کی گیا ہو گیا نہ بولا پھر میں میر مر کر اس کو بہت پکار رہا

دیوان اول: کین بین میرکو مارا گیا شب اس کے کویے میں کہیں وحشت میں شاید بیٹے بیٹے اٹھ گیا ہوگا

دیوان دوم: کل تک تو ہم دے پنتے چلے آئے تھے ہوں ہی مرتا مجی میر ٹی کا تماشا سا ہو عمیا

ویوان دوم: خراب احوال کچو بکنا پھرے ہے در و کھے میں خن کیا معتبر ہے میر سے وائ تا عی کا دیوان اول: میر صاحب رلا گے سب کو کل وے تشریف یاں مجی لائے تھے

دیوان اول: کہیں تو میں کہ عبث میر نے دیا جی کو خوان اول: خدا ہی جانے کہ کیا جی میں اس کے آئی ہو

دیوان دوم: "کفتگو اتنی پریثال حال کی بید درای میریکو دل نگ ب ایبا ند موسودا مو میال

و بوان دوم: تنج و حمر رکھا نہ کرو پاس میر کے ایبا نہ ہو کہ آپ کو ضائع وے کر رہیں اس صورت حال کا دومرا پہلویہ ہے کہ لوگ، یا دوست آشنا، عاشق سے براہ راست گفتگو

ر تيل

دیوان اول: میر عما بھی کوئی مرتا ہے جان ہے تو جہان ہے بیارے

دیوان اول: لیتے عی نام اس کا سوتے سے چونک اشجے ہو سے خمر میر صاحب بکھ تم نے خواب دیکھا

دیوان موم: کیا تم کو پیارے وہ اے میر مند لگادے پہلے ہی چوے تم تو کاٹو ہو گال اس کا

دیوان اول: چلا نہ اٹھ کے وہیں چکے پھر تو میر ابھی تو اس کی گلی سے بیکار لایا ہوں دیوان وم: تبیی ثونی فرقے مطلے پھٹے بطے کیا جانے خافاہ میں کیا میر کہہ گے

دیوان پنجم: آوے تھے دخنے چھاتی میں پھیلٹا ان کا بیہ کل تنظما دو دو ہاتھ تڑپ کر دل نے سینۂ عاشق عاک کیا

دیوان پیم: نالهٔ میرسوادیس ہم تک دوشیں شب نیس آیا شاید شهر سے فالم کے عاشق وہ جمام عمیا

دیوان پنجم: وظل مروت عشق میں تفاتو دروازے سے تھوڑی دور جمرو نعش عاشق کی اس مکالم کو بھی آنا تھا

دیوان پنجم: ایک پریشال طرفہ جماعت دیکھی جائے والول کی جینے کے خواہان نہیں ہیں مرنے کو تیار ہیں سب

دیوان پنجم: کیا کیاخواہش ہے کس بدیس شاق اس سے کھتے ہیں لیکن دیکھ کے دوجاتے ہیں چیکے سے ناچار ہیں سب

ویوان عشم: جاتے میں اس کی جانب مانند تیر سیدھے مثل کمان علقہ قامت خمیدہ مردم

ویوان شم : اے اصرار خوں ریزی پ بے ناچار ہیں اس میں وگرند مجر تابی تو بہت ی میر کرتے ہیں

منتس الزحنن فاروقي

پاس ظاہر سے اسے تو دیکھنا وشوار ہے جاکمی سے مجلس میں تو ایدھر ادھر دیکھیں سے ہم

جرت سے عاشق کی پوچھا تھا دوستوں نے کیہ کئے کچھ تو کہتے شرما کے رہ گئے ہم

اس کی نہ ہوچے دوری شران نے پرسش حال جاری نہ کی ہم کو دیکھو مارے مسلے میں آگر باس وقاسے ہم

کیا کیا بھو کریں ہیں لیکن پیش ٹیس بھوجاتا میر سررگڑے ہیںآ تکھیں بلیں ہیں اس کے حنالی پاسے ہم

ضعف دہاغ سے کیا پوچھوہوا ب تو ہم میں حال نہیں انٹا ہے کہ خیش ہے دل کی سر پر وہ وحمال نہیں

سب تک ال کے کلڑے جوڑوں میر جگر کے کٹو ں سے سب تین ہے پارہ دوزی میں کوئی وصال نہیں

عشق کی رویش پاؤل رکھاسورہنے گئے بکھر فقہ سے آھے پال کر دیکھیں ہم اب کم جودی یا پیدا ہوں

کوئی طرف یاں ایم ٹیم جو خالی ہودے اس سے میر پیاطرفہ ہے شور جزئ سے جار طرف ہم تنہا ہوں دیوان چارم: چھک چون کی نگایں جاہ کی تیری مشریں میر عبث مرے ہم سے آکھ کیس تو لگائی ہے

ویوان چہارم: چکے سے پچھ آجاتے ہو آ تکھیں بجر بحر لاتے ہو میر گذرتی کیا ہے دل پر کڑھا کرو ہو اکثر تم

دیوان چهارم: لگو جو زور بارال روفے چلتے بات جاہت کی کہیں الن روزول تم بھی میرصاحب زار عاشق ہو

عاش (اورائ کے حوالے ہے معشق ) کی کردارسازی بیں ان اشعار کا بھی بہت ہوا ہے۔
ہوں میں عاشق خود کلامی ہے کام لیتا ہے ، یا اپنے حالات کی دوسر شخص ہے بیان کرتا ہے۔ چوں
کہ اس طرح کے تمام اشعار میں گفتگو کا انداز اور روز مرو کے واقعات کا ذکر ہوتا ہے ، اس لیے ان میں وہ
مخصوص شاعرانہ واقعیت پیدا ہو جاتی ہے جے رہنم (J.C. Ransome) شاعری کی افسانویت کا نام
دیتا ہے ۔ یعنی یہ بات ہم پرواضح رہتی ہے کہ ہم کی اصلی محفص کی گفتگو نیس کن رہے ہیں ، لیکن جو کہا جار ہا
ہے وہ اصلی دنیا ہے مستعار ہے۔ ویوان چہارم کے چند شعرد کیھئے ہے۔

کیا ہم بیال کنوے کریں اپنے ہاں کی طرح کی عشق نے فرانی ہے اس خاندال کی طرح

جھپ لک کے ہام درے گل کونے میں سے میر میں دیکھ لول ہول بار کو اک بار ہر طرح

کیسی کیسی خرابی تھینی وشت و در میں سرمارا خاند خراب کبال تک بھریے ایسا ہو گھر جادیں ہم

متس الرحن قاروتي

تصور کی علامت کے طور پر عالب کے مندرجہ ذیل اشعار میں دیکھیے۔ ہے صاعقہ و شعلہ و سیاب کا عالم آٹا ہی سجھ میں مری آتا نہیں کو آگ

شور جولال تھا کنار بحر نریکس کا کہ آج گرو ساحل ہے یہ زقم موجۂ دریا تمک

ابھی ہم قل کہ کا دیکھنا آساں سیحتے ہیں ابھی دیکھانیس خول میں شاور تیرے تو س کو

جلوہ از بس کہ تفاضاے گلہ کرتا ہے جوہر آئینہ بھی جاہے ہے مڑگاں ہوتا

اس کے برخلاف معثوق بطورا کی شخص کا اظہار غالب کے ان اشعار میں دیکھتے۔ مختی وہ اک شخص کے تصور سے اب وہ رعنائی خیال کہاں

> گئی وہ بات کہ ہو گفتگو تو کیوں کر ہو کھے سے چھے نہ ہوا کچر کہو تو کیوں کر ہو

> مند ند تھلنے پر دہ عالم ہے کدد یکھا ہی نہیں زلف سے بڑھ کرفتاب ال شوخ کے مند پر کھلا

ول ند ٹولیس کاش کداس کا سردی میراق ظاہر ہے پاویں اس کو گرم مبادا یار عارے کہنے میں

ہائے لطافت جم کی اس کے مربی گیا ہوں پوچھومت جبسے تن ٹازک وہ ویکھا تب سے مجھیٹ جان نہیں

یون ناکام دین گری سی سیاک کام کریں رسوا ہو کر مارے جاوی اس کو بھی بنام کریں

حرف و مخن کی اس سے اپنی مجال کیا ہے ان نے کہا ہے کیا کیا میں نے اگر کہا چھے

کیا کیس ان نے جو پھیرا اپ در پر سے ہمیں مر گئے فیرت سے ہم بھی پر نداس کے گھر گئے

ب ول ہوئے ب ویں ہوئے ب وقر ہم ات اگت ہوئے ب كس ہوئے ب بس ہوئے بكل ہوئے ب اگت ہوئے

معثوقوں کی گری بھی اے میر قیامت ہے چھاتی میں گلے لگ کر تک آگ لگادیں گے اس طرح کے اشعاراتی کثیر تعداد میں ہیں کہ ہے تکلف ان سے ایک و یوان تیار ہوسکتا ہے۔ پھران میں ان اشعار کو بھی لمالیجے جن میں معثوق کا ذکر واحد عائب کے صیفے میں ہے، لیکن ایک شخص کی حیثیت سے ہے، علامت ( یعنی معثوق کے تصور کی علامت ) کے طور پرنہیں ۔ معثوق کا ذکر معثوق کے دیوان اول: جوں چیٹم بسلی ند مندی آوے گی نظر جو آگھ میرے خوٹی کے چیرے یہ باز ہو

اس شعر میں پیکراس قدر غیر معمولی اور واقعیت ہے جمر پورہوئے کے باوج وشدت اور مہالقہ

اس طرح بحر پورے کر فیک پیئر کے بہترین پیکروں کی یادا تی ہے۔ معشوق کوخونی کہا ہے۔ پھر کہا ہے کہ

جوا تھاس کے چیرے پر کھل گئی بینی جس آ تھے نے اس کو دکھے لیا، بجر وہ بیشہ تعظی لگائے اس کے چیرے کو

تکتنی رہے گی جس طرح کہ ذرح کے بوئے جانور کی آ تکھ کھی رہ جاتی ہے اور بھی بندنیس ہوتی ۔ لینی معشوق

کے حن اور اس حسن کے قال ہوئے ، دونوں باتوں کو بدیک وقت ' چیٹم ہملی'' کے پیکر کے قدر بعید مکا ہر کر

ویا۔ واقعاتی اشارے بالکل سامنے کے ہیں (معشوق کا حدد درجہ سین ہوتا، اس کا ظالم ہونا، اس کا خونی ہونا،

لوگوں کا اے دیکھنا تو دیکھتے ہی رہ جانا) گیان استعارہ مہالفاور تشدید ہے بحر پور ہے۔ اس کے باوجود شعر

کی فضار وز مرہ و دنیا گی تی ہے ، کیوں کہ '' چیٹم ہملی'' کے بعد اس میں دومراشاہ کار لفظ' میرے'' ہے۔ یعنی و وقفی جو میرامعشوق (خونی معشوق) ہے ، یاوہ جس نے میراخون کیا۔ دونوں صورتوں میں ایک گھر بیادی و وقفی جو میرامعشوق (خونی ، معشوق) ہے ، یاوہ جس نے میراخون کیا۔ دونوں صورتوں میں ایک گھر بیادی اپنائیت ہے ، جومعشوق کی شخصیت کوروز مرہ زندگی کے معاملات سے باہر نہیں جانے دیتی ۔ اب و بھی تالب نے اس پیکرکوکس درجہ تصوراتی اور عام و نیا ہے کس قدر دور کرکے پیش کیا ہے۔

اینے کو دیکھتا خیس ذوق ستم تو دیکھ آئینہ تاکہ دیدۂ تخیر سے نہ ہو معشوق کوزوق ستم اس قدر ہے کہ جب تک کی مقتول کی کھلی ہوئی تکنگی لگا کر تکتی ہوئی آ کھو کا آئینے فراہم نہ ہوں وہ اپنی آرائش بھی ٹیس کرتا۔

اس شال کے بعد میر اور خالب کے طریق کار کافرق ظاہر کرنے کے لیے مزید کچھ کہنا غیر ضرور کی معلوم ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے۔

انتواں وڑے مرے اس کی گلی کے ملک نے

د يوان اول:

س خرابی سے میں وال رات رہا مت ہوچھو

میری اس شوخ سے صحبت ہے جعید ولیل

ويوان اول:

میں بن جائے کو ساوے کو عیار کے ساتھ

### کے ہے تی لگاوٹ میں تیرا رو دینا تری طرح کوئی تی گلہ کو آب او دے

سے بات فاہر ہے کہ معثوق کی شخصیت ان اشعاد ہیں بھی کم وہیں پردہ راز ہیں رہتی ہے۔
معثوق تو تصور کی سطح پر انگیز کیا گیا ہے۔ آخری شعر ہیں جہاں ایک جنسی معاملہ بیان ہوا ہے (اگر چہ عام
شار سین نے اس شعر کو بھی غیر جنسی کہا ہے ) معثوق خود موجود نیس ، صرف خود کلامی اور شاید wishful
ہے۔ غالب کا ذہن اس قد رتصورات اور تج بیری ہے کہ معثوق بحثیت ایک شخص ان کے
بہاں بہت کم ہے، اور جہاں ہے بھی ، وہاں بھی تصوراتی پہلو حادی نہیں تو نمایاں ضرور رہتا ہے۔ مجر حس
عسری کو غالب سے شکایت تھی کہ دوائی شخصیت کو پوری طرح ترک نہیں کرتے ، بلکہ معثوق کے سامنے
مسکری کو غالب سے شکایت تھی کہ دوائی شخصیت کو پوری طرح ترک نہیں کرتے ، بلکہ معثوق کے سامنے
مسکری کو غالب سے بہاں خود پروگی کم ہو، لیکن اس سے ان کی شاعرانہ عظمت نہ تھتی ہے، نہ برحتی ہے۔
کہ غالب کے یہاں خود پروگی کم ہو، لیکن اس سے ان کی شاعرانہ عظمت نہ تھتی ہے، نہ برحتی ہے۔
میری کی بات میہ کہ کہ تواب کے اوری طرح خاہراور میان نہیں کر سے ہے میر کا معاملہ میہ کہ کہ وہ ہم چیز کوشوں،
مورت تی کیوں نہ ہو ) پوری طرح خاہراور میان نہیں کر سے ہمیر کا معاملہ میہ کہ کہ وہ ہم چیز کوشوں،
مورت تیں کیوں نہ ہو ) پوری طرح خاہراور میان نہیں کر سے ہمیر کا معاملہ میہ کہ کہ وہ ہم چیز کوشوں،
مورت تیں جنال چہ معثوق کے بارے میں واحد غائب کا صیفہ استعال کرتے وقت بھی ، یا خود کا ای کے معلوم مورد تیں جن اس جنال کو وقت بھی ، یا خود کا ای کے معلوم کو دوران ان کا سارا تا تارت کی موجود تھی کا بوتا ہے ، کی تصور یا علامت کا نہیں ۔
وردان ان کا سارا تا تارکی موجود تھی کا بوتا ہے ، کی تصور یا علامت کا نہیں ۔

دیوان اول: نیچ ہاتھ میں متی سے لہو ی آمیس ع تری و کی کے اے شوخ حذر ہم نے کیا

دیوان اول: بارے کل ٹھیر کے اس ظالم خوں خوار ہے ہم منصفی کیجئے تو کچھ کم نہ جگر ہم نے کیا

دیوان اول: خاک میں لوٹوں کہ لوہو میں نہاؤں میں میر یار مستنفی ہے اس کو مری پروا کیا ہو

ويوان اول:

س الرمن فاروق

اس کے ایفاے عبد کک نہ جے عمر نے ہم سے بے وفائی کی

اس مد کے جلوے سے کچھ تا میر یاد داوے د يوان اول: اب ك كرون من بم في سب جائد في بوك

باہم ملوک تھا تو اٹھاتے تھے زم گرم ويوان اول: کا ہے کو میر کوئی دیے جب جر گئ

كل بارے بم ے اس سے ماقات ہوگئ و بوان اول: دو دو بین کے ہونے میں اک بات ہو گئی

هکوه تبیل جو اس کو بروا ند ہو جاری ويوان اول: دروازے جس کے ہم سے کتنے فقیر آئے

اس شوخ کی سر تیز پلک ہے کہ وہ کائا و اوان اول: ار جاے اگر آگھ میں قو سر مل سے لکالے

سوظلم اٹھائے تو کجھو دور سے دیکھا د يوان اول: ہر گز نہ ہوا ہے کہ ہمیں باس بالے

غرض كدايد اشعار كاايك وفتر ب\_ كليات كاكوئى صفح كحولي، آب كودو عارشعراييل جا كي محجن مي عاشق اورمعثوق عام زعرك كانسانون كاطرح محومعاملات نظرا تي يريلوظ رے کہ میں ایجی ان شعروں کا ذکرتین کر رہا ہوں جن میں معثوق کے جسمانی حن سے لذت اعدوز

ہونے کا براد راست ذکر ہے اور جن میں معثوق سراسر گوشت بوست کا انسان نظر آتا ہے (اور ووانسان بھی نہیں جس کے قط وخال تھمی چوٹی موباف، آنگیا، کرتی اور محرم کے حوالے سے واضح کے جا کیں۔) معثوق بالذت الدور مونے رمینی اشعار کوفی الحال جھوڑ تے ، کیوں کسان میں غیر معمولی صن اور شوخی تو ہے، لیکن وہ اٹھارہ میں صدی کی غزل کے عام دھارے سے بہت الگ نہیں ہیں۔ میں نے جن اشعار کا حوالداويرديا ہوه بير كانے طبع زادرك كے جيں۔ان بي معثوق كى شخصيت جس نيج سے تماياں ك عتى بوه اردوشاعرى كى عام نيج تيين ب،اور قالب سے بهرعال بالكل علق ب-

ان اشعار کے عناصر کا تجوبیہ بجیج توبیہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ معثوق اور عاشق میں برابری کارشتنیں ہے، ہو بھی نییں سکتا۔معثوق ببرحال عاشق برحاوی رہتا ہے۔لین ایسا بھی نہیں ہے كه عاشق بالكل بيه جاره اور بيكس ب- وه بهي بمحى احتياج كرتا ب، بمحى بمن بمربهي بينتا ب، بمحى بمي اس کی اورمعثوق کی ملاقات بھی ہوجاتی ہے۔ جب تک تعلقات ٹھیک رہے ہیں، وومعثوق کی سخت زم ہا تیں برداشت کرتا ہے، لیکن جب ہات مجر جاتی ہے، تووہ بھی ترکی برترکی جواب دیتا ہے۔وواس کی گلی تك يني مجى جاتا ہے۔ بداور بات ہے كدوبال معثوق كى كلى كاكتاب كى بذيال تو زتا ہے، ليكن وواس واقع كابيان عجيب طمائيت اور خور بب مزاح كماتحد كرتاب مزاح كاعضراس كي شخصيت من زیادہ نمایاں ہے، بے جارگی اور پس ماعد کی کا تم لیکن معثوق میں استغنااور تا بری ، خوں ریزی اور شوق شکار، زبدرقی اور جورب وجدونهایت ے بھی عناصر بوری طرح کارفرما ہیں۔ یہ بات طینیس ہوتی کہ معثوق جان بوجه كرظلم كرتا ب، ياس كى قطرت بين ظلم اس طرح ود بعت كيا كيا ب كداس كواحساس عى نہیں ہوتا کہ وہ ظالم بھی ہے۔ دیوان اول کا بیشعر پھرو کیھئے۔

> نیجہ ہاتھ میں ستی سے لیوی آتھیں ع رى دى كا سائون عدر م ني كيا

> > پجر بداشعار بھی ملاحظہ ہوں \_\_

پکول سے رفو ان نے کیا جاک دل میر ولوان دوم: ك زم كوكل نازك ك ماتھ يا ب

عالب كا انداز ب) بلكه مرئى اوراد من سطح پر بيان كيا ب-

واقعیت کے اس رنگ نے بہت سے نقادوں کو اس دعوے میں مبتلا کر دیا کہ کلیات میر میں عاشق دراصل میرخود میں، اور جومعشوق ہے وہ میمی کوئی واقع شخص ہے۔ حالانکد معشوق کے کردار میں طرح طرح كے متاضاد يبلووس اور خود معثوق كى جنس ميں كهيں عورت اور كهيں واضح طور يرمرو كا تذكره اس بات كو صاف کرتے کے لیے کافی ہوتا جا بے تھا کہ ہم کی واقع شخص بااشخاص کا حال نہیں پڑھ د ہے ہیں، اور شہم ان غزلوں کے بروے میں میرکی سوائح حیات بڑھ رہے ہیں۔ لیکن نام نہاد سوانحاتی، ساجیاتی، تاریخی اسکول کے نقادوں کواپنے عقائداس قدر بیارے ہیں کہ وہ کلیات میر کے بجائے اپنے مفروضات کو پڑھ کر میر پڑتھیدفر ماتے ہیں۔میرنے اپنے سوائح بیان کرنے کے لیے خودنوشت سوائح حیات اور مشتوی ووثوں استاف کو برتا ہے۔ غزل کا مقصدان کی نظر میں بیتھا ہی نہیں کداس میں" سیجے حالات "بیان سے جا کیں۔ جولوگ غول كوخودنوشت كے طور ير براجة جين وه كلا يكي غزل كي شعريات سے ناواقف جين مير كا كمال بيد خیں ہے کہ اُنھوں نے فول کے پردے میں اپنی داستان عشق نظم کردی۔ کلیات کا معمولی سامطالعہ بھی بتا دے گا کہ مختلف واقعات و کیفیات و حالات وجذبات کا بیربیان ، ایسے روبوں کا بیان جو آئیں میں کسی طرح مجى باجم يكسال (consistent) تبين بي، عاشق اورمعثوق كية بسي عمل در عمل بين اس دروبي كونا كوني كا احساس، بيسب باتيس اس بات كى ضامن بين كدميركى غزل ان كى خودنوشت سوائح نهيس ب- (خود نوشت سوائح كانظريدر كلنة والفقاديد كول فين سوية كداكران غزلول كوسوائح حيات اى جونا بوقوه میری کیوں مکی اور کی سوائح کیون نبیں ہوسکتیں؟) میاور بات ہے کہ شاعر (اورغز ل کاشاعر عام شعرا سے زیادہ)ائے ذاتی تجربات ومشاہدات سے کام لیتا ہے، ابذامکن ہے کدمبر نے بھی بہت ی باتس الی کئ جول جو بوری کی پوری، یا کم ویش، یااس سے ملتی جلتی با تھی،خودان پر گذری جول بیکن اس کا مطلب میس كدوة إلى الحري المحالية المريش كردب إلى والا عاد كالمرارورب إلى-

یہ جب میں رہا ہے۔ ہوں ہے کہ میر نے اپنے غم کوآفاتی غم بنا کر پیش کیا۔ اول تو یہ بات کوئی ایسی اہم خبیں ، لیکن زیادہ بنیادی بات ہیہ کداو پر جن اشعار کا حوالہ گذراء ان کا شاعر آپ بیتی ، ذاتی غم والم ، دل کا دکھڑارونا وغیرہ کی سطحی اور محدود باتوں ہے بہت آگے اور بہت بلند ہے۔ اس کے بیماں تجربہ اور مشاہدہ کی ووونیا ہے جوغم ، الم ، وردنا کی ، دل شکستگی ، حرمال نصیبی وغیرہ جسی اصطلاحوں کے ذریعے نہیں بیان وبیان موم: قلب دو ماغ دیگر کے گئے رضعف ہے تی کی عارت میں . کیا جانے میہ قلقی ان نے کس سر دار کو دیکھا ہے

''قطعی'' وہ سپاہی ہوتا ہے جو باوشاہ کا براہ راست ملازم ندہو، بلکہ کی رئیس کا ملازم ہو۔ قلب و دماغ وجگر کی حیثیت تھتی کی ہی ہے، کیول کہ وہ (میر) عاشق کے ملازم ہیں۔ جب انھول نے سر دار کو و یکھا تو فور آئیں سے جاکر ال مجھے اور اپنے رئیس کو چھوڑ دیا۔ یعنی معشق تی کا سامنا ہوتے ہی قلب، و ماغ، جگرسب ساتھ چھوڑ گئے۔

> دیوان موم: باؤے بھی گرتیا کھڑ کے چوٹ چلے ہے ظالم کی ہم نے دام گھول میں اس کے ذوق شکار کو دیکھا ہے

> دیوان چهارم: بب جلک شرم رتی مانع شوفی اس کی تب تلک ہم بھی ستم دیدہ حیا کرتے تھے

دیوان چارم: کب دعدے کی رات وہ آئی جوآ پس میں شار انکی ہوئی آخر اس اوباش نے مارا رہتی نہیں ہے آئی ہوئی

البذا ہم ویکھتے ہیں کہ بید معثوق مومن (اور بری حد تک غالب) کے معثوق کی طرح سطوری (linear) اور کم وثیق باہم بیسال (Consistent) صفات رکھنے والانہیں ہے۔ بلکہ بید معثوق بہت جا بہت کی بیٹید ہو (complex) کر دارر کھتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ سارے کلیات میں ایک ہی عاشق اور ایک بی عاشق اور ایک بی معثوق ہوں یہ بحث تو اس وقت بیدا ہوتی جب ہم بیفرض کرتے کہ بیعاشق اور معثوق کی فکشن کے کروار ہیں۔ جبیبا کہ میں او پرواضح کر چکا ہوں ، یہ کروار اس معنی میں کروار نہیں ہیں جس معنی میں فکشن نگار آپ کروار ہیں۔ جبیبا کہ میں او پرواضح کر چکا ہوں ، یہ کروار اس معنی میں کروار ہیں ایس جس معنی میں فکشن نگار آپ کروار بیا تا ہے۔ بیبال بنیا دی بات بیہ کہ عاشق اور معثوق کا جو پیکر (image) میر کے کلیات میں مات ہو بیک ہو اور واقعی زندگی کے انسانوں کی طرح بہت بیچیدہ بھی ہے۔ ان کرواروں میں رک قتم کی واقع جت نہیں ہے ، لیکن بیرو آفعی کرواروں کی طرح بہت بیچیدہ بھی ہے۔ ان کرواروں میں رک قتم کی واقع جت نہیں ہے ، لیکن بیرو آفعی کرواروں کی طرح بہت بیجیدہ بھی ہے۔ ان کرواروں میں رک قتم کی واقع جت نہیں ہے ، لیکن بیرو آفعی کرواروں کی طرح بہت بیجیدہ بھی ہو کی ہو کیا ہوں کہ شاعر نے ان کو تصوراتی اور تج بیدی سطح نہیں بیان کیا ہے (جبیبا کہ عب کی کے انسانوں کی ہو کیک کے انسانوں کی طرح بہت بیدیدہ بھی ہیں ، کیوں کہ شاعر نے ان کو تصوراتی اور تج بیدی سطح نہیں بیان کیا ہے (جبیبا کہ عب کی کیا تھیں کیا تھیں کیا کیا ہو جب کی ہو بیت بیدیدہ بھی ہیں ، کیوں کہ شاعر نے ان کو تصوراتی اور تج بیدی سطح نہیں بیان کیا ہو جب ا

مخس الرحن فاروتي

حالات الييخيين عظے كم معثوق كاوه كرواران جي ممكن ہوتا جومندرجه بالاشعروں جي نظراً تا ہے۔ تو پھر اس سے تابت کیا ہوتا ہے؟ ساجی حالت کا وجود باعدم وجود اشعار کے وجود کوتو عدم سے بدل نہیں سکتا۔ اشعار ہمارے سامنے ہیں ،ان کی روشی میں ہم کوفیصلہ کرنا جاہے کہ میر کے کلام میں عاشق اور معثوق کا وكركس طرح كاب فابر ب كدياس طرح كانيس ب جيا بعض فقاد فرض كرت بي كدير كامعثوق كوئى بردے بين جيب كر كھك كھك كرمرنے والى الركى ہے، اور عاشق بے جارہ بردے كے باعث عورتوں مردوں کی علحد کی اور ساج کی عاشق و شمنی کا صیرز بوں ہونے کی وجہ سے حرمان تصیبی اور نومیدی جاوید کا مرقع ہے۔ میں صرف میر کہنا جا ہتا ہوں کدمیر کے شعر کی طرح ان کے یہاں عاشق اور معثوتی کا كردار بحى النبائي يجيده ب-اس يركوني ايك عكم لكانا مير كساته زيادتى موكى ميرك عاشق ومعثوق دونوں میں ایک انفرادیتی ہیں جو کمی اور کے یہال نہیں ملتیں۔ بیانفرادیتی خود میر کے مزاج کی انفرادیت کامظیری، اوران کااظهار بعض ایس شعری اور ڈرامائی واقعیت کی طرزوں ہے ہواہے جومیر کا طرؤ التيازي \_ عاشق اورمعثوق كرداركي واقعيت اورانفراديت كالفهار مرف أيك عى شعريس

> مجريورؤ هنك سيكردياب میر خلاف مزاج محبت موجب ملحی کشیدن ب ويوان جبارم: يار موافق فل جائے تو لطف ہے جاہ مزا بے عشق

ہوسکتی۔اس دنیا می سب یکھ موچکا ہے اورسب یکھ موتا ہے۔اس می موت بھی ہے اور موت سے بدر زندگی بھی۔اس میں خود داری اور خود فرین دونوں ہیں۔اس میں معثوق باوشاء بھی ہے اور او باش بھی۔ اس میں زعدگی مزے دار بھی ہاور تھے بھی۔اس میں عاش بیچارہ بھی ہے،لیکن تھوڑ ابہت یا اعتیار بھی ہے۔جس دنیا میں سب یکھ موا موں اور جس شاعر نے سب یکھ برتا موں اس کوآپ میں ،اسے د کا درد کا محدودا ظباركرنے والا وى نقاد كبد مكتاب جس كوميرے دشني ہو۔

علیٰ اندالتیاس، وہ فتادیمی غلاقتی میں گرفتار ہیں جن کے خیال میں میر کی حرمال تصیبی اور محرونی اس معاشرے کی فطری پیداوار تھی جس میں عورتیں گھروں میں پر دہ تشین رہتی تھیں اور عشق کرنا رسوائی کا سودا تھا۔ آذادانداختلاط کے مواقع ند ہونے کی بنا پرعشق میں مایوی لازی تھی۔ اور ساج اور ند بہب کے خوف کے باعث عاشق ومعشق آن مواقع کا بھی فائدہ ندا تھا سکتے تھے جو بھی بھی ان کومیسر ہو جلیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کدبیرسب باتیں بھی فقادوں کی اپنی اختراع بیں۔ان کاغول کے قواعداور روایت ہے کوئی واسط نیس اور شان سابق حالات سے جواشحار ہویں صدی کی دلی میں واقعی رونما تھے۔ ساتی حالات کچھ بھی رہے ہوں، جومعثوق مندرجہ بالا اشعار، اور ان کی طرح کے سیکڑوں اشعار میں نظر آتا ہے، وہ بہر حال کوئی چھوٹی موٹی قتم کی پردے کی بو بو، کوئی ڈرتی جھجکتی ، کو فحری میں جیب جیب کر روتے والی بنت عمنییں تقی -اس بات سے قطع نظر کداس کی اپنی شخصیت خاصی برقوت اور بوی حد تک جارحان بھی ، دہ اپنے قول فعل میں اس قدر مجبور بھی نہیں تھی کہ اس کاعشق بہر حال نا کام ہی ہوتا۔ بلکہ ہم توبید کھیتے ہیں کدووائے القات وکرم (favours) کوعطا کرنے یا ندکرنے پر پوری طرح قادر ب،اور اس بات کا بھی اختیار وقوت رکھتی ہے کہ وہ کسی برقعہ پوش کی طرح سمی ہوئی باہر نکلنے کے بجائے اس طرح بابر فك كم برطرف" ادهم" في جائے

> آتھیں دوڑی خلق جا اودھر کری ويوان موم: المح عملي برده كهال اودهم جوا

مجھاس موال سے کوئی بحث نہیں کہ آیا میرے زمانے میں ساجی حالات واقعی ایسے تھے کہ ان مين اس طرح كامعثوق وجود من آسكيا، جيها كدان شعرول سے ظاہر ہوتا ہے؟ ساجی حالات استے ويجيد و اور بددار ہوتے ہیں کدان کے بارے میں کوئی ایک تھم لگانا خطرے سے خالی میں ہوتا لیکن فرض کیا کہ

#### کوئی آگاہ نیس باطن یک دیگر ہے ہراک فرد جہاں میں ورق ناخواندہ

اس کالازی تھے۔ یہ ہوا کہ غالب کے بیبال جنسی تعلقات کا بیان بہت کم ہے۔ کم نقادوں نے اس بات برغور کیا ہے کہ غالب کے بہال جنسیت اس وجد سے کم نیس ہے کہ وہ میر کی بانبت زیادہ "مبدب" بانفين طبع" يعنى sophisticated تح جنن ببرحال انساني تعلقات كى سب س زياده اختلاطی صورت اورمنزل ب\_عالب کوانسانی تعلقات سے چندان دلچین بھی،اس لیے انھیں جس کے معاملات سے بھی وہ نگاؤ شرقعا، ورن نام نہاد خاست تو موس کے بیال بھی بہت ہے، لیکن ان کے بیال جنس کی کارفر مائی مجی ہے۔ بیاور بات ہے کہ بھری مخیل ہے مورم ہونے کی وجہ سے مومن کا جنسی اظہار بہت پیکا ہے۔ان کے برطاف میر کے یہاں بھری تخیل کی فردائی ہے۔ ہاری شاعری می جنسی مضامین کے لیے بھری مخیل بہت موثر کردارادا کرتا ہے۔علاوہ برین،معاملہ بندشاع کو بھری مخیل بہت زیادہ درکار مجھی تبیس ہوتا۔ مثال کے طور پر ، جراکت کے بیبال جنسی مضافین خاصی تعداد میں بیکن و وزیاد و تر معاملہ بندى يرجى جي (جيها كدآ مح مثالول ب واضح جوگا-) للذا برأت كا كام بعرى خيل كر بغير بال جاتا ب\_عكرى صاحب في غلط نيس كها ب كرجرات دراصل بيانيا عاز ك شاعريس بيانيا عازي بنى مضاين كابرتا آسان موتا ہے، كيول كداس ميں اپني اور معثوق كى باتي اور حركتي بيان بوتى بين، خود معثوق کا بیان نبیس ہوتا۔ نواب مرزاشوق اور میرسن دونوں کے بیال جنسی مضامین ای وقت حیکتے ہیں جب معاملہ بتدی ہو۔مومن کی مشویاں اور فزلیس اس اصول کی عمد ومثال ہیں۔ فزل میں جنسی بیان کے وقت بھی موس مضمون آفرینی میں اس قدرمصروف بوجاتے ہیں کرمنس کا جذباتی اور لذت آفریں پہلوپس بشت جاية تا بــــاوريمي مومن متنوى من ببت واضح اور برائر طور برجنسي مضامين كواستعال كرتے بيل-میرنے جرأت کے بارے میں بقول محرصین آزاداور قدرت اللہ قاسم!" جو ماحاتی " کافقرہ کہا تھا۔ اس فقرے ہے دو نتیجے ڈکالے گئے ہیں، اور دونوں بنی جاری تقید میں بہت مقبول وموثر رہے ہیں۔ پہلانتی تو یہ کہ جرأت کے بیال جنسی مضامین کی غیر معمولی کثرت ہے، اور دوسرا نتیجہ یہ کہ میر کے یمال ایسے مضایین بہت کم ہیں۔ میر کا کلام تو لوگوں نے پڑھائیں، اس سید قول کی روشی میں یہ تیجہ ضرور تكالاكدا كريرت جرأت كى شاعرى يس جنى مضايين كى كثرت وكيدكراس كو" جوما جانى كا قرار ديا تولازم ل اسل فقره" يوما جاء" --

# (۲) چو*ن خمير آ*مد بدست نانبا

اوپریس نے عرض کیا ہے کہ انسانی رشتوں کے تعلق سے میر ہمارے سب سے بڑے شاعر
یس انسانی رشتوں کا میا ظہاران کی جنسیت ہیں بھی ہوا ہے۔ اوران کی حس مزاح ہیں بھی ۔ حس مزاح کا
عضر غالب اور میر دونوں ہیں مشترک ہے ۔ لیکن غالب اپنے مزاح کا ہوف زیادہ ترخووا ہے کوئی بناتے
ہیں ، جب کہ میر کی حس مزاح معثوت کو بھی نہیں بخشتی ۔ میر کو جب موقع ملتا ہے وہ معثوت سے پھکو پن بھی
کرگذرتے ہیں ۔ دہ زورز ورسے تبقید لگانے ہے گریز نہیں کرتے ، جب کہ غالب کے یہاں عام طور پ
ہیم زیرلب کی کیفیت ہے ۔ کہا جا سکتا ہے کہ غالب کو اپنی پوزیشن اورا ہے وقار کا احساس میر سے بڑھ کر
ہے ۔ لیکن بنیادی بات وہ کہ ہ خالب کا مزاج تصوراتی زیادہ ہے ۔ ای بنا پر ان کے یہاں انسانی
رشتوں کا تذکرہ بھی تصوراتی اور رسومیاتی سطح پر ہے ۔ بہت بھونڈ سے لفتوں میں کہا جا سکتا ہے کہ میر تو ہر
ایک سے بات کر لیتے ہیں ، لیکن غالب کی گفتگوز یا دہ تراہے ہی ہوتی ہے ۔

ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو
ہیں اس سے بھی آگے بڑھ کروہ کہتے ہیں ۔

مثس الرحن فاروقي

ب كريمر في خودا ين يهال الن طرح ك مضاعن شرية ول حرجن ير" جوما جا في" كالزام لك سك اردو تقتید می مروج تاثر اتی فیصلول کی طرح بدودوں فیصلے بھی غلط ہیں۔ نہ تو جرائت کے یمال جنسی مضامین کی بہتات ہے، اور ندمیر کے بہال ان کا فقدان ۔اب بیاور بات ہے کہ بعض لوگ میر ك بارك مين اس درجة " خوش فني " مين جتلا بين كدان كو جتلاك جرر في والم كرساته بالكل "معصوم" اور " مجولا بھالا ' اور دل خشہ کیکن عشق کی ' " گندی'' ہاتوں سے بے خبر کوئی نو عمرصا حبز اوہ سجھتے ہیں۔ واقعہ بیہ ب كي تقريباً تمام چيزول كى طرح عشقيه جنسى اور شهوانياتى (erotic) مضامين كوبھى مير في كثرت سے اور یوی خولی سے برتا ہے۔ میرنے جرأت کو چوما جائی کا شاعراس لیے بیس کہا تھا کہ جرأت کے کلام میں جنسی مضامین کی کثرت ہے۔ میر کا اعتراض دراصل بدتھا کہ جزأت کے بیال عشق کی گرائی اور کش کش نہیں ب، صرف معاملہ بندی والے جنسی مضامین جیں عسری صاحب نے اس ملتے کو پوری وضاحت ، بیان كيا ہے۔ان كے چندا قتباسات ملاحظہ ہوں: 'جرأت شاعرے زيادہ واقعہ نگار ہيں ...جرأت كے يہاں کتنے بی شعرا پے ملیں مے جوحقیقت نگاری کی وجہ ہے بیس پہنے بن کے رہ مجتے ہیں۔"عسکری صاحب کے مطابق جراکت ''اپنے عشق کو عام طور پر معاشقے کی سطح ہے اونچانہیں اٹھنے دیتے ... میر کے بیمال وہ زبان ملے گی جووسیج ترین انسانی تعلقات کے داخلی مہلوکی نمائندگی کرتی ہے۔ جرأت کے بہاں ووزبان ہے جوخار جی حرکات کے میان میں کام آتی ہے ... نہ وان کے اندر کش کمش پیدا ہوتی ہے ، جوحال کے بہاں ہے، ندوو تصاواور تھینچا تانی جو میر میں ہے۔میر کے درد کا سبب سیامجھن ہے کہ آخرعشق بدیک وقت رحمت اورعذاب كيون بي المعتمري صاحب كا آخرى كلته يدب كد چونكه" جرأت كاعشق روح كى يكار سے زياده جم كى يكارب، اور يخصيت كے باقى حصول كومتا رئيس كرتا، اس ليے ان كے بيال لگاؤ كے ايك ،ي معنى میں: یعنی لگاؤ کا خارجی اظہار'' للذا میر دراصل اس بات سے ناخوش تھے کہ جرأت کے یہاں معاشقہ تُكارى اور طحى جذباتى اللاهم كيول ب، وه "تضاواور تحييا تانى" كيون بيس كدانسانى تعالقات كي آويزش مجى ہو،اینے دکھ کی کہانی سنانے کا دلولہ ہو،لیکن ان کا مطالعہ کرنے ،اپنی معنویت دوسروں پر واضح کرنے ، اور ووسر سے کی معنویت اپنے او پرواضح کرنے کاشوق ہو۔

عسکری صاحب کی بنیادی بات بالکل میج براین انحول نے جرائت کے ساتھ تھوڑی ی زیادتی بیرکردی ہے کہ جرائت کے بہال جومحزونی ہے اس کونظرا نداز کر کے انھول نے صرف معاملہ بندی کو

لے لیا ہے، اور تا ٹرید دیا ہے کہ جراک کا کلیات بعنی مضافین سے نبالب ہے۔ پھر ، افھوں نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا ہے کہ معاملہ بندی ہماری غزل میں بہت بڑا انسان ساز (humanizing) عضر ہے، یعنی وہ معثوق کو انسان کی سطح پر لے آتا ہے ، اور اس لیے بعنی مضاحین کے لیے بیہ بہت اہم اور بنیادی اسلوب کا عمر رکھتا ہے۔ بیہ بات اور ہے کہ جراک کے بیبال میر کی طرح کا بھری تخیل شاہدا، البغادوہ موکن (اورخود مثنوی ''معاملات بحثق'' کے میر ) کی طرح محض معاملہ بندی تک رہ گئے۔ میر کی بڑائی اس بات میں ہے کہ وہ و کھسے اور دکھاتے : بات ہیں ، بیان کم کرتے ہیں (جنسی مضاحین کی حد تک۔ ) ان کی دو مر ک بڑائی ہے کہ وہ بندی مضاحین کو مضمون آفر بنی کے لیے نہیں استعال کرتے ، بلکدان کا جنسی پہلومقدم مرائی ہے تا ہے۔ اس لیے ان کے بہال وہ لیطنی (یعنی جنسی مضمون کی حد تک لیے لطنی ) نہیں آنے باتی جو نئی جو باتی ہوں اور طباعی ایمن مضاحین میں مضاحی میں اور اپنے اور ہننے کا اعداز میں جاتا ہے۔ پہلی صفت میر اور مصمحی میں مشترک ہے ، باتی میں کوئی ان کا شرکی نہیں۔ مشترک ہے ، باتی میں کوئی ان کا شرکی نہیں۔

اس سے پہلے کہ بین ہات کوآ کے بردھاؤں، اور مٹالوں کی مدد ساسے مزید واضح کروں،

"جنسی مضاجین" کی اصطلاح کی وضاحت ضروری ہے۔ بین "عریانی" کا لفظ دو وجوں سے فیس
استعال کرد ہاجوں۔ ایک تو یہ یجنسی مضابین کے لیے عریانی شرط لاز م نیس۔ دومری وجہ یہ ہے "عریانی"

بین خواو کو اواضل تی فیصلے کارنگ نمایاں ہے، اور بین جنسی مضابین کے خلاف اخلاتی فیصلے کا قائل فہیں۔
مکن ہے بعض لوگوں کا خیال ہو کہ جو شاعری بہو بیٹیوں کے ساسنے نہ پڑھی جا سکے اے عریال، مخرب
اخلاق اور قدموم کہا ہی جائے گا، چاہے آپ اے "عریال" کہیں یا" جنسی مضابین" برجی کہیں۔ ایسے
اخلاق اور قدموم کہا ہی جائے گا، چاہے آپ اے "عریال" کہیں یا" جنسی مضابین" برجی کہیں۔ ایسے
افران سے میراکوئی جھڑ آئیس۔ وہ اپنی اپنی بہو بیٹیوں کومیر کی شاعری سے محفوظ رکھیں، بردی خوثی ہے۔
اور سے کے طالب علم کی حیثیت سے میں او فی حسن کا جو یا ہوں، اخلاتی تعلیم کا فیس ۔ اور نہ میں فیری اسگانٹن
اوب کے طالب علم کی حیثیت سے میں او فی حسن کا جو یا ہوں، اخلاتی تعلیم کا فیس ۔ اور نہ میں فیری اسگانٹن
کی وجہ بیان کی جائے ، کہ فلاں قلاں پیداواری رشتوں کے باعث اور ساج کے میں عام پیداواری وہوں کے باعث اور ساج کے مائم پیداواری وہوں کے باعث اور ساج کی شاعری تھے۔ یعنی شاعروں گائستا ہے وہوں تے گائستا ہے جو ساج کے حاکم پیداواری وسائل پر اپنا تسلط جمائے رکھنے کی خاطر اس سے تصواتے ہیں۔ میں آو صرف
قلاں قلاں اللاں استحصالی رویوں کے باعث انسلط جمائے رکھنے کی خاطر اس سے تصواتے ہیں۔ میں آو صرف

مومن اور نائخ ان مضایین کو برہے بیں معاملہ بندی ہے گریز کرتے ہیں ( ممکن ہے وہ مجی اسے چو ماچائی

حصنے ہوں۔ مومن کے یہال معاملہ بندی کھڑ ہ ہے ہیں جنگی مضایت پر بخی ہیں ہے۔ نائخ کے

یہال معاملہ بندی بالکل نہیں ہے۔ ) لیکن مومن اور نائخ مضمون آفرینی کو مقدم کرنے کے چکر جی مضمون

گرجندیہ ہے اتھ دھو میضتے ہیں۔ مشلا مومن کو ہم بستری کا مضمون پہندہ ہے۔

گرجندیہ مشلا مومن کو ہم بستری کا مضمون پہندہ ہے۔

جمع بستر مخمل شب غم یا و آیا

طالع خفتہ کا کیا حواب پریشاں ہوگا

کب ادر ساتھ سوتے ہیں کردیکھے گاکوئی ان کو بتائی ہے کول ای خواب بہتجیرے ساتھ سونا غیر کے چھوڑ اب تو اے سیس بدن خاک میری ہوگئ ٹایاب تر اکسیر سے

بوے گل کااے تیم صبح اب ممل کو دماغ ساتھ سویا ہے حارے وہ ممن بر رات کو

ظاہر ہے کہ ان شعروں میں کوئی جنسی اطف نہیں، کیوں کہ ساراز ورمضمون بنانے میں صرف ہوا ہے۔ پہلے شعر میں کہاں؟ چرطالع خفتہ کی فیندتو پر بیٹاں ہوگئی ہیں۔ یعنی تقدیم جا گئے ہم سوئیں۔ دوسرے شعر میں معشو ت کہاں؟ چرطالع خفتہ کی فیندتو پر بیٹاں ہوگئی ہیں۔ یعنی تقدیم جا گئے ہم سوئیں۔ دوسرے شعر میں معشو ت کی پر بیٹانی کا ذکر ہے کہ اس نے خواب میں ویکھا کہ میں موس کے ساتھ سور ہا ہوں ہوں۔ موسمن اسلی ویت ہیں کہ اس خواب کی تعبیر تو کوئی ہے نہیں۔ متم ہمارے ساتھ بھی سوؤ کے اور شکوئی بھی ویکھے گا۔ اس لیے بدنا کی سے ڈرتے کیوں ہو؟ تمیر سے شعر میں معشو تی کوئیسیں بدن کہ کر اور اپنی فاک کوا سیر سے زیادہ نایا ہے بدنا والے ہو، فیروں کے ساتھ سونا چھوڑ دو جمھارے نم بیس میری فاک تھی گھی کر اکسیر سے بھی زیادہ قیتی ہوگئی ہے، گویا اب تو میں قدر سے کہا گئی ہوا۔ تا خری شعر میں معشو تی کیمن بری سے فائد واٹھا کر کہا ہے کہا ہ جمیں گلاب کی خوشیو سے کے لاکتی ہوا۔ تا خری شعر میں معشو تی کیمن بری سے فائد واٹھا کر کہا ہے کہا ہ جمیں گلاب کی خوشیو سے

یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری خزل کی اساس جنسی احساس پر ہے، البذاریہ فطری ہے کہ اس بیس جنسی مضابین بھی لقم ہوں۔ بیس ایسے مضابین کوعریاں ، مبتندل، ہوسنا کی پر بینی ، وفیر و پھیٹیں کہتا، بلکہ انھیں غزل کے حزاج کا خاصہ بھتنا ہوں۔ اور ان کا مطالعہ اولی نقطہ نظر سے کرتا ہوں۔ اگر وہ حسن کے ساتھ بیان ہوئے جی تو بیشاعر کی کا میابی ہے۔ اگر فیس ، تو بیشاعر کی ناکا کی ہے۔

غزل میں چنسی مضاحت کا مطالعہ الگ ہے کرنے کی ضرورت اس وجہ ہے کہ ہماری غزل کا معدثوق بوجوہ اکثر بہت ہم اور عینی (idealized) اور نا انسانی (dehumanized) معلوم ہوتا ہے۔
یعنی اس کے معدثو قاند صفات عام طور پر بہت بڑھا چڑھا کر بیان کئے جاتے ہیں ، اس لیے اس میں انسان پین بہت کم نظر آتا ہے اور اس باعث حالی کی طرح کے اخلاقی فقادوں اور ممتاز حسین یا کلیم اللہ بین کی طرح فرزل کی رسومیات سے بے خبر فقادوں کو شکایت کا موقع ہاتھ آتا ہے۔ جنسی مضامین کے ذریعہ غزل کا معدثوق انسانی سطح پراتا دا جاسکتا ہے۔ لہذا بطور صنف شن غزل کو کمل اور وسیح بنانے میں ان مضامین کا بھی معدثوق انسانی سطح پراتا دا جاسکتا ہے۔ لہذا بطور صنف شن غزل کو کمل اور وسیح بنانے میں ان مضامین کا بھی معدثوق انسانی سطح پراتا دا جاسکتا ہے۔ لہذا بطور صنف شن غزل کو کمل اور وسیح بنانے میں ان مضامین کا بھی بوتا تھے۔

بعنی مضایتن سے میری مراود وطرح کے مضایین ہیں۔ ایک قوہ وجن ہیں معثوق کے بدن،
یابدن کے کسی جھے، یالباس وغیرہ کا تذکرہ انسانی سطح پراور لطف اندوزی کے اندازییں ہوہ یعنی اس طرح ہوکہ ہو یا ہوں کہ بات ہورہ ہو کہ بیات صاف معلوم ہو کہ کی انسان کی بات ہورہ ہو کہ کی مثالی، تصوراتی اور تج بیری ہتی کی نہیں۔
دومری طرح کے مضایین وہ ہیں جن میں جنسی وصل کے معاملات کا ذکر ہو۔ اس صورت میں بیرمضایین معاملہ بندی کی حمن میں آتے ہیں۔ ممکن ہے میر نے انھیں ہی ''اوا بندی'' کہا ہو۔ ظاہر ہے کہ بعض مضامین معاملہ بندی کی حمن میں آتے ہیں۔ میر نے انھیں ہی ''اوا بندی'' کہا ہو۔ ظاہر ہے کہ بعض مضامین اور معنی آفریق میں آجاتے ہیں۔ بید بات بھی واضح رہے کہ بعض مضامین اور معنی آفریق میں گئی انسانہ ہیں کوئی تضاوئیں۔ ہاں بیر ضرور ہو کہ اگر معنی آفریق میں مضامین کے ایک میں ہوئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہیں ہو گئی ہو گئی

میر کی سب سے بڑی صفت ہیہ کدوہ جنسی مضامین میں بھی معنی آفرینی اور مضمون آفرینی کو برتنے ہیں، لیکن اس طریق کار کے باوجود میر کے پیال جنسی مضمون دیتانہیں، بلکداور چیک افت اے۔ نائخ جب مضمون آفر می ترک کر کے بہانیہ انداز میں آتے ہی توان کے شعر کالطف بالکل غائب ہوجاتا ہے۔

> تی میں ہے سر میں رکھ کے سو جادل تکہ مخل کا ہے تھارا پیٹ

ساتھ اپنے جو مجھے یار نے سونے نہ دیا رات بجر مجھ كو ول زار نے سونے ندويا

باد آتا ہے جر عل وہ مزا يريش لے لے کے تک سونے کا المصحفي كاشعرد كمصئة توبات صاف موجائے گی بختان كے بن جوسوكرز باتھ لے گئے کہ پیراین کا لطف تو گا ہے بدن کا حظ

واقعه بدے كمصحفى كا كلام جنسى مضامين كے تنوع اور حسن كے اعتبارے ميركى يادولانا ب-مير اورصحفی جارے بہال سب سے تیز آ تکے والے شاعر جیں۔ میر کی صفت میں استعارہ مضمون، معنی سب شامل . ہیں مصحفی وہاں تک نہیں پہنچتے جہاں میرا کشرنظرآتے ہیں ایکن دونوں کا انداز ایک ہی طرح کا ہے۔ یول ہے اس گورے بدن سے جلوہ کر لوہو کا رنگ وشت لدرت نے ماہا جیے میدے میں شہاب (ويوال دوم)

> یرے کماتا ہے تو آتا ہے نظریان کا رنگ :/ سس قدر بائے رے وہ جلد گلو نازک ہے (ديوال دوم)

كياليماوينا، جارابدن ال حمن برسے ہم بستر كے باعث خودى معطرے \_ مملے اور دوسر ع شعر ميں خيال اس قدر باریک ہے اوراس قدر کم نقطوں میں بیان ہوا ہے کہ خیال کی باریکی اور نزاکت نے بیان کے حسن کو مجروح کرویا ہے، اور جارول شعرول میں مضمون آفرین کی کثرت کے باعث جنسی مضمون (جو بنیادی مضمون ہے) پس منظر میں جلا گیا ہے۔

نائخ اور ان کے بعض شعراے مابعد نے بھی مضمون آخرینی اور طباعی اختیار کی ، بلکہ بعض اوقات تو يد خيال بوتا ب كم جنسى مضامين ان لوكول كم مقصود مى نيس \_ ناسخ كى خولى يد ب كدوه استعاراتی یا اصطلاحی افقا کو انعوی معنون میں استعال کر کے نئ طرح کا استعارہ پیدا کرویتے ہیں۔اصل جنتی مضمون بالکل غیراجم ہوجا تا ہے۔اس کی مثال ان کابیلا جواب شعرب (مجھےخوثی ہے کہ رشید حسن خال نے اسے اپنے انتخاب میں شامل رکھاہے) ...

> وانے بی انگیا کی چڑیا کو بنت کی میناں پلتی ہے بالے کی محصل موتیوں کی آب میں طباطبائی نے (خالبًا) نامج کے کسی شاگرد کا ایک شعرُقل کیا ہے۔ انگیا کے حارے ٹوٹے ہیں بیتاں کے انار چوٹے ہی

اس طرح کاشعار میں طباعی ہے۔ان کی معمون آخر بی بھی ان کی طباعی کے سامنے مائد بر محق بر الكن ان ميں جنى مضمون بہت يويكاره كيا برائخ كاعام اعرازيبي ب

> می ہوں عاشق انار بیتاں کا نه جول مرقد په ج انار درخت توتے مگدد ہلائے کیوں نہ کری باغ عالم بين افتار ورخت

> وسل کی شب پلک کے اور اللہ علتے کے وہ مجلتے میں

ひりんし アルレ

کیا لفف تن چھپاہے مرے نگ پوش کا اگلاپڑے ہے جاہے سے اس کا بدن تمام (دیوان دوم)

اس مضمون کو برل بدل کرمیر نے کی پاراستعال کیا ہے۔

اس مضمون کو برل بدل کرمیر نے کی پاراستعال کیا ہے بہت

ہامہ کبر چی کو کا جی جانا ہے بہت

(دیوان ششم)

گی بچٹ گیا ہے دشک سے چہاں لباس کے

کیا شک جامہ لیٹا ہے اس کے بدن کے ساتھ

(دیوان ششم)

میر کے بہاں تکرار کا شکوہ ، پعض نفادوں نے کیا ہے۔ اس وقت تکرار کے اصول پر بحث کرنے کی تخیائش نہیں ، لیکن مندرجہ بالا نین شعروں ہے یہ بات واضح ہوئی ہوگی کدمیر کی تکرار ہرجگہ اروا نہیں ہوتی ۔ اکثر وہ ایک ہی مضمون میں نئے پہلو پیدا کرتے ہیں۔ ''بدن تمام' والے شعر میں وہر سے مصر سے کا زیردست بیکراور پہلے مصر سے میں افٹائی انداز کی وجہ سے ابہام اسے ''بدن کے ماتھ' والے شعر سے الگ کرتا ہے۔ یہاں دوسرے مصر سے کے پیکر میں 'لیٹا ہے'' کے باعث بنتی اشارہ اور طرح کا شعر سے الگ کرتا ہے۔ یہاں مصر ع تائی میں ہے ، لیکن ' نگ جامد' کی رعایت سے '' چھٹ گیا'' کے استعمال ہے۔ افٹائی انداز بیبال مصر ع تائی میں ہے ، لیکن ' نگ جامد' کی رعایت سے '' چھٹ گیا'' کے استعمال نے اسے مصر ع اوٹی کے ساتھ ایک اور طرح کا ربوا مہیا کردیا ہے۔ '' جلاتا ہے بہت' والے شعر میں مصر ع اوٹی کا انداز افٹائیہ ہے ، لیکن '' سونے سے بدئ' کی دوہری معنویت اور '' کیر تی '' اور '' تی جلاتا'' کی رعایت اور '' کیر تی '' اور '' تی جلاتا'' کی رعایت اور '' کیر تی '' اور '' تی جلاتا'' کی رعایت اور '' کیر تی '' اور '' تی جلاتا'' کی رعایت نے ایکل مختلف طرح کا زور پیش دیا ہے۔

معثوق کے ندی جس نہائے کا مضمون میرادر مصحفی کے ہال مشترک ہے۔ میرنے اسے کی بار با ندھا ہے، لیکن اس کا بہترین اظہار قالبًا مندرجہ ذیل اشعار ش جواہ ہے۔ دیوان دوم: شب نہا تا تھا جووہ رشک تعربانی جس سختی مہتاب ہے اٹھتی تھی لیریانی جس یوں ہے ڈلک بدن کی اس بیران کی تہ میں سرفی بدن کی تھکے جسے بدن کی تہ میں مصحفی:

میر: کیاتن نازک ہے جال کو بھی حد جس تن پہ ہے کیا بدن کا رنگ ہے تد جس کی بیرائن پہ ہے (ویوان دوم)

میر کے یہاں معنی اور مضمون دونوں کی کثرت ہے۔ (تنصیل کے لیے شرح ملاحظہ ہو) مصحفی کے یہاں مضمون دوسرے مصرمے تک آتے آتے ہاکا ہوگیا، لیکن شعر کا مقصود عاصل ہوگیا۔ حسرت موہانی نے اس مضمون کوہار ہارکہا، لیکن ہر ہارغیر ضروری یا کم زورالفاظ نے شعر بگاڑ دیے۔ اللہ رہے جم یارکی خوبی کہ خود بہ خود

> رونق ورئن ہوئی خوبی جم نازئین اور بھی شوخ ہو گیا رنگ ترے لباس کا

رنگینیول میں ڈوب گیا ویربن تمام

پیرائن ای کا ہے سادہ رکیں یا عمل ہے ہے شیشہ گابی مصحیٰ وایک بارادری لیجے تو کھرے کھوٹے کافرق معلوم ہوجائے گا۔ ای کے بدن ہے حن شیکنا نہیں تو پھر اس کے بدن ہے حن شیکنا نہیں تو پھر لبریز آب ورنگ ہے کیوں پیرئن تمام مصحیٰ نے حس شیکنے کا جوت "لبریز آب درنگ" کہدکرفراہم کردیا،اورا نداز بھی اف ائیدر کھ کرمضمون بیں ایک نئی جہت پیدا کردی۔ بیزین دراصل میرکی ہے۔ ميريا تو يوري موسناكى ع كام ليت بين ،اور چربهى حفظ مراتب ركت بين ، يا چرمعتوق كى عریانی کوتهذی حوالے کے طور پر استعال کرتے ہیں۔

وہ سیم تن ہو نگا تو اطف تن پہ اس کے

ولوان دوم:

سوجی گئے تھے صدقے یہ جان و مال کیا ہے

مرم م مح نظر کر اس کے برمند تن میں

ولوال دوم:

كيراك اتارك ان نے مركھنے بم كفن ميں

راتوں یاس ملے لگ سوئے نظے ہوکر ہے بیغضب

ويوان يجم:

دن کوبے بردہ نیس ملتے ہم سے شرباتے ہیں بنوز

أخرى شعركومندردبيذيل شعرك ماتحدين مصيومعنى والضح تربول محس

آ كھ كھاك مت كذرى يا عشق جو چين ب

د يوان پنجم:

ملتے میں معثوق اگر تو ملتے میں شرمائے ہوز

اور ميد كمال بحى مير عي كوحاصل مواكدا يني برجكي اور و يواكلي كانذكره كيا، اورمعثوق كو پورے لباس میں رکھا، لیکن اس کے باوجود جنسی تحرک ہے بجر پورہتی کے طور پر معثوق کی کھل تصویر الميني وي

> ترک لباس سے میرے اے کیا وہ رفتہ رعمانی کا ويوان جيارم: جاے كا دائن ياؤں بن الجها باتھ آ چل اكلائى كا

ينبال جسماني اعضا كاذكرجنسي مضمون بيداكرني كاآسان نسخه بي كين لباس كاليورايرده قائم رہاور پر بھی اڑی شاعر کی آگھ کو حریاں دکھائی دے۔ بیصرف بڑے شاعر کے بس کی بات ہے۔

كياصورت بكيا قامت دست وياكيانازك بين

د يوان ينجم:

ایے پتلے منھ دیکھو جو کوئی کلال بناوے گا

ديوان يجم:

موالم على إلى الله الله على عمرى يسنى عبد ك اس اویاش نے پہنا وے کی اینے تازہ تکالی طرح

ميرك يهال معثوق كے بدن سے لطف الدوز ہوكر وجدين آنے سے لےكرمعثوق يرطنز،

ساتھاس حسن کے دیتا تھا دکھائی وہدن جيے جھکے برا كومرتر يانى ميں

مصحفی اس مضمون کو بہت دور لے محت ہیں،اور میرے آئے نکل محتے ہیں۔ بیضرور ہے کہ لرول كة غوش بن جاني كامضمون ميرن عالباً مصحفى سے پہلے بائده ليا تفا-ميرن اس مضمون كوكئ جگە بائدھاہے۔

أفتق بموج بريك اغوش على كاصورت

ويوانودم:

دریا کو ہے ہی کی کا بوس و کنار خواہش

ای دریاے خولی کا ہے یہ شوق

و يوان اول:

كه موجيل سب كناري مو كني بين

ببرعال صحفي كاشعرب\_

كون آيا تفانهائے للف بدن نے كس كے لبرول سے سارا دریا آغوش کر دیا ہے

معثوق کی بربھی کاؤ کرمیرنے شاید تمام شاعروں سے زیادہ کیا ہے۔معثوق کی بربھی آتش کا بحی محبوب مضمون ہے۔ لیکن ان سے بات پوری طرح جسی نبیں، کیوں کدوہ بیانیا نداز سے کام زیادہ لیتے ہیں ،اور مناسبت الفاظ کا دھیان نیس رکھتے

> تا محریں نے شب وصل اسے عریاں رکھا آسال کو بھی شدجس مدنے بدن دکھلایا

حفظ مراتب كالحاظ ندر كھنے كے باعث شعر كم زور ہو گيا۔ اس سے بہتر تو آتش كے شاكرور ع نے کہا ہے کہ یہاں حقام اتب ہے۔

مریاں اے دیکھا کیا میں شام ے تا صح ويكهانيس كردول في بحى جس كابدن اب تك

مثس الرحن قاروتي

ويوان پنجم: ہندو بچول سے کیا معیشت ہو يه كبعو أنگ دان ديت بين

طالع ندذا كف كابينه كطيركه بم بمي د يوان يجم: ال شكري ليول كي مونول كالمجميز اليس

نظ مائ آئے تھ تو کیا کیا زير اللائے تھ د يوان ينجم: نگ لگا ہے لکنے انھیں اب بات ماری مانے سے

ويوان ششم: خمیازہ کش جول اس کی مت سے اس اوا کا لگ كر گلے سے ميرے الكوائى لے جمايا

معثوق کی انگرائی اس دجہ ہے ہمی ہو علق ہے کہ وہ عاشق کے ساتھ ساری رات جا گاہے، اور اس وجہ ہے بھی، کدوہ عاشق ہے اکما گیا ہے۔ ساتھ رات گذارنے یامعثوق کو برہندد یکھنے کا کنامیر میر کے بہاں اکثر ماتا ہے۔ پچھٹھراو پر گذر بیکے، پچھاور ملاحظہ ہوں۔

> لیتے کروٹ بل گئے جو کان کے موتی ترے د بوان اول: شرم ے مردد کریاں می کے تارے ہوئے

> جس جائے مرایا میں تظر جاتی ہے اس کے ديوان سوم: آتا ہے مرے جی میں میں عمر بر کر

> ویکی کو نہ چھے ہے چھو اک جرت کا ہے گروا د يوان اول: ركب ےكيا كم مانچ ملى كى دُھالى ب

طباعى كااظهار، صاف صاف لا في كااظهار، برطرت كانداز موجود برا الى يراك شعرد كيص یانی تجر آیا منھ میں دیکھیے جنھوں کے یارب ويوان يم: وے کی عزے کے ہوں سے لب باے نامیدہ الله ميال ع تخاطب كي شوفي اور "معصوميت" بهي خوب ب-اي غزل كامطلع ب، جو کامیاب ہوں کی گری ہے پیند پیندے۔

اب مچھ حرے یہ آیا شاید وہ شوخ ویدہ آب اس کے پوست میں ہے جول میوہ رسیدہ چرجب معثوق كى نازك بدنى كاتذكره موتا بوايك نياا غداز بريكلي كاسامة تاب وے کیڑے تو بدنے ہوئے میر اس کو کئی دن و يوان يحم: تن پر ہے شکن تھی پوشاک سے اب تک

اس مضمون میں شوخی ہے، لیکن ہوں مجری اور بظاہر محض مدح پر مبنی ہے، کہ معثوق کس قدر نازک ہے۔ شوخی اس وقت کھلتی ہے جب بید خیال آتا ہے کہ بدن پڑتھی پوشاک کے باعث جوشکن بردی ہے،اے دیکھنے کے لیے بندن کونگا دیکھا ہوگا۔مندرجہ ذیل شعر میں معثوق کو بے لباس کرنے کا بہاند اس کی تنگ ہوشی اور نزاکت کو بنایا ہے۔

قُلَّی جامہ ظلم ہے اے باعث حیات اليت ين لطف جان كا بم تيرك تن ك الله ای غزل میں ضروے مستعار لے کراینامضمون بنایا ہے .. کشته بول میں تو شیریں زبانی یار کا اے کاش وہ زبان ہو میرے وان کے چ معثوق پرطنز کرنے باس بہانے خود پرطنز کرنے کا انداز جنسی مضمون میں کم نبیتا ہے۔ میرنے اس کو بھی جھا کرد کھادیاہے۔

ويوان عشم: آشا دور می گرچہ جامہ یار کا کم گیر ہے

الي ساول ويمي ويمهي نه جم سي ب د يوان عشم: ر كيب اس كى كويا سافيح بس كى ب وهالى

مخس الرحمٰن فاروتی

آخرى دوشعرول كمضمون كوصحفى سے لے كرعلى اوسط رشك تك كل او كول في اختيار كيا ب- ميرن " بجرت كا كروا"، " ديجي"، "سندول" اور تركيب" جيسے الفاظ ركھ كرمضمون كى رتكيني اور واقعیت اور تفصیل کو بوری ظرح برت دیا ہے۔اس پر مفصل بیان کے لیے شرح ما حظہ ہو۔میر کو چونکہ روز مرہ کی زعدگی ہے مضمون بنانے میں خاص مہارت بھی ،اس لیےان کے سامنے آتش ، بلکہ صحفی بھی غیر واقعي معلوم ہونے لکتے ہیں۔ شلا معثوق کے بھیکنے کامضمون مصحفی اور میر دونوں کو پہندتھا۔

> سیکے سے زا رنگ حنا اور بھی جیکا بانی میں نگاریں کف یا اور بھی جیکا جل جول كديوي منه يرتب مينك بوندي جول لالدُ تر رنگ ترا اور بھی جیکا

بھلک بدن کی ترے ہے بید خت آئی میں كه جيے جلوع كرے آفاب درية آب پہلاشعرروز مرہ زندگی پرمی ہے۔ ہاتی مضامین خیالی توضیں ہیں، لیکن میر کے مندرجہ زیل شعر كے سامنے مصنوعي معلوم ہوتے ہيں۔

> گوندھ کے کویا پی گل کی وہ ترکیب بنائی ہے ويوان جهارم: رنگ بدن كاتب ديكموجب چولى بيكي بينيد مي

میرے شعر پرنظیرا کبرآبادی کے ایک شعر کا بلکا ساپر تو ہے، لیکن نظیر کے یہاں اشاروں کی اور بھری پیرکی وہ فراوانی نہیں جومیر کے یہاں ہے۔ مرایا موتیوں کا پھر تو اک مچھا دہ ہوتی ہے كدوه بكي خشك موتى بكي يسينے كے دور موتى

نظیرا کبرآبادی کے شعریس بندش بھی بہت ست ہے۔ میر کے شعریس سیلے اور دوسرے مصرع میں برابر کے پیکر جیں لیکن چولی کے بینے میں بھیکئے میں اشارات وانسلا کات اس قدر ہیں اور اشنے بے پناہ ہیں اور پھر بھی است زو یک کے ہیں کہ شعر بھڑ وہن گیا ہے۔ تجربے کے جس مطلقے کا پیشعر ب،اس كے بالكل متفاد مطق باس طرح ك شعر يرة مدو تي يى \_

بوکے کھلائے جاتے ہو نزاکت بائے رے ويوال دوم: باتھ لگتے ملے ہوتے ہو لطافت بائے رے

بائے اطافت جم کی اس کے مربی گیا ہوں یو چھومت ويوان چبارم: جب سے تن تازک وہ ویکھا تب سے جھے میں جان نہیں

میرے جنسی مضایین کا تذکرہ ان سے امرد پرستاندا شعارے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوسکتا۔ عندليب شاواني نے اپنامضمون "ميرصاحب كاايك خاص رنگ" يول لكھاتھا كويا مير نے اسے سياشعار كبين داب چيا كرركدوب يقيه يا كرچه بيشعركليات بين تقي بيكن لوگول في أخيس يرها شرقار بير یاروں نے طرح طرح سے اس" خاص رنگ " کی توجیہیں بھی کرنے کی کوشش کی۔اختشام صاحب نے معودسن رضوی ادیب کے نام شادانی کے مضمون پر بعض "بزرگول" کے رعمل کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے،" سنا کدمرز اعجم عسکری صاحب بہت معض ہوئے کیوں کدشادانی صاحب، میروفیرہ کے وہی اشعار پڑھ کرنتائج لکالتے رہے جن کا ذکر وواپے مضامین میں کر چکے جیں۔" ("مخطوط مشاہیر"، مرتبہ نیر مسعود) حال تكدواقعدىيە ب كەجس فخص نے بھى كليات مير كاسرسرى بى سامطالعد كيا بوگا، وه اس شوق اور شغف وانهاک سے بے خبر ندر ما ہو گا جوامر دیرتی کے مضمون پر میر نے صرف کیا ہے۔ میں اس رجحان یا میلان کا وفاع نبیس کرتا۔ نداس کومطعون کرتا ہول۔ میں بیجی دعویٰ نبیس کرتا کدمبر یقیناً امر و پڑست تھے، اورندفراق صاحب كى طرح يدكهنا مول كدونيا كاكثر بوسالوك امرويرست موسية بين مشاعراندا ظهار کی حد تک امرو بری کے اشعار میں میر کے یہال خود پر طور کرتے ، خووامروول پر طور کرتے ، اور امردول ے دلچیں یری، برطرح کے اچھے برے شعرل جاتے ہیں۔ فی الحال میری فرض چنی مضمون کے حال، اورامرد بری بین الحصاشعارے ہے۔ چندکو بلاکی مزید تفصیل کے پیش کرتا ہول \_

مش الرحن فاروقي

ديوان اول: بابم ہوا كريں ہيں دن رات فيج اور بيازم شائے لوغے ہيں مخل دو خوابا

دیوان پنجم: ساتھ کے پڑھنے دالے فارغ مختصیل علمی ہے ہوئے جہا ہے کتب کاڑکوں میں ہم دل بہلاتے ہیں ہنوز

دیوان پنجم: ده نوبادهٔ گشن خوبی سب سے رکھے ہے زالی طرح شاخ کل ساجائے ہے کیکاان نے ٹنی بیڈائی طرح

ان اشعار پر مفصل گفتگوشر تا مل ها حظہ بیجے۔ بین برائ شعر کو، جس بین امر د پری کا شائیہ بوء لاز ما جنسی مضمون پر بی شعر نیس ما ان سے عینیت بند ہر اور ان ان جنسی مضمون پر بی شعر نیس ما نتا ہے گئی ہے کہ امر د پرستان شعر بین معشوق آسانی ہے عینیت بند ہر (idealize) نہیں ہویا تا ، لبند اس صدتک اے جنسی مضمون کا حال قرار دینائی پڑتا ہے۔ بعض بعض ورج جگہ فیصلہ الفاظ کے اصطلاحی معنوں پر تضر ہوتا ہے۔ شال کیک چند بہار نے '' دنداں مرد'' کے معنی درج کے جیس کہ اسلاح بین ہوتا ہے۔ شیل کیک چند بہار نے '' دنداں مرد' کے معنی درج کے جیس کہ اسلاح بین ہوتا ہے۔ کہ بیس کیا ہے کہ بیس طبقے کی اصطلاح ہے۔ قریبے سے کہ بیس ویان شعم کا بیر فیر معمولی شعر اور میں فیر معمولی ہوجا تا ہے۔

آج اس خوش پر کارجوال مطلوب حسین نے لطف کیا پیر فقیر اس بے دعمال کو ان نے دعمال مزد ویا

میرے یہاں جنسی مضاحین کا مطالعہ جمیں بیہ سوال کرنے پرجود کرتا ہے کہ میرے یہاں حش کا تجربہ کی آوجیت کا بایوں کئے کہ کن فوجیتوں کا ہے۔ مجرحت عمری اے انسانی تعلقات کی پیچیدیوں کے مراوف قرار دیتے ہیں۔ بیکن بات شایدائن سادہ نہیں ، کیوں کہ میرے یہاں حشق کی پیچیدیوں کے علاوہ اس کی وسعت اور تنوع بھی اس درج کی ہے کہ اس پرکوئی ایک بحکم نہیں لگ سکتا۔ اور میر کو صرف درون بیں باعث کی وسعت اور تنوع بھی اس درج کی ہے کہ اس پرکوئی ایک بحکم نہیں لگ سکتا۔ اور میر کو صرف درون بیں باعث کی دمنا جات کی درون بیں بوتی۔ باعث کے دروں نہیں ہوتی۔ باعث کے دروں معطف کرنے ہے پہلے لیڈا اس معاسلے کوذِ راداور وسعت اور توجہ ہے و کھنا چاہئے۔ لیکن توجہ کو اس طرف متعطف کرنے ہے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کی جھان بین کی جائے کہ جب میرجنسی مضمون کو ہم پہلو ہے بیان کرنے مضمون کو ہم پہلو ہے بیان کرنے

پر قادر تھے، تو انھوں نے جراکت کی ک معاملہ بندی بھی کیوں نداختیار کی؟ اس سوال کا جواب اس لیے بھی ضروری ہے کداس ہے جمیس میر کے بہال عشق کے تجربے کی عدوں کا پیدلگ سکتا ہے۔ ممکن ہے ای مشمن شمی اس بات پر بھی روثنی پڑ سکے کہ آیا میر سے عشق کی کوئی مرکزی نوعیت یا اس کا کوئی مرکز ہے کیٹیں؟ ایسائیس ہے کہ میر جنسی مضاحین کومعاملہ بندی کے اسلوب جس چیش کرنے پر قاور نہیں ہے۔

مخذشته منحات میں دیوان اول کے ایک قطعے کا ذکر ہوچکا ہے، اس کا پہلاشعر حسب ذیل ہے۔ کل تھی شب وسل اک ادا پر اس کی گئے ہوتے ہم تو مررات

ایا بھی نہیں ہے کہ جنسی مضامین کے باہر معاملہ بندی میں میر کوکوئی مشکل پیش آتی ہو۔ لہذا

جنسى مضامن على معامله بندى سے كم ويش اجتناب كوجوه دريافت كرنا بهت ابم بوجاتا بـ

جنسی مضابین پرمنی اشعاد کے بارے بی ہم وکھ بھے ہیں کداگر ان بیں معنی آفرین اور مضمون آفرین کی کثرت دکھی جائے تو اصل مضمون کے پہلے پر جانے کا امکان رہتا ہے۔ میراس معالے بیں فیر معمولی ہیں کہ دو میہاں بھی اکثر و بیشتر مضمون آفرین یا کثرت معنی عاصل کر لیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو ہے کدہ استحادے کا ہراسلوب جانے ہیں۔ دوسری وجہ بیہ ہے کدان کورعایت لفظی بیں کمال حاصل ہے۔ تیسری وجہ بیہ ہے کدہ ہ حتی الامکان شعر کو بیانیہ بنانے ہے گریز کرتے ہیں۔ لیکن جن اشعار حاصل ہے۔ تیسری وجہ بیہ کدہ حتی الامکان شعر کو بیانیہ بنانے ہے گریز کرتے ہیں۔ لیکن جن اشعار میں معنوق ہے وصل کے مضمون کوجنی لذت اندوزی کے ربک بی گیا ہو، ان بی بیانیہ ربک درآ تا الاری ہے۔ میرنے وصل کے مضمون کوجنی لذت اندوزی کے ربک بی کیا گیا ہو، ان بی بیانیہ ربک درآ تا الازی ہے۔ میرنے وصل کے مضمون ہی جنسی مضابین سے عام طور پر احتر از کیا ہے، اور اگر ایسا مضمون لاتے بھی جی جی آواس بی ایہا م کا پہلوا ہے ادکو دیا ہے کہ خود بہ خود کرشرے معنی پیدا ہوگئی ہے۔

دیوان دوم: ومل اس کا خدافعیب کرے میر دل جاہتا ہے کیا کیا کچھ

د بوان پنجم: وصل میں رنگ اڑ گیا میرا کیا جدائی کو منص دکھاؤں گا

المشرى الرحل قاروق

مبهم اور استعاراتی حراث اسے پیندئیں کرتا۔مضامین وصل میں اگر واضح معاملہ بندی کی جائے تو استعارے کی گنجائش کم ہوجاتی ہے۔ جرائت کا یہی معاملہ تھا۔ وہ استعارے کو وقوعے پر قربان کردیتے ہیں۔ چنداشعار حسب ذیل ہیں۔

> ملاے اب سے اب لیٹے تے جب تک وہ بھی ایٹا تھا پھریری لے کے میں جو کر کے اف یک باراٹھ بیٹا تو کیا گھرا کے اس نے ساتھ ال چتون جو پیچائی تو کیا گھرا کے اس جلدی سے وہ عیار اٹھ بیٹا اپٹ کرسونے سے شب کے چبی پھولوں کی جو یدھی تو کیا جو کر وہ جھڑالو کلے کا بار اٹھ بیٹا تو کیا جو کر وہ جھڑالو کلے کا بار اٹھ بیٹا

> کباں ہے گل میں مفائی ترے بدن کی ی مجری ہاگ کی ش پر سے بو دلین کی می

> یاد آتا ہے یہ کہنا جب تو ال جاتی ہے نیند اپنی بٹ تو رکھ چکے لواب تو بٹ کے سوئے تم جو کہتے ہونہ جرأت سوكيں عے ہم تيرے ساتھ سو زبال بہر خدا اب يد پلٹ كے سوئے

> اپنے سینے پہ رکھا ہاتھ میں ان کا تو کہا چھوڑ کم بخت تھیلی مری گلخن سے گلی

> دل بى جائے ہے كھ اس كا مزا اور لذت مل كے جب ايك شب وصل مين مول سينے دو

|        | 130                                                                                       |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900 CT | اس کا بحر حسن سراسر اوج و موج و علاهم ہے<br>شوق کی اپنے نگاہ جہال تک جادے ہوس و کنارہے آج | ديوان جُمُ:  |
|        | پاؤں چھاتی ہے میری رکھ چات<br>یاں کھو اس کا یوں گذارا تھا                                 | ويوال چيارم: |
|        | کیا تم کو بیار سے وہ اے میر منے لگاوے<br>پہلے می چومے تم تو کائے ہو گال اس کا             | ديجال موم:   |
|        | منے اس کے منے کے اوپر شام و محر رکھوں ہوں<br>اب ہاتھ سے ویا ہے سر رشنہ میں ادب کا         | وليحال دوم:  |
| 7      | گوشوق سے ہو دل خوں جھے کو ادب وی ہے<br>میں رو مجھی نہ رکھا گٹاخ اس کے رو پر               | ويوال موم:   |
|        | بدن میں اس کے تھی ہر جانے وکش<br>بچا ہے جا ہوا ہے جا بچا دل                               | ديوان عشم:   |
|        |                                                                                           |              |

دیوان دم: گات اس اوباش کی لیس کیوں کہ بر میں میر ہم ایک جمرمت شال کا اک شال کی گاتی ہے میاں

اوپر کے اشعار سے ظاہر ہے کہ میروصل کی لذت اندوزی کے وقت بھی رعایت لفظی، ابہام اوراستعار سے سے کام لینتے ہیں اور بیانیا تداز کا سہارا بہت کم لینتے ہیں۔ اکثر بیات بھی نہیں کھلتی کہ وصل مواہے بھی کہ ٹیس۔ ان اشعار میں معاملہ بندی ہے کریز اور بھی بھی خوواہتے پر ہننے کی اوا اس بات کی فخاز ہے کہ بچھ یا تھی شایدا ہے بھی ہیں جن کومیراہے آپ پر بھی ظاہر نہیں کرنا جا ہے۔ ان کے یہاں گستا خ دی کی کی نہیں ہے، لیکن وہ اختلاط باضی کے واضح بیان سے اکثر کریز کرتے ہیں۔ شاید اس وجہ سے کہ ان کا (دنیان بیم) پانی بحر آیا مند میں دیکھے جنسوں کے یارب وے کس مزے کے جول مے اب بائے نامکیدہ

جنسی لذت اور جنسی تجربے گی تمام حیاتی جبتوں بی میر کا انہاک واشتعال تمام تروہ کیفیت
رکتا ہے جے مولا ناروم نے ''نا نیائی کے ہاتھ میں خیری آئے'' کی نا دراور پانچوں حاس پرخی استعار ہے
کے ذراید بیان کیا ہے۔ جس طرح نا نیائی خیری آئے گو بھی خت گوندھتا ہے ، بھی زم کرتا ہے ، بھی اس پر
زورے مضیاں لگا تا ہے ، بھی اس کو تخت پر پھیلا ویتا ہے ، اچا تک اٹھا کر ہاتھ بیں لے لیتا ہے ، بھی اس
ٹی پانی ڈال ہے ، بھی نمک ، بھی اس کو توریش ڈال کرد کھتا ہے کہ ٹھیک پکا ہے کہ ٹیس ، وہی حال عاشق
کے ہاتھ میں معشق کی بھونا ہے۔ مولا نا روم اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ قدیم اور حادث ، بھی اور
عرض میں بھی اس طرح کی بھم دست وگر بیائی روز اول سے و لیم ہی فرض ہے جیسی ولیس اور رامیں کے
درمیان بھم بھی اور بھم آو ریش فرض تھی ۔ یعنی ہی اصول کا نمات ہے ، اور دونوں تھائی آئی ایک ہی اصول
کا نمات کے برتو ہیں۔ مشوی (دفتہ ششم ) ہیں مولا نا کہتے ہیں

زن به دست مرد در وقت لقا چوں خیر آلد بدست نانبا

برشد گافش زم و که درشت زو بر آرد میاق جاتے زیر مثت

گاو پیش واکھ پر جھنے وربیش آرد کیے بیک لاخ

گاہ در وے ریزد آب و کہ نمک از تنور و آتشش سازد محک

ای چنین میچند مطلوب و طلوب اندین لعب اند مغلوب و غلوب شعر نمبر چار دور کا احد تک قبر سات کے علاوہ باتی تمام شعروں میں مضمون کا فقدان ہے۔
شعر نمبر چار میں پیکر، اور افشا کیا انداز بیان اس طرح کی جا ہوئے ہیں کہ میر تو نہیں، لیکن مصحفی کا سارت حاصل ہوگیا ہے۔ باتی تمام شعروں کا اسلوب فجر رہے ہے۔ معاملہ بندی کی ایک کر دری ہے بھی ہوتی ہے کہ اس میں افشا کیا سلوب، جو فجر رہے بہتر اور بلند تر ہوتا ہے، استعمال نہیں ہوسکا۔ اب یہ بلت واضح ہوگئ موگی کہ میر اگر چہندی مضامین سے خود بالکل گر پر نہیں کرتے ، لیکن انحوں نے جرائت پر چو ماچائی کا الزام اس لیے لگایا تھا کہ جرائت کے بہال زمی معاملہ بندی ہے، مضمون آفر فی بہت کم ہے اور ابہام واستعارہ تقریباً مفقود ہے۔ میرا گرواضح بیان اختیار بھی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کی حتم کا حوالہ طربیہ بیا تہذبی، انفسیاتی بخر در دکھ دیتے ہیں۔ لہذا معاملہ صرف بیٹیں ہے کہ میر کا عضفہ تیجر بہذیا و دہ چیدہ ہے۔ معاملہ یہ بھی ہے کہ میراس تجر بے کا ظہار کے لیے فی چا بک دستیوں اور باریکیوں کا اظہار بیش از بیش کرتے ہیں۔ ان چا بک دستیوں کی بنا پر ان کے بہاں کڑے معنوں کو رائ کے بہاں فرادا تی بہاں کڑے معنوں کی ان کے بہاں فرادا تی بہاں کڑے معنوں کی کہتے ہیں۔

مضمون کی فراوائی کے ساتھ میر کے یہاں عام طور پر، اور جنسی لذت کے مضابین بیں خاص طور پر، حواس خسد کی کارفرمائی بہت ہے۔ ان کے یہاں تن بدن اور ڈبٹی کیفیت کا زبروست انتہام و انتہاک ہے۔ اس کے برخلاف غالب کے یہاں جنس اور بدن کے بھی اسرار کو تجرید کے بوائی پرووں میں سمیلنے کاعمل نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر بیدو شعرہ کھنے

> غالب: کرے ہے آل لگاوٹ میں تیرا رو دیتا تری طرح کوئی آغ گلہ کو آب تو دے میر(دیواندوم) اب کچھ عزے یہ آیا شاید وہ شوخ دیدہ آب اس کے برست میں ہے جوں میوہ رسیدہ

غالب کے یہاں بھی جنسی تجرب کا براہ راست حالہ ہے، لیکن مصرع ٹانی میں وہ فوراً تجرید اختیار کر لیتے ہیں۔ میز کے یہال جنسی تجرب کا حوالہ مصرع ٹانی میں اور بھی مشخکم، اور بدن کی سطح پرتمام ہوتا ہے۔ لانچ کے موقعے پر بھی میرحواس شہمی ہے وہ حس منتخب کرتے ہیں جولطیف ترین تجرب کو بھی تیزی ہے حاصل کر لیتی ہے، بینی قوت ذا لکتہ۔

## (۷) دریاےاعظم

جرے کلام بیں عاشق ومعثوق کے کردار، اوران کے بیال مضابین کو برسے کے انداز کی رقی بھر کے کیام بیں عاشق ومعثوق کے کردار، اوران کے بیال مضابین کو برسے کے انداز کی روشی میں ہم جرکے تجربہ بعثق کی توعیت، یا نوجیتوں کے بارے بیس کیا تھر بیا ہر مظہر میرکے بیال ایم ہے کہ بھٹ کے حوالے ہے، یاعثق کے استعارے کے طور پرنظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ فرال مرکزی حیثیت رکھتی ہے، جس کا مطابع ہے۔

دیوان اول: ہر جزرہ مدے دست ویفل اٹھتے ہیں خروش کس کا ہے راز بڑ میں یارب کدید ہیں جوش قابل کا ظیات یہ بھی ہے کہ بیفزل ایک لرزہ فیز قطعے پرختم ہوتی ہے جس میں زمانے کے گذران ، وقت کی جاہ کاری اورانسان کی ہے تباتی کا مضمون فیر معمولی شدت وقوت نے بیان جواہے ۔ جھوے ہے بید جائے جوانان ہے گسار بالا ہے فم ہے خشت سر چیزے فروش بالا ہے فم ہے خشت سر چیزے فروش این لعب تنها ند شو را بازن است برعشین و عاشق را این فن است از قدیم و حادث و عین و عرض منتص چون ولین و رایش مفترض

ان اضعاری خوبیال بیان کرنے میں بہت وقت صرف ہوگا۔ فلسفیانہ نکات میں نے اوپر بیان اس کردیے ہیں۔ اب صرف بدد کیے لیجئے کہ پانچ ل حواس (دیکھنا، چھنا، چھنا، سوگھنا، سن ) بیال پوری طرح صرف بردے کاربی بیس اس کے بیس بلک بیان کی ہوئے ہیں۔ اور شروع کے چارشعروں میں حرکی پیکر کی اس قدر شدت ہے کہ بڑے بردے شاعروں کی جمر جمری آ جائے۔ جب بیر کے سامنے ایسے بڑے بردے نمونے موجود تنے ، اورخودان کی صلاحیتیں بھی ان نمونوں کے برابر کلام کی قوت رکھتی تھیں تو وہ جراکت یا مسحفی یا شاہ حاتم کی طرف کیوں مت وجہ وتے اوراس میدان میں بھی میر کا کلام ان اوگوں سے مت اذکیوں نہ ہوتا؟

یں او پر کہد چکا ہوں کہ میر میں زندگی کے تمام تجربات کو حاصل کرنے اور انھیں شعر کی سطح ہے قبول کرنے کی جرت انگیز صلاحیت تھی۔ مولا ناروم کی طرح وہ بھی ہر بات کوشعر میں کہ سکتے تھے۔ مشوی معنوی کے بہت ہے اشعادا اسے ہیں جن کو آخ کل کے "مہذب" کوگ پڑھ یا سی نہیں سکتے مولا نا نے ان سے عاد فا نہ نمان کا فالے ہیں اید اور بات ہے۔ بنیا دی بات یہ ہمولا نا روم کو "فش" مضاجن ان سے عاد فا آتی تھی۔ محرص عسم کری نے ایک محط ہیں انکھا ہے کہ جو قصد بیان کر دہا ہوں وہ فیش تو بیان کرنے ہا ہوں وہ فیش تو بیان کرنے ہے عاد ندآتی تھی۔ محرص عسم کری نے ایک محط ہیں انکھا ہے کہ جو قصد بیان کر دہا ہوں وہ فیش تو ہیں مولا نا تھا تو ی نے بیان کیا ہے اور اس سے بیش آ موزی کی ہے، اس لیے درج کرتا ہوں۔ پر ان تہذیب ہیں اس طرح کا احرام و تحریک نے نیاف کیا ہوں ہے اس کی ہم کوگوں نے اختیار کر لیا ہے۔ میر کے ظریفا نداور مجمل کی نے بین کا اردونا کی بھوں چڑھاتے ہیں (یا شرمندہ ہوتے ہیں۔) باتی محمود تا ہیں۔ جنسی اشعاد پر مولوی عبد لیس کے اردونا کہ بھوں چڑھاتے ہیں (یا شرمندہ ہوتے ہیں۔) باتی صورت ہیں۔ جنسی اشعاد ہیں میر بہت ذیادہ کھل تو نہیں کیلے ہیں لیکن ان کا اصول وہ بی ہے، کہ تہذیب طرح طرح سے ابنا اظہاد کرتی مربت ذیادہ کھل تو نہیں کیلے ہیں لیکن ان کا اصول وہ بی ہے، کہ تہذیب طرح طرح سے ابنا اظہاد کرتی مربت ذیادہ کھل تو نہیں کیلے ہیں گئی ان کا اصول وہ بی ہے، کہ تہذیب طرح طرح سے ابنا اظہاد کرتی مربت ذیادہ کھل تو نہیں کیلے ہیں گئی ان کا اصول وہ بی ہے، کہ تہذیب طرح طرح سے ابنا اظہاد کرتا ہوں کے، کرتا ہو اسکا ہے اگر شاح جراک طرح سے ابنا اظہاد کرتا ہوں کے اور تہذیب کا ہر مظہر شعر کی سطح پر برتا جا سکتا ہے اگر شاح جراک طرح سے ابنا اظہاد کرتا ہوں کے اور تہذیب کا ہر مظہر شعر کی سطح پر برتا جا سکتا ہے اگر شاح جراک سے ان اظہاد کرتی میں مربت ذیادہ کی مورت ہیں کی سے میں اس کی مربت ذیادہ کی مربت ذیادہ کی مربت دیا ہو سے اس کی مربت کی سے مربت دیا ہو سے مربت کیا ہوں ہے، کرتا ہو سے مربت کی مربت کیا ہوں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں کی سے مربت کی مربت کیا ہوں ہو تھیں ہوں کی سے مربت کیا ہوں ہو تھیں ہوتے ہوں ہو ت

کر اشہدادد کھونا شہد کوں ہے؟) پحرمولانا جواب دیتے ہیں \_

او چوک در ناز ابایت آمده عاشقال چول برگ یا لرزان شده

خندهٔ او گربی با اهیخته آبرویش آبرد با ریخت

ایں ہمہ چون و چگوشہ چوں زید پر سر دریاے ہے چوں می طید

ضد و عش نیست در ذات و عمل ذان به پوشیدند ستی با طلل

ضد ضد را بود و <sup>بس</sup>ق کے دہد بکہ زو گریزد و بیروں جہد

ہ چہ بود مثل شل نیک و بد شل شل فویشتن را کے کام

بر شار برگ بستان ضدوند چون کتے بر بر ب بمست و ضد (وه باباد کی طرح ناز پر قائم ہے۔ ماشق جون کی طرح بناتی ہی ہواور بگاڑتی ہی ہے۔ تجربے کی اس وسعت اور اس کے مختلف پہلوؤں میں تفناو کے باعث بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیر حقیقت ہی واقعی الی ہے کہ اس میں تفناواور ہے سمتی ہے، یا پھر انسان ایسا ہے، یا پھر اس تجربے کا سم ہے، کہ بید لطف بھی ہے اور عذاب بھی ، معراج بھی ہے اور قصر ندات بھی ، وجد بھی ہے اور یاس بھی ، یعین بھی ہے اور شک بھی؟ میرکی بڑائی اس بات میں ہے کہ انحوں نے تجربے کی تمام جبول کو برتا اور کھنگالا ہے، یا یول کہتے کہ وہ مختلف وقتوں میں ایک ہی چیز کو انحوں نے تجربے کی تمام جبول کو برتا اور کھنگالا ہے، یا یول کہتے کہ وہ مختلف وقتوں میں ایک ہی چیز کو طرح طرح سے در کیجے دے ہیں۔ کیل ان کی بڑائی اس بات میں بھی ہے کہ تجربات کی اس کھڑت کے فرر بھر وہ تھی بھور کے اضداد ہے، اور فرر بھی وہ بھی بھی جبور کردیتے ہیں کہ آخرانسان ہے کہا؟ کیا وہ واقعی جمور کی وحد ہے اور اس لیے تاتھی اور خام ہے، یا بھروہ ایسے ماحول الیل ڈال دیا گیا ہے جہاں نہ خارج میں وحدت ہے اور شرباطن میں وحدت ہے اور شرباطن میں وحدت ہے اور شرباطن میں وحدت ہے؟

دو چار دی شعر کی بات ہوتو ہم اے نظر انداز کر سکتے تھے، کیون کدغز ل میں ہرطرح کے مضامین کی گھجاکش ہے، اس کا مزاج تی پوقلموں ہے۔لیکن اگر کسی کے یہال مسلسل اور متوامز ایسے شعر نظر آ کیں جن میں تجربے کی مختلف انتہا کیں اور مختلف پہلو میان ہوئے ہوں، تو ہم بیسو چنے پر مجبور ہوجاتے ہیں کہ بیکٹرت اور دنگار گلی خود فطرت انسانی کی غیر معتری کا استعارہ تو نہیں ہے؟

خدا کامل ہے، لیکن اس کی مخلوق ناتص کیوں ہے؟ بیسوال پرائے زمانے ہیں بھی ہو چھا گیا تھا۔صوفیہ اور متکلموں ووٹوں نے اس پراظہار خیال کیا ہے۔مولانا روم مثنوی کے دفتر عشم میں کہتے ہیں۔

> چوں ہمہ انوار از عمس بھاست صح صادق مج کاذب ازچہ خاست

> چوں که دارالسرب را سلطان خداست نقد را چون ضرب خوب و نارواست (جب کرس ورآ تآب بنائے ہیں (ق) کی می ارجونی می کون پیدا ہوئی جب کرتسال کا بادشاہ خداب (ق) کے پر

عمى الرحن قاروتي

ارزتے ہیں۔ اس کے چنے نے روئے پیدا تھے۔ اس کے چرے کی روکن نے آبرو کی بہا دیں۔ بیسب کیفیات (جو تعینات یس سے ہیں) بے کیفیت دریا (لعنی ذات فن) کے اور جمال کی طرح ترکت کرتی ہیں۔ اس کا شد اور ند (حل، peer) ذات اور فعل من نيس بير اس لي موجودات فياس مكن لي ين مندرضدكودجوداورسى كب ويتاج؟ (فين) بلكدائ س بحاف اورقل مانا ے۔ ندکیا ہے؟ حل ہے۔ نیک وجد کی شل ، اورش ابن ش كوكب بناتي بيج ضد اور ند باغ اور چون كاشار ير (ایس)- بعدادر باضد دریا برجمال کاظرح بین-(ترجمهازقاشي حادثمين-)

للنراالله تعالى مبدأ باور تطوقات اثر بايا الله تعالى علت باورموجودات معلول مبدأ اور ار اورعلت اورمعلول کا ایک دوسرے سے مشاب ہونا ضروری نیس ۔ ابذا ایک طرف تو برحقیقت ہے کہ مبداً اورمکنات ایک دوسرے ہے مثابیلی، لیکن متضاد بھی ٹیس ان میں وی رشتہ ہے جودریا اور جھاگ میں ہوتا ہے۔ استی چول کدا پنامش تہیں پیدا کرستی اس لیے مبدأ اور مکنات میں مثل کارشتہ بھی تیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے متضاد بھی نہیں ہیں اور ایک دوسرے کے حل بھی نہیں ہیں۔مبدأ کے بغیر آثار ممکن نیس، لیکن دونوں بیل بکسانیت ضروری نیس ہے۔ دومری طرف بیطیقت ہے کہ ایک ضد دومری ضدكو بدائين كرسكا ب- بح وحدت بصدوته ب،اورموجودات باغ كے بنول كى طرح بين كد ببت طراح كي إلى اور باغ كي باعث بين، يكن باغ الكفيل إلى ، اكر جده خود باغ محى فيل بيل ال تمام نواظاطوني موتراثي كاماحصل بيافكا كهانسان تعينات اورممكنات مين كرفآر بي اليكن ووتعلق مع الله قائم كرسكتا ب-انسان چون و جرا، چكونه و كاجيسي كيفيتول سے عبارت ب، اور ذات بارى تعالى ب كيفيت ب بيكن انسان ان كيفيتول سے بلند بھي موسكا ہے، كيول كد

> کر نبودے گوش ہاے غیب میر وقی ناوروے ز گردوں کی بیر

ورنبودے وید باے سنع بیں نے قلک کشے نہ خدیدے زیس (الرفيب كوقيول كرتے والے كان شاہوت (ق) الك يمى بشارت وية والما وفي ندلاتا\_ الركاري كرى كود يجين والى آ کلمیں شد ہوتی (ق) شدآ سان گردش کرتا اور ند زین متكراتي \_ (ترجمهاز قاضي حادثسين \_)

نیعنی انسان اگر میچ نذاق رکھتا ہوتو وہ اسرار کو مجھ سکتا ہے اور اپنی حدوں کوتو ژسکتا ہے۔ حقیقت ایک ہی ہے،اس کے آثاراس سے مشابیس میں الیکن اس کی طرف لے جانے میں معاون

مولانا روم کے بیافکار کم وہیش تمام نوافلاطونی فکریس مشترک ہیں ، اور انیسویں صدی کے آ خرتک انسان کے بارے میں مختف نظریات میں ای فکر کا اندکاس ملتا ہے۔ پھرفرومڈ (Freud) نے آگر اس مستلے کو مادی اور و نیادی سطح پر معنی انسان کے کیفیات سے زیادہ اس کے اعمال کی روشتی میں پر کھنے ک کوشش کی۔اس نے یو چھا کدایا کیوں ہوتا ہے کدایک فض بدیک وقت بہت جابرخونی بھی ہواور شک باب بھی ہو؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی شخص کاروبار میں نہایت بمروت اورسٹک دل مواورساتھ ہی ساتھ شعرونن کا بہت عمدہ ذوق بھی رکھتا ہو؟ لعنی انسان مجموعة اضداد کیوں ہے؟ کیاوہ ایسابی بنایا حمیا ہے، يابيب محض اتفاقى ٢٠

ريز وراراني (Richard Rorty) نع تمارے زمانے میں بنظرية شدت بيش كيا ب كد تمام سيائيال (لعني جن چيزول كوجم سيائي كيت جير) انسان كي مخلوق، اور انسان عي كي طرح contingent لین اتفاقی یامکن (واجب کی ضد) ہیں۔ کیول کہ بچا کیول کوہم زبان کے وسیلے سے وریافت کرتے ہیں، اور زبان ماری بی تخلیق ہے۔ لبذا سچائیاں بھی ماری تخلیق ہو کیں۔ اس عمن میں اس فروئد كافكاركى جوتعيركى عدوصب ذيل ع-

انسان کی چیزوں کے مجموعے کانام ہے۔ اس میں بلندی اور پستی ، نیکی اور خوبی ، اس طرح کی متضاد چزیں بدیک وقت، باباری ہاری سے کارفر مارہتی ہیں۔ شایدای لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ جس نے اپی نقس کو یاک کیاء اس نے فلاح یائی۔ وہ عناصر جن کی ترتیب سے انسان کی شخصیت بنتی ہے، ان

مش الرحمٰن فاروتی

میں ندصرف مید کہ آئیں کا تضاد ہوتا ہے یا ہوسکتا ہے، بلکہ میجھی کدان عناصر کا بروے کار آنا یا ندآنا بھی خالات بر مخصر ہوتا ہے۔ رارٹی کی مراداس سے بیا کہ کوئی حالت ایسی ہوسکتی ہے جب کوئی صفحف بدی بهادرى كامظا بره كرجائي اوركوئى حالت اليي بحى بوعتى بجب وى فض ائتبائى برول ابت بوان یں کی ایک حالت کود کھے کرائ محض کے بارے میں کوئی تھم نیس لگایا جاسکتا۔ یعن جس طرح حقیقت ایک اتقاتی یا ممکن (contingent) شے ہے، اوراس کا اوراک ان وسائل پر مخصر ہے جن کوآب اوراک کے لے استعال کرتے ہیں ، ای طرح انسان کی شخصیت بھی ایک اتفاقی یامکن (contingent) شے ہے۔ ندهیقت می لازمیت باورند شخصیت می - جس طرح حقائق کو پیچاشے اور بیان کرنے کا وسیار صرف الفاظ بين ، اورالفاظ انسان كي كلوق بين ، اس لي حقيقت بهي حارى ذات ير يي من موئي \_ اى طرح انساني شخصیت کو پہچائے کے لیے ہمارے پاس جوذرابعہ ہے، یعنی انسان کے اعمال ، ان میں کوئی اوز میت نہیں ، اعمال وہی ہیں جوہم کرتے ہیں۔اوراگرہم آزاد ہیں،مجبورٹیس ہیں،تواس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پھے ہم كرتے إلى وہ مارا اظہار ب\_اگر كى وقت بم براكري توائن وقت بم يرے إلى ، اورا كركى وقت بم اچھا کریں تو ہم اچھے ہیں۔ کوئی ایباذر بعی تیس جس کے سہارے ہم کی شخص کو ہمیشہ کے لیے اور ہروقت کے لیے اجھالیا برا ٹابت کرسکیں۔

جال تك سوال هيقت كا ب، اقواى كے بارے ميں تو ہم وفي كاسبارا لے كررار في ك نظریے کورد کر سکتے ہیں ، کہ ٹھیک ہے ، انسانی اور اکات انسان کے تلوق ہو سکتے ہیں ، لیکن جو حقا کت ہم پروٹی کے ذریعی تیمبر کے وسلے سے منکشف ہوئے ،ان کوہم اتفاقی اور مکن نہیں کہ سکتے۔ کیوں کروہ ہم پرانٹد کےاہے الفاظ میں ظاہر کئے گئے ہیں۔مسلمان مفکروں کواس بات کا حساس رہا ہوگا، شاید ای دجہ سے انھوں نے قرآن کے غیر مخلوق ہونے پراصرار کیا ہے۔ لیکن انسان کی حد تک رارٹی کی تعبیر فروئد کو مانے کے سواجارہ نبیس ، کیونکہ قرآن خود ہی بتا تا ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین نمونے پر پیدا کیا،اور پھراسفل سافلین میں دھکیل دیا،سوائے ان لوگوں کے، جوابیان لائے اور جنھوں نے قیک

جارے شاعروں میں اقبال مبلے میں جنوں نے انسان کی شخصیت میں خوبی اور تق کے لا متنائی امکانات کا ذکر بری وضاحت اور شاعرانہ قوت کے ساتھ کیا۔ میر ہمارے پہلے اور آخری شاعر

ہیں جن کے یہاں عشق کا تجربہ،اورشایدزندگی کا سارا تجربہ،انسان کی غیرمعتری کےاستعارے کے طور پر ظاہر ہوا ہے۔ اور میر پہلے شاعر جی جوانسانی شخصیت کو غیر معتر، اور اس لیے اس تجربات کو لا حاصل جانے ہیں،اس معنی میں کدان تجربات کے سمارے کوئی کلیدیا کی ہمدوقت مجمع علم کی ممارت نہیں تائم ہو سكتى \_ زندگى كو تا پائدار، انسان كوضعيف البنيان، ونيا كو فانى اورانسانى الحال كو چ جائزا اور چيز ہے ـ بيد باتمی او اردو فاری شاعری میں عام میں۔اور میرے بہال بھی ان کی کی ٹیبل۔میرے بہال ایے شعر بھی مل جاتے جیں جن میں انسانی شخصیت اور انسانی وجود کی توصیف کی عی ہے۔ اور کیوں ندہو، جب میراس وراثت سے بہرہ نہ تھے جواسلامی تصوف کے ذریعہ عالم انسانی ، اور خاص کرمشرق میں پھیلی تھی میر انسان کی عظمت کے مکر نیس جیں لیکن اٹھیں اس بات کا حساس بھی ہے، اور بیاحساس بہت شدید ہے، كدونيا بين انسان كن رگول بين سامنة تا بايك اي فخص كي وقت يكوب كي وقت بكور بالبذا انسانی تجربات کی بوقلمونی اور انسان کے امکانات اپنی جگد پرسب ورست، لیکن جاراعلم اور جارے تج بات فيرمعترين ال معنى من ، كه بم ينبيل كهد يحق كه جو يكويم كررب بين ياد كيورب بين وه بميشد اور برجگه درست بوگا-

آیک طرف تو وہ شعر میں اورا سے شعر کثرت سے میں ،جن میں انسانی تجرب کی اعتباری کو ما بعد الطبیعیاتی اورصوفیاندرنگ یس پیش کیا گیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کدان اشعار میں میشکسی حقیقت اخری کی طرف اشار و نہیں، جیسا کر صوفیانہ شاعری میں ہوتا ہے ۔ اس کے برخلاف میر کے ممال ا تکار کی جھک ہے، اس بات کی تصدیق نہیں کہ کہیں اور کوئی عالم ہے یا کوئی اور سےائی ہے، اور جمیں اس کی علاش بین مصروف ربنا حاہیے ۔مثلاً ان دواشعار کا مواز نہ کیجئے ۔

> چیثم دل کھول اس بھی عالم پر د يوان اول: یاں کی اوقات خواب کی س ہے

آیا جو واقعے میں در پیش عالم مرگ و يوان اول: بيه جا گنا حارا ويكها تو خواب لكلا پہلے شعریس ایک طرح کی توثیق (affirmation) ہے، یا کم سے کم تروید نہیں۔ اس میلی

ہیں؟ ان کا معثوق اور اور ان کا عاشق، دونوں طرح طرح کے روپ بھر کے ہمارے سامنے کیوں آتے ہیں؟ میرے یہاں "معلوی" اور" زمینی" برطرح کے مضمون کی فرادانی کیوں ہے۔؟ اور اس فرادانی ش اتن انتہا کیں کیوں ہے۔ کا ان کا معثوق آیک طرف تو ایبا کر دار دکھتا ہے ہے ہم نا پند کرنے پر مجبور ہیں، یا اگر ناپند نہ بھی کریں تو اس پر کمی مجھ دار شخص کا عاشق ہوجانا قبول ٹیس کر کتے ؟ اور دومری طرف وہ اول جوال ہور داکت ولظافت ہیں روح کی طرح ہے اور مزاح ہیں بادشاہ کی طرح ہے تو تیمری طرف وہ اول جوال، طور طریقے ہیں ہماری طرح کی انسان ہے۔ اس کے پہلو بہ پہلو یہ بھی ہے کہ میر کے یہاں عاشق بھی کہی کئی خود دار ہے اور اپنی آن واعتبار رکھتا ہے، تو کبھی وہ انتہائی ہے چارہ اور مجبور ہے، بھی وہ معثوق کی صورت خود دار ہے اور اپنی آن واعتبار رکھتا ہے، تو کبھی وہ انتہائی ہے چارہ اور مجبور ہے، بھی وہ معثوق کی صورت در کیا ہے، تو کبھی وہ بڑار طرح کی ذات کوئنی ٹوشی پر داشت، بلکہ قبول کرتا ہے، تو کبھی وہ معثوق ہے اس کی صورت سے اسے قرحت بھی ٹیٹیں ہوتی ۔ اس آفیاب حسن کے جلوے کی۔ کس کو تاب در یوان دوم:

اس آفیاب حسن کے جلوے کی۔ کس کو تاب اس آفیاب حسن کے جلوے کی۔ کس کو تاب اس آفیاب حسن کے جلوے کی۔ کس کو تاب اس آفیاب حسن کے جلوے کی۔ کس کو تاب اس آفیاب حسن کے جلوے کی۔ کس کو تاب اس آفیاب حسن کے جلوے کی۔ کس کو تاب اس آفیاب حسن کے جلوے کی۔ کس کو تاب اس آفیاب حسن کے جلوے کی۔ کس کو تاب اس آفیاب حسن کے جلوے کی۔ کس کو تاب اس آفیاب حسن کے جلوے کی۔ کس کو تاب اس آفیاب حسن کے جلوے کی۔ کس کو تاب اس آفیاب حسن کے جلوے کی۔ کس کو تاب اس آفیاب حسن کے جلوے کی۔ کس کو تاب اس کے دو جیس آب ہے وہ جیس آب ہے وہ جیس آب ہی ہو جیس آب ہے وہ جیس آب ہی ہو جیس آب ہے وہ جیس آب ہے وہ جیس آب ہے وہ جیس آب ہے وہ جیس آب ہی کی جیس کے دو جیس آب ہے وہ جیس آب ہی کی کی کی کو کو جیس آب ہے وہ جیس آب ہے وہ جیس آب ہے وہ جیس آب ہے وہ جیس آب ہی کی کو تاب ہی کو کیس کی کو تاب ہی کی کو کو تاب ہی کیس کی کو تاب ہیں کی کی کو تاب ہی کی کو کیس کی کیس کی کو تاب ہی کیس کی کی کیس کی کی کی کو تاب ہی کیس کو تاب ہیں کی کیس کی کی کو تاب ہیں کیس کی کیس کی کو تاب ہی کیس کی ک

دیوان دوم: اب لعل نو خط اس کے کم بخشتے ہیں فرحت قوت کہاں رہے ہے یا قوتی کہن میں

مجمی تو دہ معثوق کے نظے بدن کود کی کر مرم جاتا ہے ادر کفن پکن لیتا ہے، دیوان دوم کی ای غزل میں ہے جس کا شعراد رِنقل ہوا۔

مر مر کے نظر کر اس کے برہند تن میں

کپڑے اتارے ان نے سرکھیٹی ہم کفن میں

(اس مضمون پراوراشعار متن کتاب میں و کھیئے۔) لیکن بھی اوباش بدمزاج معثوق ہے ہر
ملاقات لڑائی ہے شروع ہوتی ہے ،اورانجام میں عاشق واقع قبل ہوجاتا ہے۔

کب وعدے کی رات ندآئی جواس میں ندلڑائی ہوئی

آخر اس اوباش نے مارا رہتی نہیں ہے آئی ہوئی

(ویوان پنجم)

عالم 'کابہام کے باوجودہم کہد سے ہیں کہ ہیں، کی وقت، ایک عالم ایسا بھی ہوگا جس کی اوقات خواب کی جہ سے المراح ہوں اللہ ہوں اللہ ہیں ہوگا۔ یکن دہورے شعر میں اتعد ہیں اگر ہے تو وہ نفی کی ہے، کہ ہمارا جا گنا خواب کی طرح ہے۔ 'دواقعہ'' بھی 'دخواب'' بھی ہے، اس لیے عالم مرگ بھی خواب کی طرح ہے، اعتبار ظهر تا ہے، اور زعدگی تو خواب کی طرح مصنوی ہے ہی ۔ یکن میہ بھی ممکن ہے کہ زغدگی ایسا خواب نہیں ہے جے ہم و کھے رہے ہیں، بلکہ ایسا خواب ہے کوئی اور د کھے رہا ہے۔ جیسا کہ بورس (Borges) کے افسا نے ہموایا کہ وہ بھی ایک دھوکا تھا، بلکہ ایسا خواب ہے، کہ '' یک گو شاطمینان ،اکسار، اور خوف کے ساتھ اس نے بچھ ایل کہ وہ بھی ایک دھوکا تھا، ایک خواب تھا، اور اسے کوئی اور اسے خوابوں ہیں د کھے رہا تھا۔'' (ان دونوں اشعار پر تفصیلی گفتگو کے لیے شرح دیکھئے۔ )انبذا اگر زعدگی کا تجربہ خوابوں ہیں د کھے رہا تھا۔'' (ان دونوں اشعار پر تفصیلی گفتگو کے لیے شرح دیکھئے۔ )انبذا اگر زعدگی کا تجربہ خواب ہے، ابنایا کسی اور کا انو کیا جب اگر اسے ''طلم غبار'' بیخی غبار، جو بہت او نچا افتتا ہے، ہرطرف پھیلنا ہے، لیکن اس کی کوئی بنیا دیس ہو تی ۔ یہ میں ہوتی ۔ یہ خواب ہے، ایک ہو بیا تھا۔' وہ بی افتقا ہے، ہرطرف پھیلنا ہے، لیکن اس کی کوئی بنیا دیس ہوتی اور کوئی ہمتی نہیں ہوتی ۔ یہ خواب ہو بیا تھے میں کوئی ہمتی نہیں ہوتی ۔ یا چر دواسم غبار'' بھی بحث 'و وظلم جو غبار کے ذراج تھیر کیا گیا ہو۔'' (طلم کے معنی اور کی آئے والے دواشعار پر بھی بحث شرح ہیں ہے۔) چنا شے میر کہتے ہیں ۔

دیوان پیم: اونا کاواک سے فلک کا پیش یا افادہ ہے میرطلسم غبار جو سے ہے اس کی بنیاد نیس

اس طلم غبار میں جو چیزی ظاہر ہیں وہ دراصل نا ظاہر ہیں۔جیسا کے مہا تما ہدھ کا قول ہے کہ وجو ذمیں ہے مگر نیچ کا (Nothing exists but nothing) میراس ہے ایک تیجہ بید ٹکالتے ہیں کہ دنیا میں آکرانسان سب سے پہلے اپنی ہی شخصیت،اپنے ہی وجود کو ہار دیتا ہے۔اور جب اس کا وجود نیچ ہے تو جو چھے وہ دیکھیا یا کرتا ہے وہ سب غیر معتمر ہے۔

> ویوان چبارم: میر جبال ہے مقامر خانہ پیدا یاں کا نا پیدا ہے آؤ یہال تو واو شخستیں اپنے تئیں ای کھو جاؤ

اس طرح کے اشعار کومیر کی دنیاجی مرکزی مقام اس لیے دینا پڑتا ہے کہ اس کے بغیر میر کے ججربہ حضق اور تجربہ حیات کی مختلف الجہاتی کی توجیہ کرنا مشکل ہے۔ یہ کہنا تو آسان ہے کہ میر نے ہر تجربے کو برتا ہے، اور دہ ہر مرحلے سے گذر ہے ہیں، البذا ان کے یہاں پوری زندگی کا توع مجر پورانداز میں جلوہ گرہے۔ لیکن اس موال کا جواب آسان نہیں کہ میر کے یہاں تجربے کی انتہا کی اس قدر شدید کیوں

مش الرحن فاروتي

یا پھرائے جھڑے ہوتے ہیں کہ عاشق کو تعلقات منقطع کرنا پڑتے ہیں۔ کب سے محبت پھڑی دی ہے کیوں کرکوئی بنادے لب ناز و نیاز کا جھڑا ایسا کس کے کئے لئے جاوے اب (ویوان پنجم)

عشق کے مخلف تجربات اور صورت حالات کی اتنی انتہا کی شکلیں جومیر کے کلام میں اتنی

کشرت سے ملتی ہیں، اس کی وجہ بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ ان کے یہاں عشق اور زندگی میں کوئی

فرق نہیں۔ ساری زندگی عشق ہے، یا عشق ہی ساری زندگی ہے۔ زندگی میں جو پھھ ہوتا ہے وہ عشق
میں ہوتا ہے، اور عشق میں وہ سب پھھ مکن ہے جوزندگی میں مکن ہے۔ اس کو ورج ذیل فقتے سے
غلام کر کتے ہیں۔

لہذا اگر عشق ہے تو زندگی میں ہے، اور اگر زندگی ہے تو عشق میں ہے۔ عشق چونکدانسان اور
زندگی دونوں کا مرکز دمحورہ، اس لیے عشق میں انسان اور اس کا وجود دونوں ایک ہوجاتے ہیں۔ وجود کے
دومراتب ہیں ایک تو دو تجریدی حقیقت جے زندگی، یا دنیا، یا بنی نوع انسان کا زیر فلک ہوٹا اور اس کی تگ دود
کہاجا سکتا ہے۔ اور دومر امرتبہ ہے افرادی شخصیت جو تجریدی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ نہ بیاس ہے الگ
ہے اور نہ دوہ اس سے الگ ہے۔ ان دونوں کو تحدر کھنے، یارہ پارہ کرنے، الگ الگ کرنے، جرکام میں عشق
مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ اب جب دونوں مراتب ہے صدو بے نہایت بھی ہیں، اور بے انتہا محدود بھی ، تو

دونوں ایک ہیں۔ کیوں کد مجر دلا تناہی (infinity) کے درجے پر دونوں ہرا ہر ہیں: بے صدوست اور بے صدیک تھی میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی لا تناہی کا اصول تھو ی (Binary) بھی ہے اور ان تکوں سے بالا تر ہمی۔ عشق ( = انسان = زعرگی ) بے حد تاقص بھی ہے، بے حد کائل بھی ۔ بے حد بالا بھی ہے اور بے حد پست بھی۔ "لا تناہی" کو بیچے رکھنے کا مطلب بیٹیں کہ اس کا درجہ نیچا ہے۔ اس کا مطلب صرف میہ ہے کہ عشق کے حوالے سے ہر چیز، زغرگی انسان ، اس کی بائدی ، اس کی بہتی ، اس کا نقص ، اس کا کمال ، سب مشتق کے حوالے سے ہر چیز ، زغرگی انسان ، اس کی بائدی ، اس کی بہتی ، اس کا نقص ، اس کا کمال ، سب کا تناہی ہوجاتے ہیں۔ اور جس طرح الا تناہی میں حدثین ہے ، ای طرح اس میں بالا و بست یمین دیں ارئیس ہے۔ لا تناہی ہوجاتے ہیں۔ اور جس کا مرکز ہر چگہ ہے (لبذا کمیں نہیں ہے۔ ) اس طرح ، مشق کا تجربہ ہر چگہ ہے اور عشق کا ہم رحم ہے۔ اور وہ ہیں قاط بھی ہے۔

چونکدانسان کا تات کی اولاد ہے، اورخود بھی کا تات ہے، اس لیے اس میں ہرطرح کی انتها کیں جو چی ۔ ابتدا کی جو جو ہے انتہا کیں جو چی کے اختہا کیں جو چی کے اختہا کی جو چون کے بیٹوٹید ٹی اور ہا عث حیات ہے۔ انسان کے لیے نا نوشید ٹی اور ہلک۔ "ہر اللیطس آ گے کہتا ہے کہ سالم اور ناسالم، مر گزاور نامر گز، ہم آ بنگ اور ہے آ بنگ، ہر چیزے ایک چیزتے ایک چیزتے ہر پیزنگاتی ہے، اور ایک چیزے ہر چیزتگاتی ہے۔ اور علت مطول وجود میں چیزنگاتی ہے۔ انکل ای طرح، جس طرح کہ واجب ہے ممکن پیدا ہوتا ہے، اور علت مطول وجود میں آتا ہے۔ موجودہ وزیانے کا ایک سائنس دال کہتا ہے کہ جھے بعض اوقات اس بات پر بڑا غصر آتا ہے کہ کا کات کے فطری نظام سے اس ورجدر نے وکن پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کون وصحاحہ کے بارے میں میرا جو بھی احساس یا تاثر ہو، اس کے جواب میں نہ شفقت کمتی ہے اور نہ معاشرت ۔ اس ایک فاموثی ہی کون کا جواب ہے۔ البندا کا نئات (یا کون و cosmos کے ایک کال اور بہتر بن پردہ معلوم ہوتی ہے جس پر میں جواب ہے۔ کہی بھی جذ ہے، کی بھی دو ہے، کی بھی تاثر ، کی بھی تصور ، کونتکس کرسکتا ہوں اور وہ پردہ ان سب کو بردہ است یا محصاص کرتا ہے (یعنی قبول کر لیتا ہے۔)

میر کے یہاں کا نتات اور عشق ہم منی اور ہم مرتبہ ہیں۔اقلیم عاشق بیں کوئی بستا گرنیں ہے اور کا نتات ہیں ہر مخص بےسروسامان ہے۔

> د یوان سوم: یال شهر شهر بستی او برش می ہوتے پائی اقلیم عاشق میں بستا محمر نه دیکھا

دویان شم: ہوک بے پردہ ملتقت ہمی ہوا تا کی سے ہمیں جاب رہا

بیر کفن دوئیت (binarism) نہیں ہے۔ات قطینی (bipolar) کہنا بہتر ہوگا۔ کیونکہ دونوں قطب (pole) کے نگے میں پوری کا نئات ہے،اور قطیبین خود بہر حال تصوراتی حقیقت ہیں۔اب بیر اشعار ملاحظہ ہوں \_

> دیوان موم: اور تدبیر کو نیس کچھ وفل عشق کے درد کی دوا ہے عشق

عشق ہے جا نہیں کوئی خالی دل سے لے عرش تک بجرا ہے عشق

د بوان چارم: عشق کی شان اکثر ہار فع لیکن شائیں گائب ہیں گرسادی ہوماغ وول بین گاہے سب سے جداہے شق

ویوان پنجم:

ادھر عشق ہے باطن اس ظاہر کا ظاہر باطن عشق ہے سب
ادھر عشق ہے عالم بالا ابدھر کو ونیا ہے عشق
وائر سائر ہے نیہ جہاں میں جہاں تبال متصرف ہے
عشق کہیں ہے ول میں پنہاں اور کمیں پیدا ہے عشق
ظاہر باطن اول و آخر پا کمیں بالا عشق ہے سب
فرر وظلمت معنی وصورت سب کھرآ پھی ہوا ہے عشق

ہرشعریا تو وحدت قطبین کا آئیندوار ہے، یا پھرلامتانی کثرت یالامتانی تقت کا۔ کثرت اور قلت دونوں ایک بی میں۔ (عشق کہیں ہے ول میں پنہاں اور کہیں پیدا ہے عشق۔) جب عشق کے ایسے رنگ ہوں تو عاشق اور معشوق کے بھی وورنگ ہونالازی میں جن کاذکر اوپر ہوا۔ حاصل کلام کے طور پر ،میر نے عشق کے لیے اورج فلک تک موجز تی ہونے والے طوفان اور دیوان ششم: عالم میں آب وگل کے کیوں کرنیاہ ہوگا اسباب گر پڑا ہے سارا مرا سفر میں کی وجہ ہے کہ یمبال معثوق وقت ہے وقت نگھے بدن باہر لکل نے آتا ہے، اورا پنے بورے لباس میں اپنی رعنائی کارفتہ بھی ہوسکتا ہے۔

دیوان موم: نکل آتا ہے گھر سے ہر گھڑی نگے بدن باہر برایہ آ ہڑا ہے عیب اس آسائش جاں میں

و یوان چیارم: ترک لباس سے میرے اسے کیا وہ رفتہ رعنائی کا جائے کا دائمن پاؤں میں الجھا ہاتھ آ کچل اکلائی کا کی بات ہے کہ معثوق سے اتحاد کے باوجودافتر اق ہے اورافتر اق کے باوجودا تحاد و یوان چیارم: اب کے وصال قرار دیا ہے جمر بی کی محالت ہے ایک میں میں دل بے جاتھا تو مجمی ہم دے کچا تھے

د یوان دوم: وصل و جرال سے نہیں ہے عشق میں پچو گفتگو لاگ دل کی جائے ہے یاں قریب و دور کیا بچی بات ہے کہ عاشق بھی تونے سوار نچوں پر مائل ہو کران کے بیچھے بیچھے ارد لی کی طرح دوڑتا ہے،اور بھی النفات معشوق کے باوجوداس سے تجاب رکھتا ہے دیوان سوم: جا ہت بری بلا ہے کل میر نالہ کش بھی ہمراہ نے سوارال دوڑ نے بھر نے نفر سے

ار بھل تذکرہ ایکس مباللہ یا بھر کے معثوق کا پھکو ہاں تیں ہے۔ درگاہ تلی خاں نے "مرقع دفی" میں ایک ادبیم کا ذکر کیا ہے" جو پائجاسٹیں پہنتیں بلکدا ہے بدن کے نچلے جسے پر پائجاسد کی طرح گل او ئے بنالی ہیں...اس طرح وہ امرا کی محفلوں میں جاتی ہیں اور کمال ہے ہے کہ پائجا مداور اس فتاش میں کوئی انتیاز ٹین کر پاتا۔ جب تک اس رازے پروہ نہ اٹھے کوئی ان کی کاریگری کو بھائے ٹیس سکتا ہے" (ترجہ نور الحس انساری۔) میر کے معاصرین میں دروجی ایے نہیں جن کے میہاں عشق کا بیان اس انداز ہے ہوا ہو۔

الکین دردان کے بکھ قریب ضرور دینے ہیں ، یا قریب تر بھٹی کئے ، اگر وہ تو گاور کھڑ ہے پر قادر ہوتے ۔ عشق
کا جسمانی اور کشنی پہلو ، عشق کی قدر مطلق (absolute value) اور contingency یعنی اس کی انقاقی
اور ممکن نوعیت ، یدونوں تجربات اشاروی صدی کے شعرافاص کر شاوعاتم ، قائم اور یعیین کے میہاں ملتے
ہیں ۔ لیکن جو چیزیں میر کوممتاز کرتی ہیں ان کی فہرست میں نے اوپر درج کردی ہے۔ اس فہرست میں
سے جو بات سب سے زیادہ ہماری توجیشی ہے وہ یہ ہے کہ میر کا ذہین محموج کی (synthesizing) اور
مقکر اند ہے۔ وقطعینی تجربات میان کرتے ہیں ، لیکن پورے کلام کو پڑھنے پرمحسوں ہوتا ہے کہ کی نہ کی
مقکر اند ہے۔ وقطعینی تجربات میان کرتے ہیں ، لیکن پورے کلام کو پڑھنے پرمحسوں ہوتا ہے کہ کی نہ کی
طرح ، کی تنہ کی سطح پر میر نے بھی ہر اقلیلس کی طرح یہ بات معلوم کرئی تھی کہ جوراستداو پر جاتا ہے وہ ی

ایسے دریا کا استفارہ تلاش کیا ہے جس کی جرابراور ہر تجییز اطوفان کو پیدا کرتا ہے۔ یہاں یھی دوئی ہیں وہی کشرت اورائا متنائی میں وہی قلت ہے۔ پخشش زمین پر ہے، لیکن وہ طوفان کی ماں ہے۔ دریا کی انتہااور ابتدا ہوتی ہے، لیکن عشق وہ دریا ہے جو تھن عاظم ہے۔ تلاظم میں انتہااور ابتدائیں ہوتی \_ دیوان چنجم: موج زنی ہے میر فلک تک ہر لج ہے طوفان زا

سرتا سر ب حلام جس كا وه اعظم وريا ب عشق

یہ بات مخوظ رہے کہ عشق کے تجربے میں کثرت کا تصور افغار دیں صدی کے شعرا میں عام ہے۔ میر کوجو ہا تمیں ان کے ہم عصر ول سے الگ کرتی ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) میرے یہال دوئیت (binarism) اور قطبینیت (biopolarism) کو بہت ہی زیادہ شدت سے بیان کیا گیاہے۔ابیا لگتا ہے اس کے پیٹھے کوئی منظم حساس ہے۔

(۲)میرنے کیفیت عشق کی یوقلمونی کو بیان کرنے کے لیے جومضمون اختیار کئے ہیں ان میں تنوع بہت زیادہ ہے۔

(٣) انھوں نے عشق کے تجربے کو بیان کے لیے ہرطرح کے مضمون برتے ہیں۔ (٣) میرنے عاشق اور معشوق کے کردار کو مثالی اور رسومیاتی طرز میں بھی بیان کیا ہے، واقعی اور واقعاتی طرز میں بھی۔

> (۵)میرکے یہال عشق محض اصول حیات ہی نہیں ،نظام حیات بھی ہے۔ سب طائر قدی ہیں جو بیدز پر فلک ہیں موندا ہے کہال عشق نے ان جانوروں کو

> > (ويوال دوم)

(۲) کشف کے درجے پر مختق معتبر ہوسکتا ہے، لیکن مشاہدے کے درجے پر اس میں انسانی تجربے کی صفات ہیں، جو بیک وقت معتبر بھی ہے اور فیر معتبر بھی۔ یا بیک وقت کلفت بھی ہے اور فرحت بھی۔ انسانی تجرب کی طرح اس کوزوال بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا کمال بھی زوال کا ہم رنگ ہوسکتا ہے۔ محتق اگر روز مروکی و نیا ہی کی طرح contingent ہے۔ مشق اگر روز مروکی و نیا ہی کی طرح contingent ہے۔ مشق اگر کشف ہوتا ہے و دوز مروکی و نیا ہی کی طرح بات نہیں رہتی۔ پھر ووروز مروکی و نیا ہی کی طرح بیکن رہتی۔

ويوان زمان يحيل كل غرايس زير بحث يحرش غرايس اول قبل ۱۵۵۳ ۱۳ ۳۹۰ دوم ۱۳ ۳۹۰ ۱۲ ۱۲ سوم ۱۵۸۵ ۳۵۳ ۱۸۹ چهارم ۱۵۹۳ ۱۸۰۳ ۱۸۹ څېم ۱۸۰۳ ۱۸۱۰۲۱۸۹۸

دوادین کی تاریخیس کاظم علی خال کے مطابق ہیں۔ دواوین کے علادہ مشویوں اور شکارنا مول وغیرہ میں شامل ۲۴ غزلوں میں ایک غزل، اور ۳۳ مرشوں میں سے ایک مرشد، زیر بحث ، ترجی ہے۔ (غزلوں کی تعداد میں نے فورٹ ولیم اور عباسی کے اعتبار سے متعین کی ہے، لیکن ان میں گفتی کی جو فلطیاں ہیں، میں نے انھیں درست کرلیا ہے۔ مثنویوں اور مراثی کے لیے رام زائن تھی ایڈریش، مرحبہ کے الزمال کو بنیا و بنایا ہے۔)

اس بحرکی تقطیع عام طور پر بحر متقارب میں کی جاتی ہے کین بعض او گوں کا بی بھی خیال ہے کہ بید ہندی کی بحر ہے۔ یہاں مشکل بیہ ہے کہ اب تک بیہ طخیس ہوسکا کہ ہندی کی کون می بحر ہے؟ جہال تک میں معلوم کر سکا ہوں ، ہندی میں ایس کئی بحرین میں جو میرکی بحرہے تھوڑی بہت مشابہ ہیں۔ لیکن کوئی بحر **(**A)

1.7.

مرکم شہور ین فراول میں سے دو کے مطلع حسب ذیل ہیں۔

(۱) النی ہو گئیں سب تدبیریں پھو ندووائے کام کیا ویکھا اس بیاری ول نے آخر کام تمام کیا (دیوان اول)

(r) پیتا پیتا اوٹا حال تمارا جانے ہے جانے ندجانے گل ہی ندجانے ہاغ تو ساراجانے ہے (ویوان پنجم)

بیغزلیں جس بحریش ہیں دوہ ارے بیاں میر کے پہلے بھی استعال ہو چکی تھی۔ لیکن میر نے اس بحرکواس کثرت ،اس قوت ،اوراس تنوع کے ساتھ برتا کداب ہم اس بحرکا تصور میرے الگ نہیں کر سکتے بے برکے مختلف دواوین ہیں اس بحرکی غزلیں حسب ذیل تعداد میں ہیں: ( A ) میر کے بیهال وقفہ بھی وسلامصر عین آتا ہے بہھی کہیں اور بھی بالکل نہیں۔ چونکہ اس مسئلے پرلوگول نے بہت بحث کی ہے، للبذا مند دجہ ذیل مثالیس ملاحظہ ہوں:

(الف) شہرے یارسوارہ واجوسوادیمی خوب فبارہ آج عشق کی چوٹی ہے در ہے جواٹھائی گئیں گھائل ہول (ویوان چہارم عبای سفیہ ۲۳۹) تی و تیراس ترک بچے ظالم کی نہیں ہے کر میں اب آج اس خوش پر کار جوال مطلوب سین نے لطف کیا (دیوان ششم عبای سفیہ ۲۹۵) مندرجہ بالا جاروں معرفوں میں وقفہ نیس ہے۔

(ب) عشق ند کرزنهارند کروالله ند کربالله ندکر اس مصر عص وقفه ازنهارند کرائے بعد ب (۱۳۱+۱۱ حف۔)

(ج) سرمارے ہیں محرابوں میں یوں ہی وقت کواب کھوکر (دیوان چہارم عمبای سنجہ ۱۳۸) اس مصرعے میں وقفہ ''یوں ہی'' کے بعد ہے (۲۰+۱۰ حرف۔) (۹) میر کے بیال وقفہ عوماً ۱۲ حرفوں کے بعد آتا ہے۔ بیدو قفدا گرچہ غیر عروضی ہے، لیکن اس

جی عروضی و تقطی بھی ایک صفت ہے۔ غیر عروضی وقفہ ہے میری مرادوہ وقفہ ہے جہاں ایک حرف زائد کرنے سے مصرع موزوں رہتا ہے۔ عروضی وقفہ وہ ہے جس کی جگہ مقرر ہوتی ہے ادر جس کے عدم التزام ہے، یا جہاں ایک حرف زائد کرنے سے مصرع ناموزوں ہوجائے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو:

عاب: دل بی اقب نست دردے بحرندآئے کیوں عالب: دل بی اقب نستگ وخشت دردے بحرندآئے کیوں

روئیں کے ہم برار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں معتد سے معتدا

وزن: مقتعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن

یبال معرضین بی وقفہ '' فشت'' اور'' بار'' پر ہے۔ دونوں میں ایک ایک حرف (تاورر) زائد ہے، لیکن معرع موزوں رہتا ہے۔ (اس پر مفصل بحث ''عروض آ ہنگ اور بیان' میں دیکھئے۔) میر دو بوان چہارم دیر سے ہم کو بجول گئے ہو یاد کرو تو بہتر ہے عہائی سفی ۱۲ مفر حرماں کا کب تک کھینچیں شاد کرو تو بہتر ہے یہاں معرضین بالتر تیب'' ہو'' اور'' کھینچیں'' برتقسیم ہوجاتے ہیں (۱۲ +۱۲۳)۔ لیکن اگرایک بندى ين شايدالي نيس بيجس ين ووتمام صفات موجود مول جوميركى برين بير.

جولوگ اے متقارب کہتے ہیں ان کا بیان ہدے کہ قاری میں ایک مشہوروز ن متقارب کا ایسا موجود ہے جومیر کی بحرے مشاہدے۔ وہ وزن حسب ذیل ہے:

فعل فعول فعول فعل فعول فعل فعول فعل فعول ( فعل بسکون عین ۔ ) اس بحر میں مصحفی اور ذوق کی بھی غزلیس میں۔ فاری کے مویدین کا کہنا ہے کہ فاری اصل ہوتے ہوئے اسے ہندی کی بحرکیوں کہا جائے؟

مشکل بیہ بے کہ میرنے جس طرح اس برکو برتا ہے اس میں اور مندرجہ بالا وزن میں بہت فرق ہے۔اور مندرجہ بالا وزن میں جتنا تنوع ممکن ،میر کے یہاں اس سے بہت زیادہ تنوع نظر آتا ہے۔ میرنے اس بح کوجس طرح استعال کیا ہے،اس کی مختفر تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) ہرمصرے آٹھ رکن کا ہوتا ہے ،لیکن آخری رکن عام طور پر دوحر فی یار حرفی ہوتا ہے۔اس طرح پورے مصر سے میں تمیں حرف (یا تمیں ماترا کمیں) ہوتی ہیں۔فاری کا وزن جواد پرنفل ہواء اس میں بتیں حرف (یا بتیں ماترا کیں) ہوتی ہیں۔

(r)مصرع فعولن سے فیص شروع ہوتا۔

(۳) زیاد و ترمصر مے تعل فعول فعول فعولن ۱۳ اوران کے مختلف اشکال متخرج بہتسکین اوسط پرموز د ل ہو مکتے ہیں صرف اس شرط کے ساتھ کہ آخری رکن دویا سرحر فی ہوگا۔

(٣) ميركى يهال بهت معرع اليه بين جو٣ بش بيان كرده وزن اوراس كـاشكال متخرج به تسكين اوسط يرموزول نبيل هوتي لين المن درج كرده وزن اوراس پرتسكين اوسط كاعمل كرنے كـ بعد جوشكليس حاصل ہوتى ہيں - ميرك يهال ان بى بى زياده شكليس موجود ہيں \_

(۵)اگر چه بخرمتقارب بیل فعلن (بترکیک مین)نبیں آتا، میرنے بھی بھی فعلن ( بتر یک مین ) بھی اس بخریش استعال کیا ہے۔

(۲)معرے کے آخری فعول ٹیس آتا۔ شدوفعولن بیجا آتے ہیں۔ (۷) میر کے بیال بعض مصر سے بیٹس حرفی اورا فعالیس حرفی بھی ہیں۔ (چونکہ ریہ بہت کم ہیں ،اس لیے ان کومنتشنی قرار دیا جاسکتا ہے۔)

مس الرحمٰن فارو تي

تو مصرع ناموز ول تخبرے گا۔ (٣) وقفے پرایک زائد حرف اضافہ کرنے ہے بھی مصرع ناموز وں ہو جائےگا۔ حارے یہاں جس چیز کو حسرت موہائی نے '' فلست ناروا'' کے عیب سے تعبیر کیا ہے، اس کی مثالیس کلا کی اردوفوزل جس بے شار ہیں۔

آتش: ہم پایہ ہے دو نالی بندوق کی وہ بنی جھرےکا کام دے جاتل کے ضل کرتے

یہاں مصرع اونی میں "نالی "اور" بندوق" کے بچ میں، اور مصرع نانی میں وقفہ"روے جانان "کے چمیں پڑتا ہے۔ اگر رہیب ہوتا تو تمام شاعراہ بین تکلف ندروار کھتے۔

(۱۰) وقع پرایک شرف زائد کرنے ہے مصرعے کاناموز وں ہوناالی فحصوصیت ہے جو برک میر کوفاری ہے الگ اور ہتدی ہے مشابہ کرو تی ہے۔ دوسری فصوصیت ہے جواسے الگ بھی کرتی ہے وہ بیہے کہاں میں مصرعے کے آخر میں ایک فالتو حرف بے تکلف آتا ہے اور برم مجروع فیس ہوتی ۔ بیابندی میں مکن فیس۔

(۱۱) میرے بیبال اس بحریس توع اس قدرہ کہ ۱۳ متداول اور فیر متداول شکلیس نظر آتی بیں۔ واکٹر فرینسس پر چٹ (Frances Pritchett) کے نقشے کے مطابق متدرجہ ذیل آٹھ شکلیس متداول بیں:

(۱) فعلن فعلن فعلن فعلن على يكون عين)

(٢) فعلن فعلن فعل فعول (فعل بيسكون مين)

(٣) فعلن فعل فعلن (فعل بيسكون عين)

(١٠) فعلن فعل فعول فعول (فعل به يكون مين)

(۵) فعل فعلن فعلن (فعل به سكون مين)

(٢) فعل فعول فعل فعولن (فعل به سكون يين)

(٤) فعل فعول فعول فعول فعول يين)

(٨) قطل فعول فعول فعلن (قطل بيكون مين)

مرمصرعے كا يبدا حصد متدرجه بالا آجھ من سے كى وزن من جوگا۔ دوسر الكرا بحى متدرجه بالا

ایک حرف بڑھا کرے ۱۳۴۱ کردی آؤ مصر عناموزوں ہوجا کیں گے۔ ویرے ہم کو بجول گئے آپ یاد کرو آؤ بہتر ہے فم حرماں کا کب تک اے یار شاد کرو آؤ بہتر ہے اگرے ۱۳۳۱ کریں، تب بھی مصرع ناموزوں ہوجائے گا۔ شلا (۱) میر دو یوان چہارم پاس سے اٹھ چلا ہے وہ آؤ آپ میں بیس رہتا ہی نہیں عبای صفحہ ۱۱۹

یبال وقفہ"وہ'' پا تاہے(۱۲+۱۲) اب ایک حرف بڑھا کر مصرع تفور اسابدل کروقفہ ۱۵ پرلائے اور دومرے گڑے سے ایک حرف کم کرد ہے :

پاس سے اٹھ چانا ہے جس وقت آپ میں میں رہتائیں فعل فعول فعلن فعلان + فض فعول فعلن مصر سے میں ایک دکن کم ہوگیا اور وقفہ کا حرفوں پر آیا تو موز ونیت بھی ہاتھ ہے گئی۔

(۴) میرودیوان پنجم نزع ش میری حاضر تھا پر آگھ نہ اید هراس کی پڑی عباسی صفحہ ۹۹ فعل فعلن فعلن فعلن فعل فعل فعل

يبال وقفه الحقا" برآتا ب(١٣١١) اب معرع ذراسابدل كروقف كمقام برايك حرف

نزع شامیری حاضرایک پرآ که نداید هواس کی پڑی فعل فعولن فعلن فعل فعول فعول فعل ير هاديج:

معرے بیں اب ہی تمیں ترف ہیں۔ الفاظ کی نشست ایسی پڑگئی ہے کہ وقف خائی ہوگیا ہے۔
پر بھی معرع بالکل موزوں ہے۔ (بیر کے کلام بیں اس وزن کامعرع ال بھی جائے گا۔) للذاو قفے کا ہونا ہی
بحر میں ضروری نہیں۔ لیکن اگر وقف لایا گیا ہے تو و تقفے پر ایک ترف ذائدلانے ہے مصرع ناموزوں ہوجائے گا۔

بیر بات واضح رہے کہ معارے عروش میں وقفے کا کوئی ذکر نہیں، اور نداس کی کوئی اہمیت
صرت مو ہائی کے '' فلکت تا روا'' والے اصول کے پہلے تھی۔ ای لیے میں اپنے یہاں کے وقفے کو فیر
عروشی کہتا ہوں۔ عروشی وقفے کی شرطیں تین ہیں۔ (۱) مرکز میں وقفہ ضرورا نے گا۔ (۲) مقررہ جگہ پر ندہو

غم و اند وہ عشق سے ہر لحظ تکلی رہتی ہے فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فع فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فع

بیشا ہوں کھڑے یاؤں میں پھے چلنے میں آو درنگ نیس فعلن فعلن فعلن فعلن فعل فعول فعل دیوان چہارم عمای سخی ۹۵۹

> رنگ اس کا کہیں یا دندوے زنباراس سے پھے کام ندلو فعلن قعلن فعل قعل فعلن فعل فعل

ويوان چهارم عباى صفحه ٢٩٦

مندرجہ بالا شواہد کی روشی میں میراکہنا ہے کہ یہ بحر نہ فاری ہے نہ ہندی ہے، اردووالوں کی اختراع ہے۔ میں نے ''اردووالوں'' اس لیے کہا کہ میر سے پہلے بھی اس کا سراغ ملتا ہے۔ گیان چند نے علی عادل شاو ٹائی استخص بہ شاہ کی (زمانہ حکومت ۱۲۵۳۱۲۵۲) سے اس کی مثال پیش کی ہے۔ شاہ کی عادل شاو ٹائی استخص بہ شاہ کی زمانے میں میر جعفرز ٹلی بھی تنے (وفات ۱۲۵۳) جنھوں نے اپنی تقم ستر ہو میں صدی کا شاعر ہے۔ اس زمانے میں میر جعفرز ٹلی بھی تنے (وفات ۱۲۵۳) جنھوں نے اپنی تقم ''جو کو کہ' میاں کہ کروفا ہے تنوع کے ساتھ استعال کیا ہے۔ مطلع ہے ۔

خان جہاں تم مجھے پکارے تھی داڑھی پہٹے منھ سنتا اوپر کرے سواری تھی داڑھی پہٹے منھ

( کلیات مرتبهٔ هیم احم صفحهٔ ۱۷۱)

جوين كل ٨ اشعرين، اور بحرك حسب و مل شكلين استعال بهو كي جين:

(١) فعل فعول فعول فعلن فعلن فعلن فع

(٢) قعلن فعلن فعل فعول فعلن فعلن فع

(m) فعل فعلن فعل فعلن فعلن فعلن فع

(٣) فعلن فعلن فعول فعلن فعلن فعلن فع

آ ٹھ میں سے کسی وزن میں ہوگا، لیکن اس میں ایک سب خفیف کم ہوگا۔ اس طرح میر کے تقریباً عالا فی صدی مصرعوں کی تقطیع ہو کتی ہے۔

(۱۳) رالف رسل اورخورشید الاسلام نے اپنی کتاب Three Mughal Poets میں جو قارمولا پیش کیا ہے، اس کی روسے اکثر اوز ان حاصل ہوجائے ہیں۔لیکن ان کی تعداد فرینسس پرچیٹ کی تعداد سے بھی کم ہے، اور ان کے موازین ہمارے معیاری موازین سے مختلف ہیں۔ پھر انھوں نے مغربی عروض کی اصطلاحیں استعال کی ہیں، جو ہمارے حروض کے لیے مناسب نہیں۔

بعض ایسے اوازن جو محولہ بالا دونوں اُفتوں سے نبیں نکل سکتے ، اور جومیر کے بہاں ملتے ہیں ،

جب ذيل بن:

روز شاریس یارب میرے کیے کئے کا حساب نہ ہو فعل فعول فعول فعلن فعل فعول فعول فعل دیوان پنجم عماری صفحہا ۵

ایک نهیں وہ سننے کا تم باتیں بہت بناؤ کے فعل فعلن فعلن فعلن فعلن فعول فعلن فع دیوان چہارم عبای صفحہ ۱۵۸

بہت لئے تنبیخ کچرے ہم پہنا ہے زنار بہت فعول فعلن فعل فعون فعلن فعلن فعل دیوان پنجم عہای صفحہ ۲۰۵ مجھ کو زیس میں گاڑو کے تو نشان تر بت مت کریو فعل فعون فعلن فعل فعون فعلن فع

د یوان چیارم عمای صفحه ۱۵۸ جیسا کداد پرکها گیا، اگرید بحرشقارب ہے تواس میں فعلن ( بخر کیک عین ) کا گذر نہیں لیکن میر کے یہال اس کی مثالیس خاصی اتعداد میں ہیں۔

(۵) فعلن فعلن فعل فعول فعل فعول فعلن فع

لتحس الرحن فاروتي

(٢) قعلن تعلن فعلن فعلن فعلن قع

ظاہر ہے کہ اٹھارہ شعر کی نظم میں بیتنوع کثیر ہے۔ اغلب ہے کہ اگر جعفر زٹلی اس بحر کو اور استعمال کرتے تو دوسری شکلیں بھی نظر آئیں۔

خواجہ تما دالدین قلندر پھلواروی (۱۲۵۳–۱۲۱۲) میرجعفرز ٹی کے تقریباً بالکل ہم عصر ہیں۔ ان کامطلع ہے ۔

> الله نظر کے اید حر اود حر ہردم آوے جاوے ہے بل بے ظالم ش پر بھی مک دیکھے کو تر ساوے ہے

ممکن ہے کہ میں کا بچھاور کلام بھی اس بحریس ہو۔ بہر حال ہے بات تو قابت ہے کہ میر کے پہلے کی عادل شاہ شاہ ی بعفرز فی اور خواجہ مادالدین قلندر نے اس بحرکواستعال کیا۔ میر کااصل کا رنا مدید ہے کہ انھوں نے اس فیر معلمو لی قوت اور حس کے ساتھ اور بہت کثر ت سے استعال کیا۔ یہ بحریقی نا مربوی سربی سربیوی صدی کے معاشر سے میں موجود تھی ، اور دور تک پھیلی ہوئی تھی ، کیوں کہ شاہی تو دکن میں ہے ، جعفرز فلی ہر یا نداور دلی میں اور شاہ محاوالدین بہار میں ۔ اس بات کا ایک جوت یہ بھی ہے کہ مسعود حسن رضوی او یہ کی محمود حسن مراثی (جس کی تاریخ کی بہت کا ایک جوت یہ بھی ہے۔ ملاحظ ہو ' حیال ہندگی قد بھی ترین طمیس' مرتب اظہر مسعود۔ پروفیسر گیان چنداس بحرکوسویا قرار دیے ہیں ۔ لیکن سویا کی جنٹی شکلوں سے میں واقف ہوں ، اان میں سے کوئی بھی ایکی نیس جس میں اس بحرکے تمام خواص مویا کی جنٹی شکلوں سے میں واقف ہوں ، ان میں سے کوئی بھی ایکی نیس جس میں اس بحرکے تمام خواص ملح ہوں ۔ در ایسی ایک بی بی بیر میں ارکان کی تر تیب مقرر ہے اور سامی کوئی تبدیلی بھی بیر میں ہوگئی ہے ۔ در ایسی اس میں کوئی تبدیلی بھی ہیں ہوگئی ہے ۔ در ایسی ان میں ہوگئی ہے ۔ در ایسی ان میں کوئی تبدیلی بھی ہیں ہوگئی ہے ۔ در ایسی کا رکن کی بہت ذیا دہ گوئی تبدیلی بھی ہوئی ہیں ہوگئی ہے ۔ در ایسی کی بہت ذیا دہ گوئی تبدیلی ہوئی تبدیلی ہوئی ہوئی گئی ہے ۔ در ایسی کی بہت ذیا دہ گوئی تبدیلی ہوئی تبدیلی ہوئی ہوئی گئی ہے ۔

یہاں پر بیہ ال افتتا ہے کما گر یہ بح ہندی یافاری ہے مستعارتیں ہے، اور معاشر ہے جی پھر
بھی موجودتی اتو بیآ تی کہاں ہے؟ ہندی جی تی بڑی بی بہت ہیں، لیکن کوئی ایمی نہیں جے ہم اپنی بحرکا
مثالی یااصولی نمونہ (paradigm) کہ سکیں۔فاری جی اس ہے لتی جلتی ایک بحر ہے لیکن اس جی توع کم
ہور سب سے بڑی بات میہ کے دوہ بیش حرفی ہے۔فاری جی تیس حرفی بحروں کا وجود نہیں۔لہذا بچی کہنا
پڑتا ہے کہ فاری اور ہندی کے مثالی یااصولی نمونوں (paradigms) کوملاکراردووالوں نے جوائی طور پر یہ بحر

ا یجاد کی۔ اس دعوے کی تعمل دلیل اس دقت مہیا ہو سکے گی جب سوابویں ادرستر ہویں صدی میں پیدا کردہ جمارے عوامی ادب کے تمونے کثیر تعداد میں مہیا ہوں گے۔ نی الحال توبینا تمکن معلوم ہوتا ہے۔

لین میرابید خیال کہ بید بر فاری اور بھری کو ملا کر جوایی سطی پر ایجاد کی گئی ، اس وقت بھی بالکل بدد کی قدیم ترین اردونظمیس " (مرتبه اظہر معدور ضوی) بھی بیانی اردو کے وہ مرجے منظر عام پر لاسے کے جیں جو مسعود حسن رضوی اویب کے دریافت کردہ ایک مختلاطے جی مختلوطے جی مختلوط ہے جو سے کا کا تب جو اس کو میاض قرار دیتا ہے کوئی شخص مجھر مراد ہے اور اس کی کہا بت مجھر شاہ کے جلوں کے جیسویں سال بیعنی اہدا اور جو اس کی کہا جو گئی کو سہ شخصے کے دن تمام ہوئی۔ بید دن اور تاریخ مال تھی جیسویں سال بیعنی اہدا ہو گئی ہو جو اس مختلو ہو گئی ہو گئ

ان بیانات کی روشی میں ہم کہ سکتے ہیں کہ بیم رائی اگر بہت پرائے نیس بھی ہیں آوا اللہ ویں صدی

ے آغاز کے ضرور ہیں۔خوومسعوو حسن رضوی کی رائے میں بیمرائی سر ہویں صدی کے بھی ہو سکتے ہیں۔
انھوں نے اپنے و بیائے کے آخر میں لکھا ہے:" بیمر ہے ، پہلے پہل منظر عام پر لائے جارہے ہیں اان سے
قدیم ترکوئی ارد وظم شالی ہند میں اب تک دسٹیا بہیں ہوئی ہے۔ راقم کی کتاب" فائز وطوی اور د بیمان فائز" اردو
زبان وادب کی تاریخ کو بچھے ہٹا چک ہے، بیم جو عدم رائی اس کوقد میم ترزمانے تک پہنچا دے گا۔"

صدرالدین فائز کاز مانه ۱۲۹۰ تا ۱۲۸ ایم استعودسن رضوی کا بیربیان که بیر مراثی شالی بند کی قدیم تظمیس بیس مان تظمول کو' مجمل کہانی'' (۱۲۴۵) سے بھی مقدم قر اردیتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔اگر اس خیال کو درست ندمانا جائے تو بھی تاریخ کتابت ۱۲۵۷ کی روشنی بیس بیکلام فائز سے کچھے پہلے کا اور

محس الرحن فاروتي

تمي حرفي مصرع بهت سے ایسے ہیں کہ بالکل مير کے نمونے کی ترتیب موازین ہے: جز سجاد نہ تھا کوئی عرم ماے حسینا واے حسین فعلن فعل فعلن قعلن قعل فعولن قعل فعول (فعل) رز تیب فاری میں ممکن نہیں۔

مرمے میں باروشعر ہیں۔ برمصرع تانی کائمیں ترفی اور میر کے نمونے ریمونا پھن مصار لیج اولی کا مجى مير ك موف ير موناه اور بعض تين حرفي تقطيع مكن موناه بيسب اس بات كاثبوت بين كديمركى بحركاس چشمه اردد موام کی جودت طبع ہے کہ انھول نے قاری اور ہندی کو ملا کراور فی تراکیب وضع کر کے ایک نی بح بناؤالی۔

اب اس بات برمز يدخوركرليس كداس بحركى جزي براه راست مندى يس ند و في وليل كيا ہے؟ پہلی بات تو میں کداس بحر کی جو تصوصیات میں نے اور بیان کی ہیں ،ان میں ایک ہیں جو بتدی یں ممکن خیس ہیں۔ مزید رید کہ بندی کی تمیں حرفی ورقف بحروں کا مطالعہ کر کے ہم و کھے سکتے ہیں کہ اس بحرکا ہندی سے براہ راست رشتہ نیس می اللہ اشرفی نے اپنی کتاب "اردو ہندی کے جدید شترک اوزان" میں تمیں حرفی جتنی بحریں بیان کی ہیں،ان میں ہے کسی کے بارے میں پیٹین لکھانے کہ وہ بحر میر کی اصل ب اشرفی نے میرے مشابہ جو بحریں درج کی ہیں (اگر چانھوں نے ان میں سے کی کومیر کی اصل نہیں بتایا ہے) ان میں روج Ruchiral تمین حرفی بح میرے کچھ مشابہ ہے۔ کیکن روچ المی احرفوں کے بعد وتقدان ازی ہے۔ اور ہم و کھے چکے این کدمیر کے بیال عروضی وقف ہے جی ایس ۔ اگر وقف آتا بھی ہے اس کی جكه مقررتيل\_زياده تر ۱۲+۱۲ ب، ليكن ۱۲+۱۲، ۲۰+۱۰، ۱۲+۱۸ وغيره بعي شازتيل- دوسري بات بدكه روچرا کے لیے ضروری ہے کہ اس کامصرے ایک گرو (طویل حرکت ) پرختم ہو یعنی مصر سے کے آخر میں ایک ے زیادہ گرون و ناجا ہے میرے یہاں (اوراس بحری تمام اردومثالوں میں )ایسا کوئی التوام نیس-

اشرفی فے جعفرز ٹلی ک محولہ بالانقم"جوكورة عالم ميز" اور فافي كى ايك مشهور غزل كو"لاونى ریختا " نامی مندی بحر می قراردیا ہے۔اول تو لفظا" ریخت " بی بتاریا ہے کدبیر فالص مندی بحر میں موسکتی۔ دوسری بات ید کدافھوں نے ادا فی ریخت کی جومٹالیس پیش کی جیں وہ کسی صورت سے جعفرز تلی یا فافی کے اشعار کی بح میں نہیں ہوسکتیں۔اور شان میں اور میر کی بحریش کوئی واضح مشابہت ہے۔لطف سیجی ہے کہ فانی کی غزل جو بین طور پر میر کے اتباع میں ہے،اس کا تو ذکر انھوں نے کردیا، لیکن میر کا ذکر وہ کہیں نہیں ادابل امحاروی صدی کا تو ہے ہی۔ اس کتاب میں صادح نامی شاعر کے ۱۸ مراثی ہیں ان میں ہے ایک كامطلع ب(صفيه)

آیا جگ مول باز محرم باے حینا والے حمین شور فغال برخاست ز عالم باعد حيينا واعسين

ظاہر ہے کہ یہ بح تمیں حرفی ہے اور اس میں وہ خصوصیات موجود میں جو میر کی بحر میں عام يل مصرع١٦١٢م التقيم إوروزن إ:

> فعلن فعلن فعل فعول فعل فعول ( = فعل ) لْعَلْ فِعُونِ فِعَلِ فِعُونِ فِعَلِ فِعِلِ فِعِلِ ( = فِعَلِ )

دلچىپ بات بىر بى كەمطلىغ كے علاوه برشعر ميں مصرع اولى بىتىن حرفى ب اورمصرع نانى تىمىن حرفى \_ موك دعزا كدون بين يارال كريدكردجون ابربهاران تازہ موا سرنو ایں ماتم باے حسینا واے حسین

فعل فعولن فعلن فعلن فعل فعولن فعل فعولن

فعل فعولن فعلن فعلن قعل فعولن فعل فعول (فعل)

معلوم ہوتا ہے کہ شاعر نے تمس حرفی بحریس مطلع کہا، لیکن احتیاط یاموز وزیت کی کمی کے باعث معرع إعاد في مين بتيس حرفي معرع كرا كيا-مصاريع فاني مين چونكدرديف،"واعسين" تقى، إس ليه مصر علامحالة تين حرفي هونا تها بعض مصرع اولي كوتين حرفي بھي يز ه سكتے بين اور بنتين حرفي بھي۔

شاہ رسل کا جب سول تواساماراہ کفرنے بیاسا فعل فعول فعول فعل فعول فعلن فع 2000 بتيس حرفي تقليع فعل فعل فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن

بعض مصرع بیں تو بتیں حرفی الیکن ان کی ترتیب موازین میرے مونے کی ہے، قاری کے مونے کی تیں۔

> ير فرزند ﷺ ويمبر ايبا علم نه كرو ستم كر فعلن فعلن نعل فعولن فعلن فعل فعول فعول

## (۹) شعرشورانگیز

میر کے بارے بیں بید خیال عام ہے کدان کے یہاں کیجے کا دھیما پین، نرمی اور آ واز کی پہتی
اور ضمبراؤ ہے۔ بید خیال اس قد رعام ہے کدا ہے ہمارے بیال نقد میر کے بنیادی تضورات بیل شار کیا جاتا
ہے۔ میر کے کلام بیل سکون وسکوت ہے، ان کے آ ہنگ بیل شوکت اور گونج کے بجائے ول کو آ ہمتدہ جیو لینے والی سر گوشی ہے، وغیرہ۔ بیر بیانات اس لیے بھی مقبول بیل کد بید میر سرایا بیاس وحرمال بین، ان کی مقبول ، لیکن غیر حقیق پیکر کو منعقد اور مشخکم کرتے ہیں جس کی روسے میر سرایا بیاس وحرمال ہیں، ان کی شخصیت منفعل اور شکست خوردہ نہیں تو شکست چشید و ضرور ہے۔ اور بیشکست چشیدگی ان کے لیجے بیل گونج اور میون ہیرا کرد ہی ہے۔ ان چیز وال کومیر کی خاص صفت کہا گیا ہے اور میونی ہیدا کرد ہی ہے۔ ان چیز وال کومیر کی خاص صفت کہا گیا ہے اور بیڈ ایک ہوا ہے ایس ہونا جا ہے۔

ان تصورات کے چھے مغربی رومانی تصورات شعر کا دھند لگا ہے۔وھند لگا ہیں نے اس لیے کہا کہ پیتصورات بھی براہ راست اور بے واسطہ ہم تک نہ پہنچ تھے، بلکہ ہم نے اٹھیں وکٹور یائی ثقادوں کے تو سلاسے حاصل کیا تھا۔ اور وکٹوریائی ثقاد بھی وہ جو بیسویں صدی کے شروع میں ہماری ہونےورسٹیوں اور کرتے۔لاونی ریختہ کی مثال میں انھوں نے امیر خسروے منسوب پیکی درج کی ہے۔ گھوم گھممال لہنگا پہنے ایک پاؤں سے رہی کھڑی آٹھ ہاتھ جیں اس ناری کے صورت اس کی گئے پری

فراق صاحب اورشیریار کے بعض مصرع اس آبنگ سے مشابیضرور ملتے ہیں الیکن زغلی، فافی یا میر کے یہال ایسے مصرعے مفقود ہیں۔اگر میدلا ونی ریختہ ہے تو میرکوئی اور بحر ہے، اسے بحرمیر کی اصل تبیں کہ سکتے۔

میراخیال بست الشاشر فی نے ہوا جعفرزگی کی تھم کولا و فی ریخت کی بھر قرار ویا ہے۔ ور شاگر واقعی السابوتا تو وہ یہ بھی تکھتے کہ میر کی '' ہندگ' غزلیں ای بحریش ہیں۔ موجودہ صورت میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یا تو لا و فی ریختہ میں موخرالذ کر خیال کو سجے سمجھتا ہوں ، کیونکہ میہ بات ذرا مستجد ہے کہ اشر فی نے اپنی چش کر دو مثالوں کی تعظیم خلط کی ہو۔ یمکن ہے کہ انھوں نے جعفرز تلی کی تقلم دیکھی شہواورا تمازے لکھ دیا ہو۔ اور میہ بات مشالوں کی تعظیم خلط کی ہو۔ یمکن ہے کہ انھوں نے جعفرز تلی کی تقلم دیکھی شہواورا تمازے لکھ یا ہو۔ اور میہ بات مشتجد ہے کہ ہندی کی کی مار کی بحریش و کھتے ہیں۔ متدرجہ بالامحا کے کے نتائج حسب ذیل ہیں:

(۱) میرکی به بخلیات میریش جس توع اور تگارگی کے ساتھ جلوہ گر ہے اس کی مثال ند ہندی یس ہے شفاری میں۔اس میں اگر بعض یا تیں ایس جوفاری میں ممکن نیس ،تو بعض یا تیں ایس بھی ہیں جو ہندی میں ممکن نہیں۔

(۲) میر کے استعمال کے قواعدی (normative) قرار دیتے ہوئے اس بحر میں فعلن بخر کیک عین بھی سمجے قرار دینا جا ہے۔ اور اس بحر کی تقطیع متقارب میں نہ کرنی جا ہے۔

(٣) اگرچهاس بحرے تھوڑی بہت مشابہت رکھنے والی بحریں ہندی اور قاری بیس موجود جیں، لیکن کوئی بحرالی نیس ہے جھےاس کی واحد شکل کہاجا سکے۔

(٣) اگرچديد بحريرك پهلے اردوش موجودتى، يكن بهت كم

(۵)چونکداس بحرکومیرنے عام کیا اورائے نہایت کامیالی اور توع کے ساتھ برتا، اس لیے اے بحرمیر کانام دینا چاہئے۔ اور میر کے آبنگ کو بیان کرنے کے لیے "مترنم معنی آفرینی" کی اصطلاح وضع کرتے ہیں، اس کی وضاحت میں مختصراوہ کہتے ہیں کہ" یہاں ترنم کے ساتھ معنی کا رابطہ بھی ہے۔اگر معنی میں ترنم نہیں آواشعار ذہن میں الچل نہیں بیدا کرتے۔"

یعنی سرورصاحب کواس بات کا بھی احساس تو ہے کہ میر کے آبٹک کوشیریٹی ، ٹرمی وفیرہ سے منیں تعبیر کیا جاسکتا، لیکن چونکہ وہ بھی انگریزی کے رومانی نظریۂ اوب کے پروردہ بیں، اس لیے وہ بھر حال میر کے یہاں یاس وحرماں کا ذاتی اظہار اور اس لیے ان کے کلام میں''گونج اور گرج'' کے بجائے ''حزنے لے''اور'' نری'' بی دریافت کر کے رہ جاتے ہیں۔

فراق صاحب کو میر کے یہاں" لیج کی نری "ابطور خاص اہم معلوم ہوتے ہیں۔ مجنول صاحب نے کوشش تو بہت کی ہے کہ میر کے کام کا مجموعی تاثر ابیابیان کر ہی جس ش انفعالیت کم ہے کم ہو لیکن دو پھر بھی لیج کی نری کے اندر جال سے خود کو آزاد شہر سکے اور کھا کہ" میر کے بیان میں ایک تھم ہوا گئے ہوں دو پھر بھی ایک خاتم می باندی کے بیچ وقم اور کنڑ ت اصوات سے عاری ہے۔ ہس ایک ہی الجہ میر کے بیباں ہے، وہی دھیما دھیما زم ابجہ جو (رومانی تصور کے خیال سے) کی حرمان نصیب، سوزوگداز والے ہے" عاشق" کا ہونا چا ہے۔ چنا نچہ ڈاکٹر سید عبداللہ بار ہار میر کے کلام میں" تھٹی ہوئی گلوگرفت والے ہے" عاشق" کا ہونا چا ہے۔ چنا نچہ ڈاکٹر سید عبداللہ بار ہار میر کے کلام میں" تھٹی ہوئی گلوگرفت فضاؤں" کی تاثیر دو میر کی شخصیت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:" تھٹے ہوئے افسر دہ دو مکدر آئی جس کے دل کی تی بھی ہواور مانتے کی تیوری بھی نہ ہی ہو۔ "ڈاکٹر سید عبداللہ کو قالب کے آئیگ میں" مرحد وشوکت" نظر آتی ہے۔ اس کے برخلاف میر کے بیباں" دھیما اجباورزم آئیگ" ہے۔

اورتواور، قاضی افضال حین، جن کی کتاب میرکی شعری اسانیات "گذشتہ چھ برسوں میں میر یہ بہترین کتاب ہے، اس stereotype ہے آزاد بیس ہوسکے ہیں۔ بعض اوگوں کے بارے میں خیال ہوسکتا ہے کہ انھوں نے گلیات میر نہیں، بلکہ مواوی عبدالحق کے اختاب میر (یا حسرت موبائی کے انتخاب میر) کوایٹ مطالع کی بنیا و بنایا ہے۔ لیکن قاضی افضال کی کتاب میں جس کشرت اور توق ہے میرکے جوالے ملتے ہیں اس کی روشتی میں بیصاف ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے میرکا پورا کلام بڑی توجہ سے برحا ہے او جود قاضی افضال بار بار میرکے یہاں" لیج کی فری اور تاکید کا فقدان "،" دھیما پڑی دریافت کرتے ہیں۔

کالجول بین تفوزے بہت پڑھائے جاتے تھے۔ ہمیں ہے بتایا گیا کہ شاعری دراصل ذاتی تجرب اور داخل احساس کا اظہار ہے جو شاعر پرخود گذرتی ہیں۔ پھر ہم نے بیفرض کرلیا کہ میرکی زئدگی یاس وحر مان و فکست کا مرقع ہے۔ لہذا ان کی شاعری بھی ای یاس وحر مان دیے نصیبی کا اظہار ہوگی۔ ہم نے مغربی رومانی تصورات کے ذریا تربیب بھی فرض کرلیا کہ ''سوز وگداز' معنو لاند شاعری کی خاص صفت ہے۔ شیلی کی ایک نظم کا ایک مصرع ہمارے بیمان بہت ہی مقبول ہوا:

Our sweetest songs are those that tell of saddest thought

اس کے سیاتی وسہاتی اور مضمرات پرخور کئے بغیرہم نے بید فیصلہ کرلیا کہ چونکہ غول بھی ہجراور نارسائی کی شاعری ہے (جو یقیناً بڑی حد تک درست ہے) لہذا بیسب ذاتی سچائیاں ہیں جو شاعری میں بیان ہوتی ہیں۔اور شعر کو sacd اور sacd ہونا چاہئے ، یعنی اس کے آ ہنگ میں وہی دھیما پن ، وہی دہاد با سر بلا پن ہونا چاہئے جو sweet اور song اور song تنول شرا اللاکو پورا کر سکے

مولوی عبدالحق بابا اردوئے اپنے "استخاب میر" کا جو دیباچہ لکھا ہے اس میں وہ میر کے اشھار کو "سوز وگداز اور درد کی تصوری "قرار دیے ہیں اور لکھتے ہیں" دختانتگی اور زندہ دلی میر صاحب کی تقدیر میں تین کی اور نشر کے کام میں " مائم، میں تین کی اور میر کے کام میں " مائم، میں تین کی اور میر کے کام میں " مائم، وصحی سلیس اور سادہ" الفاظ کی کار فرمائی دیکھتے ہیں۔ان کا کہتا ہے کہ " ظرافت کی چاشتی میر کے کام میں مطلق نہیں "، بلکدان کے میمال " ملاست اور سادگی کے ساتھ سوز وگداز" ہے۔ بابا ہے اردوکا خیال ہے کہ مطلق نہیں "، بلکدان کے میمال " ملاست اور سادگی کے ساتھ سوز وگداز" ہے۔ بابا ہے اردوکا خیال ہے کہ انہیں کا کام "دوم دھام اور بلندآ ہیگی" کا آئینہ دار ہے اور میر کا کلام سکون اور خاموشی" کی تصویر ہے۔

آل احدمرور نے میر کے "لیج کی خوش آجگی اور شیر پی " پر زور دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میر کے "الفاظ میں گری اور کڑک کہیں نہیں ملتی۔ " مرورصا حب کے خیال میں میر کی زبان " اپنی حز دیے لے باوجود بردی جا تدارزبان ہے۔ " یعنی ان کواس بات کا احساس تو ہے کہ میر کا آبٹ انفعالی اور پست خیس میکن وہ میر کے جائے ان میں میر کے بہاں " گونج میں کہتے ہیں کہ میر کے بہاں " گونج اور گئی وہ میر کے بہاں " گونج اور گئی وہ میر کے بہا کے اور گئی وہ گئی اور دلا ویزی" کی بات اور گئی ہیں کہ جو گئی اور دلا ویزی" کی بات اور گئی تھیں اس بات کا بھی خیال آتا ہے کہ میر کا آبٹ اسے معمولی افتاوں میں نہیں بیان ہو کہ البندا وہ ریخ ڈوس کا شعوری یا فیر شعوری تین کرتے ہوئے شعر کے آبٹ کو معنی کا حصد قر اردیے ہیں سکتا ، البندا وہ ریخ ڈوس کا شعوری یا فیر شعوری تین کرتے ہوئے شعر کے آبٹ کو معنی کا حصد قر اردیے ہیں سکتا ، البندا وہ ریخ ڈوس کا شعوری یا فیر شعوری تین کرتے ہوئے شعر کے آبٹ کو معنی کا حصد قر اردیے ہیں

مس الرحمن فارولي

میر، بلکه تمام کلایکی شعرائے آ بنگ کا مطالعہ کرنے والے ہمارے نقاواس بات کونظر اعداز کر جاتے ہیں کدان لوگوں کے بہال شاعری بہت بڑی صد تک زبانی چر بھی، یعنی شاعری گھر پر بیٹے کر جی چاپ پڑھنے کے بجائے محفلوں مشاعروں اور بازاروں میں سننے کی چربھی۔ بدلوگ جب شعر کہتے تھے تو اس بات كا احساس المحيس ربتا تھا كريد كلام محفل يا مشاعرے ميں سنانے كے ليے ہے۔ للبذااس كلام كا آ بنگ ایسا ہونا جائے جو بلند خوانی کے لیے مناسب ہو، بلکہ بلندخوانی کا نقاضا کرتا ہو۔ اس کلام کا آ بنگ وہنیں ہوسکیا جوخود کامی اورسر گوشی پر قائم ہوتا ہاورجس سے ہم (مثلاً) میراجی کی بعض نظمول سے دو چار ہوتے ہیں۔ وہ کلام جوزبانی سنانے کے لیے ہواس کے آواب یکھاور ہوتے ہیں، اور خوو زبانی خوائدگی کے بھی آ داب چھاور ہوتے ہیں۔ مثلاً زبانی خوائدگی میں قافیہ بہت صفائی اور وضاحت اور زور ك ساته اداكيا جاتا ہے۔ نيرمسعود نے "مرثيه خُواني كافن" نامي اينے طويل مضمون بيس جگه جگه ايسے بدایت ناموں کے حوالے دیے ہیں جن میں قافیے کی واضح اور برزوراوا میگی کی بطور خاص تا کید کی مج ہے۔اب ظاہرے کہ جس کلام میں قافیدا تااہم ہو،اورجے خاص زوروقوت کے ساتھ اوا کرتا ہو،اس میں " وهيم ين" "زرى" " سركوشى" " " مخبراؤ" وغيره آبتك نيس بوسكار

> قاضى افضال كواس بات كاوهندلاسااحساس ب\_ينانجي يك قطره خوان موك بلك سے فيك يرا قصه بيه يجمه موا دل غفرال پناه كا

(ديوان اول)

پر اظبار خیال کرتے ہوئے ہولکھتے ہیں کہ یہال''غفرال پناؤ'' کو زور دے کر اور تیزی ہے پڑھنا عاہے ۔ لیکن وہ اس تکتے سے جلد گذر گئے۔ وہ معاشرہ جوزبانی ہوتا ہے اس کے لوگ کلام کووضا حت اور قوت سے اداکرتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں قافید، الفاظ کے على من وقف اور کلام کا آخرى لفظ خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر آخری لفط کی اہمیت کونظر انداز کرنے کا متیدد کینا ہوتو ریار مورکمی وقت اردو یا ہندی فجرين ليج - جمل كافتام ير جيشاك طرح كى طوالت يااميا كدرك كااحساس موكا وافتام ك قطعیت شہوگی ۔ کلا یکی شاعری کو باواز بلند پر هنااوراس کے آبٹک تو جھنا ہم لوگوں کو سکھایا ہی تیس عمیا۔ می وجہ ب کہ ہم تھیک سے بولنا بھی نیس جائے۔

وہ معاشرہ جومیرے معاشرے کے ماند بوری طرح زبانی ہوتا ہے، مایدی صدتک زبانی ہوتا ہے،اس میں الفاظ کی تجسیم اور ان کا تصور اس معاشرے سے مختلف ہوتا ہے جو پوری طرح ، یا یوی حد تک تحریرہ و، جیسا کہ آج کامغربی معاشرہ ہے۔مغربی مفکروں نے شعرے آ بنگ کے بارے میں جولکھا ہے ماری شاعری یاس کااطلاق بوی اصلاط کا تفاضا کرتا ہے۔ ژاک در بدا (Jacque Derrida) کا قول ہے کہ تریے سیلے کوئی نشان ( بمعنی sign ) نہیں تھا۔اس پر والٹر اونگ (Walter Ong) لکھتا ہے كتحرير كے بعد مجى كوئى نشان نيس بيدا كر لفظ كى ملفظى (يعنى غير تحريرى) حيثيت كولفظ سے الگ ندكيا جائے۔رچروس (I.A. Richards) بھی اس ملتے سے واقف تھاء اس لیے جس جگداس نے شعرے آبك كى بات كى إدبال القظ ياصوت" كاذكركيا ب

عروض کی بحث یس مارے بہال بیشد حرف ملفوظ معترر باہے، ندکہ حرف محتوب یعن عروض انتبارے یہ بات اہم ہیں ہے کہ وئی لفظ لکھا کس طرح جاتا ہے؟ بلکسید بات اہم ہے کہ کام کے ماحول عل وہ زبان سے اداکس طرح ہوتا ہے؟ آج مغرب کے ہمی بہت سے مفکرین حرف لمقوط کی تقدیم کو سامنے رکھتے ہوئے شعر کے آبک کی بات کرنے گئے ہیں۔ اس طرح "آبک کی مظہریات" (phenomenology of rhythm) كاتصور پيدا بور باب سيقور امار علي بهت زيادوا بم نہیں ہے، لیکن اس کا بنیادی تحت ہارے لیے کارآ مد ہے۔ اس تکتے کی روے شعر کا آبک ناصرف شعر میں ہے اور نصرف شاعر میں ، یا قاری میں ۔ بلک بیتیوں کے باہم رقمل اور احتواج سے پیدا ہوتا ہے۔ الين بقول باروى كراس (Harvey Gross) مطلعه آبك من كليتي على وضع (structure) اورقاری کے تجربے کو یکسال اہمیت دی جانی جائے جائے اور کالا کی شاعری کی روے کلام کی وضع شریاس كا قافيداور برخاص ابيت ركعة بين بهم وكي يك بين كرقافي كى ادا يكى كو مار يهال قرأت شعر ي مركزى مقام ديا كيا ب- قارى كا تجرب دراصل كلام كى وضع كايابند موتا ب، بشرطيك قارى كوكلام كى وضع ك بار على بنيادى معلومات مور مارك كذشة فناوان فن اس بات كونظرا عداز كر مح كد بمارى كالاسكى شاعری ایسے معاشرے کی پیداوار ب جوبری صدتک زبانی تھا۔اس کلام کا زبانی بن اس کی وضع کا بنیادی اوراجم رين حصي

بیدل نے لکھا ہے کہ لفظ اور معنی میں وہی رشتہ ہے جو پائی اور تری میں۔اس بار کی تک

مغرب کے نقاد بہت دیر میں پہنچ ، لیکن جب پہنچ تو انھوں نے اس پر تنصیل سے کلام بھی کیا۔ میر کے

ہارے میں چونکہ یہ مفرد ضدعام تھا کہ ان کا کلام بہت حزن انگیز ہے ، اس لیے یہ بھی فرض کر لیا گیا کہ ان کا

آ بنگ بھی بہت دھیما اور زم ہوگا۔ چونکہ پہلامفروضہ فلط ہے ، الہٰ فادوسرا بھی فلط ہوالیکن اس کا یہ مطلب

میں کہ شعر کا آ بنگ اس کے معنی سے الگ ہوتا ہے۔ رچ ڈس کہتا ہے کہ ''کی صوت یا لفظ کا کوئی مخصوص

اور منفر د تا ترفیس کوئی ایسا مخصوص اور منفر د تا ترفیس یہ کوئی ایسا مخصوص اور منفر د تا ترفیس جو صرف و محض

اس صوت یا لفظ سے منعلق ہو۔ الفاظ میں فی لفہ کوئی او بیت نہیں ہوتی ۔ کوئی لفظ ایسا نہیں جو بذات خود

اس صوت یا لفظ سے منعلق ہو۔ الفاظ میں فی لفہ کوئی او بیت نہیں ہوتی ۔ کوئی لفظ ایسا نہیں جو بذات خود

برصورت یا خوبصورت ، یافی لفہ خفرانگیز یا صرت فیز ہو۔'' وہ حزید کہتا ہے کہ اصوات جس طرح ہمارے

برصورت یا خوبصورت ، یافی لفہ خفرانگیز یا صرت فیز ہو۔'' وہ حزید کہتا ہے کہ اصوات جس طرح ہمارے

محسوسات پر اثر اعداز ہوتے ہیں اس کوان کے معنی یا جذباتی اثر سے الگر فین کیا جاسکا۔

اس بحث کا مطلب بید نکا کہ بیر کے کلام میں جو آ جگ جمیں ماتا ہے وہ اس کلام کے معنی سے
الگ نہیں ۔ لیکن جو معنی اس کلام میں ملتے ہیں وہ اس آ جنگ ہے بھی الگ نہیں جو میر کے کلام میں ہو مین ہیں
ہنداا گرمیر کا آجنگ وحیما، انفعالی اور زم رونییں کہ سکتے ۔ اور ہیر گر نہیں ہے ) تو ان کے کلام میں جو معنی ہیں
ان کو بھی ہم وحیما، انفعالی اور زم رونییں کہ سکتے ۔ اور ہیات خود مجنوں صاحب کے قول ہے تا بت ہے
کہ میر کو جو لوگ ' فلست خور دہ اور میاسی پرست بھتے ہیں وہ وہ کے میں ہیں ۔ '' مجنوں صاحب کو میر کے
یہاں '' ایسا بندار محسوس ہوتا ہے جو تہذیب اور شائنگی کی تمام منزلوں سے گذر چکا ہواور جو عام طور سے
یہاں '' ایسا بندار محسوس ہوتا ہے جو تہذیب اور شائنگی کی تمام منزلوں سے گذر چکا ہواور جو عام طور سے
ایک مجاہد تک کو زیب و بتا ہے ۔ '' میر کو تجاہد بھتے میں بجھے کوئی خاص خوبی نظر نہیں آتی ، اور نہ میں اسے کی
شاعر کا طرح اُ آمیاز گروا نتا ہوں کہ اس میں مجاہد انہ صفات ہوں ۔ لیکن میں بید بات ضرور کہتا ہوں کہ میر کا
گلام کی فلست خور دہ ، تر مال نصیب اور منفعل محض کا آئیں ، بلک ایسے تحض کا پیت و بتا ہے جو تج ہو احساس
گلام کی فلست خور دہ ، تر مال نصیب اور منفعل محض کا آئیں ، بلک ایسے تحض کا پیت و بتا ہے جو تج ہا وہ اس اس کے یہاں محدود اور لامحدود ، وونوں ہیں ۔ وہ اس بات سے واقف ہے کہ ہے انتہا وسیع
گی ہر منزل سے گذر دیکا ہے اور جس نے جہل وح قائن ، تم کر دہ درائی اور منزل دی کے تمام ادر جسے کے
لیم جیں ۔ اس کے یہاں محدود اور لامحدود ، وونوں ہیں ۔ وہ اس بات سے واقف ہے کہ ہے انتہا وسیع

ال مختفر عمل معترض کے بعد آہا کی بحث پر پھرراجع ہوتے ہیں۔ شعر کا آہا وہ شے ب اور بیصوت اور بے اور بیصوت اور بے اس کا مجموعی موسیقیاتی تاثر لینی total musical effect کہد سکتے ہیں۔ اور بیصوت اور معنی دونوں کا تابع ہے۔ اس کو وحز ف (W.K. Wimsatt) نے بوی خوبی سے واضح کیا ہے۔ وہ کہتا

ہے کہ وال (signifier) اور مدلول (signified) میں جورشہ ہے وہ مرداورا کہرائیل ہے۔ مانا کہ وال محص ہے اصوالا (arbitrary) ہوتا ہے، لیکن چوں کہ دال کے ذریعہ ہم مدلول کو پہچانے کی سخی کرتے ہیں ،اس لیے ان دونوں میں کئی طرح کے تعلق ان ہاتوں کی بنا پر بیدا ہوجاتے ہیں جودال اور مدلول سے ہم منسوب کرتے ہیں۔ مثال میں وہ کہتا ہے کہ ایک سکہ ہے جے ہم مثین میں ڈال کرا پڑی مطلوب شے احتاز سگرے کا پیک ) نکالے ہیں۔ اب سکے کی دوخلف چیشیتیں ہیں۔ ایک تو وہ دھات کا کی تخصوص وزن اورشکل کا بے جان کلائے ہیں۔ اب سکے کی دوخلف چیشیتیں ہیں۔ ایک تو وہ دھات کا کی تخصوص وزن اورشکل کا بے جان کلائے ہیں۔ اب سکے کی دوخلف چیشیت میں وہ سکہ ذرنقد ہے جس کی اپنی بحی کوئی قدرہ قیمت ہوں تو مشین اسے قبول کر لے گی۔ ) دومری حیثیت میں وہ سکہ ذرنقد ہے جس کی اپنی بحی کوئی قدرہ قیمت ہوارہ جس سے ہم طرح طرح کے کام لے سکتے ہیں۔ ابندا ابطور دال (signifier) سکہ محض دھات کا گلائا ہے۔ لیکن ذرنقد کی حیثیت سے وہ مدلول بھی ہے۔ بھی حال الفاظ کا ہے۔ محض دھات کا گلائا ہے۔ لیکن ذرنقد کی حیثیت سے وہ مدلول بھی ہے۔ بھی حال الفاظ کا ہے۔ محض دھات کا گلائا ہے۔ لیکن ذرنقد کی حیثیت سے وہ مدلول بھی ہے۔ بھی حال الفاظ کا ہے۔ محض دھات کا گلائا ہے۔ لیکن ذرنوج اربوتے ہیں۔ "

میر کے آبک میں زمی بظہراؤ دھیے ہیں، وغیرہ کے بارے مین فقادوں کی آراہم دیکھ بچکے ہیں۔ہم نے اوپر میدیمی دیکھا کہ آبٹک کو معنی ہے الگٹیس کر سکتے۔ہم نے بیدیمی دیکھا کہ میر کے معنی محض محزد نی بے چارگی اور حرمال نصیبی جیسے الفاظ کے ذریعے ظاہرتیں کئے جا سکتے۔اب بیدہ کیھتے ہیں کہ اپنے کلام کے آبٹک کی شمن میں میرکی رائے کیا ہے؟

خود شاعر اپنے کلام کے بارے میں جو بیانات دیتا ہاں پر کھید کرنا عمل مندگی نہیں۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شاعر کا خیال ہے کہ میرے کلام میں فلاں فلاں صفات ہیں۔ ہاں اگر وہ صفات اس کے کلام میں واقعی موجود ہوں آواس کے دہ بیانات معبر قرار دیے جائیں گے اور ان سے متائج کا استنباط ہو سکے گا۔ دہ مری بات یہ کہا گرشاعر بار بار کے کہ میرے کلام میں فلاں بات ہے، آو اعارافرض بنآ ہے کہ ہم خور کریں کہ اس نے ایسا کہا کیوں؟ اور بینتیجہ تکالئے میں آویقیت ہم جی بجانب ہوں ہے کہ اگر کسی صفت سے متصف ہونے کا وعویٰ شاعر بار بار کر رہا ہے تو دہ اس صفت کو تیتی ضرور جھتا ہے۔ اور چونکہ شاعر نے بار بار کسی صفت سے متصف ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو ہمیں بیجی خور کرنا ہوگا کہ اگر وہ صفت ہمیں نظر نیس آری ہے تو یہ ادری بصارت کا قصور تو نہیں ہے؟

محس الرحمن فاروقي

دیوان سوم: کیا کوئی اس کے رگوں کل باغ میں کھلا ہے شور آج بلبلوں کا جاتا ہے آساں تک

دیوان پنجم: اس کے رنگ جس میں شاید اور کھلا ہے بھول کوئی شور طیور افتقا ہے ایسا جیسے پڑے ہے بول کوئی الہذا اشور' سے انحو غائب نہیں، بلکہ بلندآ بنگ نفی مراد ہے۔ دیوان اول: اگرچہ کوششیں بول میں شاعروں میں میر یہ میرے شور نے روے زمیں تمام لیا

ویوان اول: جائے کا نہیں شور بخن کا مرے ہر گز تا حشر جہاں میں مرا دیوان رہے گا

ظاہر ہے کہ یہاں'' شور'' سے مراد صرف شہرت نیں (بلکہ ممکن ہے شہرت بالکل ہی مراد شہ جو۔ ) دونوں اشعار میں '' شور'' کا لفظ صاف صاف کلام کے آبٹک، اس کی بلند گونج ، اور دور دور تک پہیلتی جوئی آواز پر دلالت کرتا ہے۔'' گوششین ' کے باوجود پیملم کا'' شور'' تمام روے زمین کو فتح کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بید صیمالیج بھیری ہوئی آواز اور آبٹک کی زمی نیس ہو کتی۔

> ویوان سوم: جہال سے دیکھتے اک شعر شور آگیز لکلے ہے قیامت کا سا بنگامہ ہے ہر جا میرے دیوال میں

> ویوان پنجم: ہر ورق ہر صفح میں اک شعر شور انگیز ہے عرصہ محشر ہے عرصہ میرے بھی ویوان کا

یہاں ' شورانگیز' ابغور اصطلاح ہے۔ (اس پر بحث متن کتاب میں ملاحظہ ہو۔) لیکن ' شور'' کلفظی معتی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرنے دونول شعروں میں قیامت کے ہنگا سے کا ذکر کیا ہے۔ یہ اغماروی صدی کے اردوشعرائے شعری نوعیت کے بارے میں کثرت سے بیانات تقم کے بیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان شعراکواں بات کا شدت سے احساس تھا کہ وہ ایک نئی شعریات یعنی کو بیس ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان شعراکواں بات کا شدت سے احساس تھا کہ وہ ایک نئی شعریات یعنی کو کو بیت نمایاں بیں کہ انھوں نے شعری کو بیت اور ما بیت اور فوبی کے بارے میں پچاس سے زیادہ شعر کے بیں۔ بیان شعروں کے علاوہ بیل جوصاف صاف تعلق پریٹی اور ان میں ہے کی تصور (concept) یا نظر یے کوئیس بیش کیا گیا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ بھی میر کے بہت سے شعرا ہے ہیں جن میں انھوں نے اپنے شعر (یا گھن شعر) کے آ بنگ کا ذکر کیا ہے۔ ان اشعار کا مطالعہ ہمیں شعر میر کے آ بنگ ، یا میر کی نظر میں شعر کے سخس آ بنگ کا ذکر کیا ہے۔ ان اشعار کا مطالعہ ہمیں شعر میر کے آ بنگ ، یا میر کی نظر میں شعر کے سخس آ بنگ کا ذرک کیا ہے۔ ان اشعار کا مطالعہ ہمیں شعر میر کے آ بنگ ، یا میر کی نظر میں شعر کے سخس میں بہت پچے بتا سکتا ہے۔ بہولت کی خاطر ان شعروں کو حسب ذیل مضامین میں تشیم کیا جا سکتا ہے ۔

(۱) وہ جن بیں کوئی تظریاتی بات ہے اور ساتھ ساتھ شعرے آ ہنگ کے بارے بیں بھی ان سے پچے معلوم ہوسکتا ہے۔

(٢)وه جو من آجك كيارك ين إلى-

(٣) وه شعرجن مي ميرني براه راست الني شعرك آبنك كاذكركياب.

(٣) شعر كي قرأت مااس كابرآ وازبلنديزها جانا\_

اب اس بیان کی روشی میں حسب ذیل اشعار ملاحظہ ہوں۔ بعض میں ایک مضمون ہے بعض میں سے ایک سے زیادہ۔ وہ اشعار کثرت سے ہیں جن میں 'شور' اور بہآ واز بلند قر اُس کا ذکر ہے۔ ایسا خیس ہے کہ میں نے دوسر کی طرح کے میادوسر سے مضامین پریٹی اشعار منہا کردیے ہیں۔ میر نے شاعر ی کے بارے میں عمو آاور اپنی شاعری کے بارے میں خصوصاً شوراور شور انگیزی اور پاداز بلند قر اُس کا ذکر اس کثرت ہے کیا ہے کہ بینتیجہ فکالے بغیر جارہ بیس کے شعر کے آئٹ کے سلسلے میں بیا تھی میر کے بہاں سوکر کی اہمیت بھی رکھتی ہیں۔

> و بوان چارم: ہائے خانوادے میں اپنائی شور میر بلیل بھی اک بی بولٹا ہوتا ہے کھر کے نظا "مشود" کے معنی برخور کرنے کے لیے دوشعراور سینے ہے

مثس الرحمٰن فاروتی

حال وہی ہواہے جود بھیے، افسر دو بھی ہرے ہوئے ، فرم آ بنگ کے شاعر کا مثلاً میراثر ، میرسوزیا ایک عد تک میر درد کا ہوتا ہے۔ ) ان کے برخلاف و ، فخص جس کا اس شعر بیس تذکر و ہے ج آئد حی تھی بلاتھا کوئی آشوب جہاں تھا

لینی اس کے شور نے تمام روے ذہین کو فقع کرایا تھا۔ میر کے کلام کا آبٹ ایسا تھا کہ ہیں،
اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی فلک نہیں کہ خود میرا ہے کو دیسائی بھٹے تھے جیسا کہ ان
شعروں میں میر تا می شخص بیان کیا گیا ہے۔ یعنی بیا شعار میر کا self- image چیش کرتے ہیں اور جھے
ان کے کلام میں کوئی چیز الی نہیں کی جو اس self- image کو چیٹلائی ہو۔ مزید دوشعرد کیھے، ان میں
شعرخوانی کا بیان ہے۔

ديوان چبارم: اے مير شعر كبنا كيا ہے كمال انسان سيجى خيال سا يكھ فاطر ميں آئميا ہے شاعرتيس جود يكھا تو تو ہے كوئى ساح دو چارشعر پڑھ كرسب كورجما كيا ہے

ان شعروں میں بلندخوانی کا ذکر تو ہے ہی ،اس بات کی بھی طرف اشارہ ہے کہ شعر کہنا کمال انسان ہے،اور بیک شعر کی بنیاد خیال پر ہوتی ہے۔

اب چندشعرا ہے و مکھتے ہیں جن میں اشغار کی دعوم کا، اور اس بات کا ذکر ہے کہ اوگ اس کا م کو پڑھتے بھرتے ہیں یا پڑھتے بھریں گے \_

> د ہوان دوم: سر سز ہند ہی میں نہیں کچے یہ ریافتہ ب وجوم میرے شعر کی سارے دکن کے ع

دیوان پنجم: طبعت سے جو فاری کی میں نے ہندی شعر کے مارے رک بچ فالم اب پڑھتے ہیں ایران کے ا ہنگامہ اس وجہ سے تو ہے ہی ، کہ شعر کوئن یا پڑھ کرسب سروھن رہے ہیں۔لیکن میہ ہنگامہ اس وجہ سے بھی ہے کہ کلام کا آ جنگ بلنداور گونجیٹا ہے۔ کمحوظ رہے کہ دونوں شعروں میں دیوان کے اندر قیامت کا ہنگامہ یا محشر کا عالم ہے۔ بیدعالم دیوان کے باہر نہیں ہے۔لہذا ثابت ہوا کہ گفتگو بنیادی طور پر کلام کے آ ہنگ کی ہور ہی ہے۔ مزید دلیل درکار ہوتو اگلے شعر دیکھئے۔

> دیوان دوم: انداز خن کا سبب شور و فغال تھا جادو کی پڑی پرچهٔ اییات تھا اس کا مخد تکئے غزل پڑھتے جب بحر بیال تھا افسردہ شقااییا کہ جوں آب زدہ فاک آ مرحی تھی بلاتھا کوئی آشوب جہاں تھا

مطلع مس اسبات کافکرے کہ میر کا اندازش اوگوں پر کیا اثر کرتا تھا۔ بیرسب اوگوں کے لیے سبب شور وفقاں تھا۔ پین لوگ کلام کو دیکھ یاس کر وجد ہیں آجاتے اور سروضنے اور '' آؤ' کے نعرے بلند کرتے ہے۔ (لیکن افظ ' مشور' بیال بھی موجود ہے۔ معلوم ہوتا ہے میرائے کلام کے لیے '' شور'' کا افظ کلیدی استعارے کے طور پر استعال کرتے ہیں۔) دوسرے شعر ہیں شعر کی قر اُت اور شعر کے اندر بجرے کلیدی استعارے کے طور پر استعال کرتے ہیں۔) دوسرے شعر ہیں شعر کی قر اُت اور شعر کے اندر بجرے ہوئے اشعار گویا جادو کی پڑیا ہیں ، اور جب میر ( یا کوئی اور شخص ) ان اشعار کو پڑھ ہیں۔ تیسر اشعر اس مفروضے کی حتی اور ان اشعار کو پڑھ ہیں۔ تیسر اشعر اس مفروضے کی حتی اور قطعی فئی کردیتا ہے کہ میر کی بخر وئی اور مالیوی ( یا ان کے کسی بھی تجربہ نہ حیات ) کا ظہار منفعل بھم ہی ہوئی ، قطعی فئی کردیتا ہے کہ میر کی بخر وئی اور مالیوی ( یا ان کے کسی بھی تجربہ نے بیات ) کا ظہار منفعل بھم ہی ہوئی ،

افسردہ نہ تھا ایسا کہ جوں آب زدہ خاک میر (یادہ فض جے اس فزل میں میر کہا جارہاہے )افسر دہ رہا ہوگا، لیکن ایسانہیں جیسی کہ پائی سے نم مٹی ہوتی ہے۔خاک یا گرد پر پائی پڑے تو وہ زمین پر جیٹے جاتی ہے۔ یعنی اس کی ساری شورش ،اس کا سارا تحرک وارتعاش ،اس کا سارا ہجان واہتراز فتم ہوجاتا ہے۔ (دوسرے معنی میں ، آب زدہ خاک کا

مس الرحمن قاروقي

19

بنتی ۔ خدی میر کے یہال وہ خم شو تکنے اور معمولی بات کو بڑی دھوم دھام سے کہنے کا جار ھاندا آ بنگ ہے جو آتش اور بگا ند کا خاصہ ہے۔ ان کا آ جنگ کو جمٹا اور ویجیدہ اور روز مرہ کی سطح سے بہت زیادہ بلند ہے۔ میر کے یہال روانی بہت ہے، اور انھول نے روانی کوشعر کی بنیاد کی خوبیول جس شاریھی کیاہے ۔

دیوان دوم: میر دریا ہے سے شعر زبانی اس کی اللہ اللہ رے طبیعت کی روائی اس کی

د بوان دوم: د کھوتو کس روانی ہے کہتے ہیں شعر میر درے ہزار چند ہان کے بخن میں اب

د یوان اول: دریا می قطره قطره ب آب گرکین برموجزن ترے بریک خن ش آب

"روانی" شعر کا بنیادی دصف ب، اور محض سلاست دصنا می کانا م نہیں ہے۔ بیقسور ہمارے یہاں کم سے کم خسر داور حافظ کے دفت سے عام ہے۔ چنا نچے خسر و نے اپنے دیباچہ کلیات بیل کھھاہے کہ میری دہ غزلیں میرے بہترین کمال کانمونہ ہیں جو" مانٹرآ ب اطیف روال تر" ہیں اور" مرحبہ ہوائیت" سے" مرحبہ بائیت" کو پیٹی ہوئی ہیں، اور دہ میرے دیوان " غرق الکمال" بیل ہیں۔ حافظ سے منسوب مضہور شعر ہے۔

> آل را که خوانی استاد گر بنگری به تحقیق صنعت گراست اما شعر روال نه دارد

یہاں "روانی" کے مسلے پر گفتگو کا موقع نہیں۔ صرف اتنا کہنا کانی ہوگا کہ"روانی" ہے مراد

یہاں "روانی" کے مسلے پر گفتگو کا موقع نہیں۔ صرف اتنا کہنا کانی ہوگا کہ "روانی" ہے مراد

یہ ہے کہ کانام کا ہر جنز وہ بینی ہر لفظ الیک دوسرے افظ کے آہٹک کی پشت پنائی کرے۔ روانی کی دوسر کی شرط

اجنبی نہ محسوں ہو۔ بلکہ ہر لفظ کا آہٹک دوسرے لفظ کے آہٹک کی پشت پنائی کرے۔ روانی کی دوسر کی شرط

یہ ہے کہ کلام پر بحرحادی نہوں بلکہ بحر پر کلام حادی ہو۔ یعنی ایساندہ وکہ کی مخصوص بحرکی بعض صفات فرض

کر لی جا کیں ، اور نقاضا کیا جائے کہ جو کلام اس بحر میں ہوں اس میں ووصفات ضرور ہوتی ہیں۔ روانی کا

ویوان دوم: شعر پڑھتے پھرتے ہیں سب میر کے اس تقرو میں ہے ان کا دور اب دونیان خشم: روئی و آبادی ملک خن ہے اس تلک مول ہزاروں دم الی میر کے اک دم کے کا دول ہزاروں دم الی میر کے اک دم کے کا دول ہزاروں دم الی میر کے اک دم کے کا دول ہوں ہوں کے ایک دم کے کا دول ہوں کے ایک دم کے کا دول کی اس کے یاد میں موغزل پڑھتے پھرے ہیں لوگ فیض آباد میں دیوان اول: پڑھتے پھری گھوں میں ان ریختوں کو لوگ میت رہیں گی یاد یہ باتیں اماریاں مدت رہیں گی یاد یہ باتیں اماریاں مدت رہیں گی یاد یہ باتیں اماریاں

ولوان ششم: یا تی جاری یاد رجی پیر باتی ایسی ندسنے گا پڑھتے کو کو سنے گا تو ور تلک سر دھنے گا

ظاہر ہے کہ اگر معاشر ویزی حد تک زبانی (oral) نہ ہوتا، اور شعر کی ترسیل زیاد و ترح ف ملفوظ پر شہونی تو شعر کو ہا آواز بلند پڑھنے اور دوسروں کی زبان سے اس کے سننے کا اتناذ کر نہ ہوتا، اور نہ ہارے لیے اس کی اتنی ایمیت ہوتی۔

لبندا شعر کا زبانی پڑھا جاتا اور خود میر کا اصرار، کدان کا کلام پرشور ہے، اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ بید کلام شہرے ہوئے اور زم آ ہنگ کا نہیں ہے۔ میر کے آ ہنگ جس تصیدے والی شوکت ورفعت نہیں ہے۔ اور ہونا بھی نہ چاہئے۔ آل احمد سرور نے ٹھیک لکھا ہے کہ میر کی غزل بھی تصیدہ نہیں

اعبای اورآی نے "بالوں" تھھاہے، جو بہت مناسب نیس معلوم ہوتا۔ چونکہ فینس آباد کالالہ بہت مشہور تھا، اور معشوق کے گال کوگل لالہ سے تشبید دیتے ہیں، اس لئے میں نے" کا لوں" کی قیاسی قرائت کی ہے۔ شعر کا بنیادی مضمون ( کہ لوگ شعر پڑھنے کھرتے ہیں) بہر عال مُکا ہرہے۔

الرحن فاروقي

نشست ايى بىكى شعرى كوئى تبديلى بحى ممكن نبيل - بهرحال بديات ظاهرب كدودنو ل معرعول بيل اصوات شرورت سے زیادہ معلوم ہوتی ہیں۔

لبذارواني كافتدان ايساعيب ب جومضمون كي خويصورتي كويمي كهناديتا بـ"رواني"جن شكلول يس ابناا ظباركرتى بأخيس كلام كآبتك تيميركر كت جير ريعي "رواني" تواصل الاصول ب، اور" آبك" اس كاعملى اظهار ب-اس كامطلب سية واكدة بنك اللف طرح كي موسكة بي، جب كدرواني زعن (neutral) موتى إدركس كيفيت كى حال نيس موتى مثلاً كسى كام كا آبك ير الكوه بوسكا ب، كى كلام كا آجك بلندادر باريك بوسكا ب، كى كلام كا آجك بلندادر كوجيدا بوسكا ب-لین مندرجہ بالا ہرطرح کے آ ہنگ کے ساتھ روانی ہو بھی عتی ہے اور نہیں بھی۔ یامکن ہے کی کے بلند آ بھے کلام میں روانی مم ہو، لیکن کی اور کے بلندآ بھے کلام میں روانی زیادہ ہو۔جس طرح ہر کلام میں نامطبوع بامطبوع بمى ندكى طرح كا آبتك دوتا ب،اى طرح بركلام بن تعوزى يازياده رواني بمى ہوتی ہے۔ابیانہ ہوگا کہ کلام میں روانی کی صفت واضح ہولیکن اس کا آ ہٹک کوئی نہ ہو۔ ابتدا ہم یہ کہ کتے میں کد کلام کی روانی اس میں آ بھے پیدا کرتی ہے لیکن خود کوئی آ بھے نیس رکھتی۔روانی کا بعد لگانے کی آسان تركيب بدي كدكلام كوبرآ واز بلنديرها جائ اورو يكها جائ كداس بي اصوات كى بم آجكل اوران کی کیت مناسب ہے کہنیں۔ آجگ کا پند لگانے کے لیے اس بات برخور کرنا ہوگا کہ کلام کو کس طرح ادا کیاجائے ،اور وہ کون می ادائیگی ہے جس کے ذریعہ کلام کی روانی پوری طرح بروے کارآ سکتی ہاورواضح ہوسکتی ہے۔

میرا کہنا ہے ہے کدمیر کا کلام ندصرف مید کدروانی کی تقریباً معراج کے درہے کو پہنچا ہوا ہے، بلكسيهي اس كى روانى كے يورے اثر وقوت كوبروے كاراائے كے ليے ضرورى بے كه شعركو بلنداور كو يجلے لیج یں اوا کیا جائے میر کا کلام خاص طور پر بدآ واز بلند قر اُت کے لیے مناسب ہے اور اس بات کا نقاضا كرتاب كماس كويست، ويصيم يازم ليج مين ندير هاجائ \_لوكول في اكثر مير رزاورمير كامقابله كياب اورکہا ہے کہ"میر کے بیال شدت جذبات ہاورسوز کے بیال محبت کے سرسری معاملات کا اچتا ہوا تذكره-" (ۋاكٹرسيدعبدالله-)واقعديد ب كسوز كے يبال شدت جذبات كى كى نيس - ندى ميرسوز محبت كو مرمرى معاطات " يرمرمرى بات كهدر كذرجات بي -ان كمندرجد ويل دوجارا شعاراى

تفاعل بير ہوتا ہے كدوہ بحر كے مشيني آ ہنگ كوا في مرضى كے مطابق استعال كرتى ہے، يعني شاعر جس قدر روانی پر قادر جوگا، ای قدر دو بر کے مشینی آ جگ کا تالع نه جوگا\_روانی کی تیسری شرط بد بے کہ کلام میں اصوات شذیاده معطوم مون اورند كم معلوم مول القاظاكي زياوتي كمي سے بحث نبيس، بلك اصوات كامعامله ب\_ بعض كلام ايما بوتا بجس من اصوات كى مجوى تعداد ضرورت عدم بإضرورت عزياد ومعلوم ہوتی ہے۔الی صورت میں روانی کم ہوگی۔

حرت موبانی نے "معائب بن" من ونقص روانی" اور اضعف خاتمہ" کے عنوان سے جو بحث كى إوه جارك لي زياده كارآ منين ركين وفقص رواني" اوروضعف خاتمة وونول من وه ميرے آخرى بيان كرده كلتے تك ضرور و اللہ الله الله الله الله على آبنك كا مقبارے كي خلاصوى ہوتا ہے یا بچھ رکادث معلوم ہوتی ہے۔ان کا سر بیان او چندان لائق توجیس کدفقص روانی سے مراد سے ہے كمشعرين الفاظ ميكے بعدد يكرے ايے جمع ہوجا كيس كدان كا زبان سے روانى كے ساتھ تكلنا ممكن نه مو- كيونك بعض الفاظ يا بعض لفظول كم مجوعه، كا زبان سے بدآساني لكنامكن مونامحض وافلي بات ے ممکن ہے کہ جوالفاظ میری زبان سے باآسانی اوائیس ہوتے، وہ کسی اور کی زبان سے بخو فی اوا ہو جا كي كي اليكن حسرت مو بانى في مندرجه ذيل مثال ك ذرايدا يك تكته بوى خو بي ب واضح كيا بع شغل خود بني تفاشان بزم آرما أي تيقي

حرى كاكبنا بيك" بزم آرالًا "من" برم" كي بعد غرضرو ماساد قد محوى موتاب، اگر مصرع يول كردياجائ تورواني زياده موجائع

شغل خود بني تحاشان محفل آرائي زتجي ای طرح ،حسرت موبانی نے مندرجہ و بل شعر میں ضعف حاتمہ کاعیب بیان کیا ہے ۔ شیشہ خالی نہیں ہوتا ہے نہ تھمتے جیں افتک كيے روتے بين ول خون شدہ كو بيٹے ہم

كونى شك فيس كديرهن كاشعرروانى سے عارى ب-سياوربات ب كمضمون اورالفاظ كى

الدائ كارويد ك ليكافى ين

میں کاش اس وقت آنکھیں موند لیتا کہ میرا و یکھنا مجھ پر بلا تھا

ہوئی ہے مرکہ ہم لگ رہے ہیں وامن سے جنگ نہ دبجو اس کو غبار کے ماند

البی خزانوں میں تیرے کی تھی کہ بیجا ہے جھ کو گدائی کی خاطر

یہ چاک جیب نیس جس کو یاری دیں گے شرکر سکے گا تو ناصح رفو مرے ول پر

بے نیازی تو میاں کی دیکھو گل کو بھی چاک گریباں بخشا عشق کو خلق میں دی رسوائی من کو غمزۂ پنہاں بخشا

مجھ سے مت بی کو لگاؤ کہ قبیل رہنے کا میں مسافر ہوں کوئی دن کو چلا جاؤں گا

ان اشعاد کوعش کے مرسری معاملات کید کرنیس نالا جاسکتا۔ بیدا لگ بات ہے کہ میر بہت بڑے شاعر میں اور میرسوز چھوٹے شاعر لیکن بنیادی بات جس کی بنا پر میرسوز کا کلام ہمارے دل دیا غیر عادی نبیل ہوتا، بھی ہے کہ ان کا آ ہنگ البتہ بہت دھیما اور پست ہے۔ میرکی طرح بلنداور کو جمیلا نہیں، اور شمیر کی طرح بیجیدہ ہے۔

آ بنگ کی جیدگی کے اعتبارے صرف عالب کومیر کا ہم پلد کہا جاسکتا ہے۔ یعنی ان وونوں

کالام میں بیصفت ہے کہ کی غزل کے بارے میں ایک فیصلہ ٹیس ہوسکتا کہ وہ کس طرح پڑھی جائے کہ

اس کی روانی کے پورے امکانات بروے کارآ جا تیں۔ ان کی برغزل کواوا کرنے کے گئی طریقے ہو تھے

ہیں۔ بس بیہ ہے کہ ان کی کوئی غزل ' ترم' ' اور' شیر بی'' لیچے میں اوائیس ہو کئی سوال اٹھ سکتا ہے کہ پھر

غالب اور میر کے آ بنگ اس قدر مختلف کیوں ہیں؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ غالب کا آ بنگ پر شکوہ اور بلند

ہے، جب کہ میر کا آ بنگ گونجیلا اور بلند ہے۔ میر کے بہاں روی شکر کے ستار کی وہ کیفیت ہے جب وہ

مختل کھر ج (Bass) کے ذریعے راگ کواوا کرتے ہیں۔ غالب کے بہاں وال بیت خان کے ستار کی وہ

گیفیت ہے جب وہ راگ کوئیز لے میں اوا کرتے ہیں۔ غالب کے بہاں وال بت خان کے ستار کی وہ

روانی کا مقبارے برانیس اورا قبال کے علاوہ برکا ہم پلے کوئی ٹیس لیکن ان دونوں ہی کے بہاں آ ہنگ میر جیسا بیجیدہ ٹیس ہے۔ عالب کی روانی میرے پچھ کم ہے، لیکن ان کے بہاں روانی کم ہے۔ تا گئی انہیں وا قبال سے زیادہ ہے۔ آتش کا آ ہنگ بلنداور ٹیز ہے، لیکن ان کے بہاں روانی کم ہے۔ تا گئی سادہ اور متوسط ٹیزی کا ہے، لیکن روانی کا تاثر دیتی ہیں، جب کہ تا تع عام طور پر معمولی رویفیں استعمال کرتے ہیں، لیکن تا تع کو بہا واز بلند پڑھے تو پید چان ہے کہ ظاہری کھر ور سے پن اور بجو فل سے بات مالی کرتے ہیں، لیکن تا تع کو بہا واز بلند پڑھے تو پید چان ہے کہ ظاہری کھر ور سے پن اور بجو فل سے بات کا جو دو ان کا کلام ہے حد روال ہے۔ قائم کے یہاں روانی یفین اور تاباں سے زیادہ ہے۔ ان کا آ ہنگ میر سے مشاہبت رکھتا ہے، ای لیے لوگوں نے قائم اور میر میں مشاہبت محسوئی کی ہے۔ سودا اور آتش کے ایک میں مشاہبت ہے، لیکن سودا کے یہاں روانی آتش سے بہت زیادہ ہے۔ ذوق کا کلام موٹن کے کلام سے زیادہ رواں ہے۔ لیکن موٹن کا آ ہنگ ذوق سے بہتر ہے، کیونکہ ذوق کا آ ہنگ اور بردی حد تک کیام سے زیادہ رواں ہے۔ لیکن موٹن کے کام سے زیادہ رواں ہے۔ لیکن موٹن کا آ ہنگ ذوق سے بہتر ہے، کیونکہ ذوق کا آ ہنگ اور بردی حد تک کیکام سے زیادہ رواں ہے۔ لیے ہوئے ہے۔

یہ بات، کہ میراپ کلام کے بارے میں انشور اور انشورا گلیز اکے لفظ اکثر استعال کے میں، کلام میر کے آبٹک کے سلسلے میں کلیدی ایمیت رکھتی ہے۔ زبانی خواندگی، اور اس کے تفاضوں کی حد تک تو تمام کلا بیکی شعر کے آبٹک میں بعض اقد ارمشترک میں، فرق صرف کم وثیث کا ہے۔ لیکن اس کے آ کے آبٹک کا تعین خود شعرائے کلام اور ان کے کلام اور ان کے مل کے ذریعہ ہی ہوسکتا ہے۔ میر کے بارے میں جو بات میں نے بار بار کہی ہے کہ ان کا لہجہ آبٹک فرم اور مدھم نہیں، بلکہ بلند اور گرفیجیلا ہے، تو شعر شور انگيز، جلد اول

دل کی دیرانی کا کیا غدکور ہے والوال اول: يہ گر سو مرتبہ لوٹا گيا

بہت آرزو تھی گل کی ترے و يوان اول: او یاں سے لیو میں نیا کر بطے

ياس ناموس عشق تفا ورند د يوان اول: کتے آنو پک کک آۓ ٹے

آگ تے ابتداے عشق میں ہم و يوان اول: اب جو این خاک انتها ہے ہے

ہوئی عیدس نے پنے طرب و خوشی کے جام والوان اول: نه ہوا کہ ہم بھی بدلیں ہے لباس سو گوارال

چلے دیوان اول کے بس استے شعر کائی ہوں گے۔ میں نے صرف دیوان اول کواس لیے اشایا کدای کولوگوں نے زیادہ پڑھاہے، اورا کامشہورترین شعرای دیوان کے جیں۔ان سباشعار کوب آواز بلنديز من ،اوريد خيال ركم كرقافيه بميشه معمول سوزياد وزوراور بلندا بلكي ساوا بو-اس ك بعدان کوچیمی آواز می سرگوشی کے لیج می (خاص کرشعره) یزھے۔اب شعره می لفظ " کیک" کوزور وے راوا کیجے اور آ بھے کا کرشمہ و کیلئے ممکن ای نہیں کدان شعروں کو مھم اور " بیٹھے" سرول میں پڑھا جائے اور پر بھی ان کی پوری قوت واضح ہوجائے۔

ووسرى شرط بھى آز ماكر و كھے ليتے ہيں عباى كے كليات كوآ كھ بندكر كے بالكل بيمنصوب و جوير كولنے رصلي ٢٢٥ كظا اور غزل٢٥٠ ير تكاوير ك (ديوان اول) فرل حسب ذيل ب\_ ماتی ک باغ پر جر کچه کم تابیاں میں ماند جام خالی کل سب جمابیال بیں

اس كا جُوت اصلاً تواى وقت ل سكما ب جب مير كے كلام (ندكي فمونة كلام يا انتخاب كلام) كے ساتھ خاصا وقت گذارا جائے اوران کے اشعار برآ واز بلند، طرح طرح کی ادا ٹیگی میں پڑھے جا کیں۔ ظاہرہے کہ ميرى ترييشرط يورى نبيل كرعتى ليكن بعض مثالول كذر يعد بات ايك حدتك واضح موعتى ب-

205

(1) میر کے چند اشعار پیش کے جائیں، جن میں (روایق فقادوں کے نقطہ نظر ہے) "سوزوگداز"، " هُمْ لَقِيبِي " " وحر مال زدگي " وغير و داختي ب وريجرغور كيا جائے كه بيا شعار كس طرح كي خواندگي كا نقاضا كرتے ہيں؟ (بيدبات بھي ملحوظ ركھي جائے كە بهارے مراثي كے وہ بند جو بطور خاص "وروناك" ہيں، اگرانھیں بدآ واز بلنداوردورتک گونجی ہوئی آ واز میں ندیز هاجائے توان کا مقصودی حاصل ندہوگا۔)

(٢) دومر ك صورت بيب كديمر كي كو في ايك غزل كهيس الفالي جائ اورغور كيا جائ ك ال فزل كوكن طرح يزهنا بمترين شائح بيداكر عالد

میرا کہنا ہے کہ دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی لگلے گا کہ بیا شعار زم اور پہت آ واز کا تقاضائيل كرتے۔ان كويره ياس كرمكن بكرة ارك اوير بائتار نجيدگى خارى موجائے اور بم اشك باربھى ہوجا كي (خاص كراڭر ہم" تغزل" كے دلدادہ بين،) ليكن ان اشعار كوسر كوشى كے ليج میں پڑھناممکن نہیں۔ایک بات بیہ بھی ہے کہ میر کے یہاں تخاطب کے استے رنگ ہیں ،اور مکا ملے ك اتن طريقة إن، كديه بات يول على غلط معلوم موتى ب كداي يوقلمون كلام كواي يك رنگ اعداز میں پڑھا جائے کہ سب شعر ' ملائم، دھیے،سلیس اور سادہ"، معلوم جوں اور وہ اس نشر کی طرح ہول'' جس کی دھارنہایت باریک اور تیز ہے اور اس کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب وودل پر جا کر کھکٹا ہے۔" (باباے اردور ) بہر حال یہ چنداشعار ملاحظہ ہول جن میں روایتی تقید کی رو سے" سوز وغم کی منتج اور کی تصویر ہے۔"

> آگ ي اک ول جل عظ بي بحو بركي تو مير و يوان اول: وے کی میری بریوں کا ذھر جون اجد حن جا

> سب مطلح ہوش و مبر و تاب و تواں وايوان اول: لين اے واغ ول سے تو نہ گيا

جو افسردہ نہ تھااییا کہ جول آب زدہ خاک' ، بلکہ جوشعر کوئی کو 'کمال انسان' نے تعبیر کرتا تھا، اس کے لئے یہ ممکن نہ تھا کہ سب سے کم امکانات والے غیر و پچیدہ آجگ میں اپنا اظہار کرے۔

ہم جن طرح میر کی شاعری کے بارے بین پیمنی مفروضوں کی بجول بھلیاں بین ہم رہے
ہیں اور میر کے شاعراند مرتبے کی تعتین بیں ہم سے گی کوتا ہیاں اس وجہ سے مرز و ہوئی ہیں کدا ہی بجول
سلماں کے دو چار داستوں پر ہم بار بارگذرتے ہیں اور خودکود حوکا دے لیتے ہیں کہ ہم نے میر کوگر قار کر
لیا، ای طرح میر کے آ ہنگ اور ان کی موسیق کے بارے بین بھی بعض مفروضوں نے ہارے کان بند کر
دیے ہیں۔ کیا جب کہ جس دیدہ نازک کا میر ہم سے نقاضا کر گئے جھے اس کا استعمال کرتا ہم بھول مجے
ہوں۔ کیا جب کہ جس دیدہ نازک کا میر ہم سے نقاضا کر گئے جھے اس کا استعمال کرتا ہم بھول مجھے
ہوں۔ کیوں کہ میر نے حسب معمول و بچید وبات کہددی ، اور ہم بہل انگار ہیں۔

ب تامل کے شنای طرز گفتار مرا دیدہ نازک کن کدفہی حرف ند دار مرا

لین میر کے طرز گفتار کو پر کھنے کے لیے تال ،اوران کے تروف ندوار کو بچھنے کے لیے باریک بنی درکار ہے۔ میرانیسویں صدی کے شروع میں مرے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ اکیسویں صدی کے شروع ہوتے وقت بھی ان کا شعر ہمیں ملامت کرتا رہے۔ دیوان اول ، جس کا بیشعر ہے، اٹھارویں صدی کے وسط بی میں کمل ہوگیا تھا۔

> گفتگو ناقسوں سے ہے ورنہ میر جی بھی کمال رکھتے ہیں

ا تناقو ہم سب مائیں گے کدؤ ھائی سوبرس کا انتظار بہت ہوتا ہے۔ اگر میر کے دیوان میں ہرجگہ شعرشورا تھیز کے باعث قیامت کا ساہنگامہ ہے آواس شور قیامت کی ایک بھوکر ہم کو بھی لگ جائے آواجے ابور ت جا جا حوال بے آب تھی کہ جدم رخم بدن جارے تنسیدہ مابیاں ہیں مجد سے کدے پر کاش ابر روز برے وال روسفیدیاں ہیں بال روسابیاں ہیں جس کی تظریری ہے ان نے جھے بھی دیکھا جب کی تظریری ہے ان نے جھے بھی دیکھا عالب تو ہے جا زاہر حت سے دور جو وے درکار وال گنہ ہیں یال بے گنامیاں ہیں سے ناز و سرگرانی اللہ رہے کہ جر وم نازک حراجیاں ہیں یا کے کا میاں ہیں نازک حراجیاں ہیں یا کے کا میاں ہیں نازک حراجیاں ہیں کا گامیاں ہیں خطر یہ خول کے میرے سب کی گوامیاں ہیں محظر یہ خول کے میرے سب کی گوامیاں ہیں

سیری بہترین فرانوں میں ہے جرگز نیس ہے۔ اس کا صرف ایک شعر (مقطع) میرے استخاب
میں شامل ہو سکا ہے۔ (ملاحظہ ہو اله ۲۹۹) لیکن پھر بھی اس فزل میں مضمون کی اتنی تاذ گیاں اور فن کی اتنی
عیالا کیال ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے لئے صفحات درکار ہوں گے۔ فی الحال بھی کہنا ہے کہ دوائی کے اعتبار
ہے بیغز ل بھی میر کے کمال فن کا نمونہ ہے۔ ''تقسیدہ اہیاں'' جیسالفظ بھی میر نے اس قد ر بھوات ہے کھیا دیا
ہے کہ انھیں خدا ہے فن کہتے جی بنتی ہے۔ لیکن بات آ ہنگ کی ہور ہی تھی۔ یہاں بھی و جی طریقہ اختیار کیا
جائے کہ فزل کو بلند آ واز سے اس طرح پڑھنے کی کوشش ہوکہ اس کی روائی کے تمام تقاضے اور اس کے آئیک
عبر انریاد کا رنگ ضرور ہے، لیکن مرکوش یا خود کلا تی گئیں ہے۔ ایسے اشعار ، جن کواگ گھیوں میں پڑھتے ہوں (یا
ہی جسمیں شاعر نے اس بات کو خیال میں رکھ کر کہا ہو کہ آخیں شہروں میں پڑھا جائے گا کہ اپنی فطر نے کہ اختیار سے بھی شاعر نے اس بات کو خیال میں رکھ کر کہا ہو کہ آخیں گیوں شہروں میں پڑھا جائے گا کہ اپنی فطر نے کے اس بات کو خیال میں رکھ کر کہا ہو کہ آخیں گیوں شہروں میں پڑھا جائے گا کہ اپنی فطر نے کے اختیار سے کہ لئے ہی می میں میں اور پھر میر نے معنی معنی وادر کھیا تھی کی وسعتوں اور گھرائیوں کوچس طرح اسے شعر میں ہو جائے گا کہ اور کیل میں میں میں اور کھی میں میں میں کہ دو الفعالی آ ہنگ کو قبول کر سکھ خاص کر دو شخص

شعرشورا نكيز

رديف الف

ہرورق ہرصفے میں اک شعرشورانگیز ہے عرصة محشر ہے عرصہ میرے بھی دیوان کا میر دیوان پنجم "قرین" (نزدیک) جو چیز بھر جاتی ہے اس کے اجزاد ور دور ہوجاتے ہیں، اس مناسبت ہے" قرین" خالی از لفف نیس ۔ پھر آبھیں کہیں ہیں اور دل کہیں اور ۔ یہاں بھی پر بیٹانی اور زد کی کا آمناد نمایاں ہے۔ کیوں کہ آبھیں کہیں بھی ہوں اور دل کہیں بھی ہو، لیکن رہتے دونوں ایک ہی جسم ہیں ہیں۔ آبھیں کہیں تھیں، اس ہے یہ بھی مراد ہو عمق ہے کہ کی حسین چیرے پر یا منظر پر گلی ہوئی تھیں، لیکن وہ حسین چیرہ معتوق کا نہیں تھا، دل معتوق کے خیال میں کم تھا اور آبھیں کہیں اور گلی ہوئی تھیں۔ "پر بیٹانی خاطر" کا عمرہ جواز پیش کیا ہے۔ کیوں کہ اگر آبھیں محض ویران ہوتی اور دل خیال معتوق میں گم ہوتا تو پر بیٹانی کی صورت نہ پیدا ہوتی، بلکہ ارتکاز کا منظر ہوتا آبھوں کی مناسبت ہے" غم دیدہ" (دیدہ آبھہ) بھی خوب ہے۔ آتش نے اس مضمون کو ہراہ راست میر ہے مستعاد لیا ہے، لیکن اے بہت پست کر کے کہا ہے۔ دل کہیں جان کہیں گوش کہیں

اپنے مجموعے کا ہر ایک ورق برہم ہے اتش کے یہاں خودکو مجموعہ فرض کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے (یعنی کوئی تخلیقی منطق نہیں ہے) محض ایک مفروضہ ہے۔ اس بتا پر دل، جان، چشم، گوش، کواس مجموعے کا ورق فرض کرتا، مجران اوراق کو برہم بتانا، خالی ادتصنع نہیں۔ میر کے کلام میں تخلیقی منطق کے تقریباً تمام پہلواورا عداز ل جاتے ہیں، ای کئے ان کامعمولی شعر بھی مجر پور ہوتا ہے۔

د بوان اول

رديف الف

(1)

کیا میں بھی پریشانی خاطر سے قریں تھا آتکھیں تو کہیں تھیں دل غم دیدہ کہیں تھا

سن رات نظر کی ہے سوے چھک الجم آتھوں کے تلے اپنے تو وہ ماہ جبیں تھا

اب کوفت ہے ججرال کی جہال آن پید کھالم تھ جو درد و الم تھا سو کمپے تو کہ و جیں تھا کہتے ﷺ

> جانائیں کھے جز غزل آکر کے جہاں میں کل میرے تصرف میں یکی قطعہ زمیں تھا

شعر كامفهوم صاف ب، ليكن رعايتين ناور اور توجه انكيزين: "مريشاني" ( بكحرادً ) اور

مكس الرحن فاروتي

(٢)

لك ب چشمه جوكوئى جوش زنال يانى كا یاد دو ہے دہ کموچھ کی گریانی کا يادوه=يادولات وال

> ورجى حال كى سارى بمرعد يوال يس سیر کر تو بھی ہے مجموعہ پریٹانی کا

> اس كامندد مكيدر بابول سودى ديجمون بول تعش کا سا ہے سال میری بھی جرانی کا

بیشعر محض غزل کی شکل بنانے کے لئے انتخاب میں رکھا عمیا ہے، ورند شعر معمول ہے" چشمہ" كساته" يانى كا" كين كاخرورت ويقى مصرع من جرتى كالفاظ ببت بين "اكونى" بروزن" فع" استعال ہوا ہے، میر کے زمانے میں بیفلانہ تھا۔'' چھم'' اور'' چھم'' کی رعایت ظاہر ہے۔ ویسے، پیشعر اس لحاظ ے خالی از دلچی نیس کداس میں معثوق کے دوئے کاذ کر کیا گیا ہے۔ یہ بات بھی دلچے ہے کہ اگر چدلفظا" چشما" خود عى" يانى" كامفهوم ركها ہے ("چشمة" بمعنى" كوئى جيونى ندى"، "فوارو" يا "موتا") كيكن اس كرماته" يانى" كالفظ اكثر استعال جوتاب حيثانيدا قبال بهى أيك لاجواب شعريس ال ي محفوظ فيل ره سك ين "الخطرراة" كامشبورشعرب اور وہ پانی کے چشے پر مقام کاروال الل ايمال جس طرح جنت بيس كروسكسيل

ے" مرغک" ۔اس اعتبارے" چشک" کے معنی" چھوٹی چھوٹی آئھیں" بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ستاروں کی روشن کے باعث ان کوآ تکھوں سے تشبیہ دی جاسکتی ہے،لیکن وہ آ تکھیں چھوٹی چیوٹی ہیں اور معشوق کی روش ،خوب صورت آتھوں کا مقابلہ میں کرسکتیں۔ ' چیش' اور' جبیں' میں بھی ایک مناسبت ہے۔

ایک عام طبی مشاہدہ ہے کہ جس جگدور د موتا ہے، خاص کرا گر درد، چوٹ بافکتنگی یا پھوڑ ہے ک بنا پر ہوتو اس جگہ کو چھونے سے تکلیف سوا ہو جاتی ہے۔اس مشاہدے کو کس خوبی سے در د ہجر پر منطبق کیا ب-ساراجم شكت ونزارب ال لئے جال باتھ ركيس عروبي دروزياد ومحسوس موكار

رعايين ديدني بين: "جر"، "كل"، "جهال"، "غزل"، "قطعه"، "زيمن" (غزل كي زمین ) "فزل" اور"جز" می ایک مناسبت ب، کونک فزل کاغذ را کسی جاتی بادر کاغذ کوجز میں تقتیم کرتے ہیں۔ شعر کا لہج بھی قابل کھاظ ہے، بظاہر تو اپنی ہے بیشاعتی کاروبارورہے ہیں لیکن دراصل شاعرانه كمال رفخر كلاظهار ب-" تصرف" كالفظاقوج جابتا ب، كيون كه شاعرز بان كوجس طرح استعال كرتا ب،اب ال كا تفرف كيتم بين -" آكر" اور" جانا" من ضلع كالطف ب- اى مضمون كوتقريباً أنيس الفاظ ميں بيكن تسبية كم زورطريقے سے ديوان چہارم ميں يوں كباہے\_ زیمن فزل ملک ی ہوگئ ي قطعه تقرف مِن بالكل كيا

ساکت ہوجائے اس کو بھی محور کہتے ہیں۔ یہاں اطف بیہ کہ کنش جس سے محور کرنے کا کام لیتے ہیں، خوداے می محور قرار دیا ہے۔ اس مضمون کو میرنے کی بار کہا ہے۔ معرب معرب کے مقدم سے معرب کے مقدم سے معرب کا میں معرب کے مقدم سے معرب کا میں کہ معرب کے معرب کے معرب کے معرب ک

ریں بیں دیکے جوتفویرے ترے منے کو عاری آگھے خاہرے ہے کہ جرال بیں

(ديوانووم)

ایک محتدیہ بھی ہے کہ 'دلتش'' بمعنی 'دلتش بدیوار'' ہوسکتا ہے۔ بیٹی معثوق کا مند دیکھ کراس قدر جرت عالب ہوئی کرتش بدیوار بن گئے۔ جٹھے کا گریانی کا پیکر ناصر کاظمی نے جس طرح استعال کر دیا ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔

> اعر جری شام کے پردے میں چھپ کر کے ردتی ہے چشے کی روانی

۲/۲ " وال" بمعنی "حالت" بھی ہے اور بمعنی "موجودہ زمانہ" بھی۔ "پریٹانی" کے ساتھ "مجوعہ" بھی بہت خوب ہے۔ فاص کراس وجہ ہے کہاشعار کے دیوان کو بھی مجموعہ کہتے ہیں۔ سیکیفیت کاشعرہے، لیکن معنی کی بھی کثرت ہے۔ بیریمر کا فاص انداز ہے، کسی اور کونصیب نہ جوا۔ معنی کے مندرجہ ذیل نکات پرخور کیجئے۔ بیابہام کے ان پہلوؤس پرمزید ہیں جواویر بیان ہوئے۔

بوا۔ ی مصررجدوں مات پر دور میجے۔ یہ ایہام ہے۔) (یعنی لفظار مجموعہ 'اور لفظ' حال' میں ایہام ہے۔)

(۱) معثوق یا قاری سے خاطب ہو کر کہا ہے کہ زمانے کے حالات دیکھ ناہوں تو میرادیوان دیکھو۔ (۲) میری تمام درجمی اور برہمی (چاہے ول کی ہو، چاہے ظاہری ہو) اس دیوان میں بند ہے۔ (۳) اور لوگ اس دیوان کوتو دیکھتے ہی ہیں تم (معثوق) بھی ذراد کھو۔

(۳) تمام درجی اور رہی کے باوجود بیکتاب سرکے قاتل ہے، میخی اس میں ایک اطف بھی ہے۔ مصحفی نے بیمضمون کہا ہے، لیکن اس خوبی ہے نہیں، حالا تکہ لفظ احوال کا استعال بہت

\_==01

دیکھے جوکوئی فورے دیواں مرے تو ہاں ہر بیت ہے زمانے کی احوال کی کتاب

میدونوں اشعار بہر حال اس اُنظر ہے کی تروید کرتے ہیں کہ ہمارے شاعر خیالی و نیا بی رہے تھے۔ ہاں بیضرور ہے کہ ہمارے بہال حقیقت کے ظہار کا طریقہ دو تہیں ہے جومغر فی انصور دواقعیت میں ہے۔

٣/١٠ والخش" بمعنى القسور" ليكن القش" بيس سحركى بهى كيفيت ب، جو فخض بالكل غاموش يا

محس الرحن فاروتي

بيشعراس قدرمشهور ب كداس يراظهارخيال شايد فيرضروري معلوم بوركيكن درحقيقت اس میں کی باتیں توجد طلب میں - پہلامصرع عام طور پر اول مشہور بے رع کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات -ليكن يحيح شكل وي بجودرج متن ب-"كتنا" كالقظ مقدم ہونے ہے مصرع میں زور ہز ہے گیا ہے۔ شعر كامفيوم اتنا واضح نيس جننا باوى التظريين معلوم بوناب- يبلي مصرع من جوسوال ب(كل كا ثبات كتنا ہے؟)اس كا مخاطب كوئى تبين، وه كلى تو برگز تبين جس نے اسے "من كر" جواب ديا ہے، بلكہ محق تبسم كيا ے مکن ہے بیر وال محض ایک مرد دکا می ہو، اور اس کے جواب کی تو تع ہو چھنے والے کو نہ ہو ممکن ہے بد سوال ندہو بلکدا ظبار جرت ہو کہ گل کا ثبات کتا (لیمنی من قدر زیادہ، باسمن قدر کم) ہے الیکن جواب پھول کی طرف سے فیس آتا ، ایک کلی ضرور مسکر اتی ہے، لیکن ہم پنہیں کہ کتے کہ وہ جوایا مسکر الی ہے۔ (مينى اس كى مكرابث اس بات كى طرف اشاره بكر يحول كى زندگى بس اتى ب كريكى مكراكر يحول بن جائے، جتنا وفقہ کلی کومسکرا کر بچول بنے میں لگتا ہے، اتنائ وقفہ پچول کومر جمانے میں لگتا ہے۔) یا طنزا مكرائى ب (يعنى اس كى مكراب زبان حال كريتى ب كرتم احق بوجوايا سوال يو چينة بور) يا شايد كلى اس كي مسكرانى بيك "كل كا ثبات كتاب" كية والفخص كاخود يكويجروسانيس ،خوداس كى زعد كى كاكونى اعتباريس ،اوروه اس الريس جا بكر كانبات كتاب ايسوال يورى طرح طنيس موتا كركل كيول (جواباً يا طنزاً) مسكراني بي؟ روهمل تو پيول كي طرف سے بونا جائية تھا، ليكن پيول خاموش رہنا ہے۔ غالباس وجہ سے کہ پھول کو باراے کو یائی نہیں کھل جانے کے بعداس کی ول جمی ختم ہو جاتی ہے۔ یا شایداس وجہ سے کہ پھول کا وجود صرف ای وقت تک ہے جب تک وہ کی کی شکل میں ہے، کیوں کہ جب سک کلی ہے، پھول کا وجود برقرار ہے۔ کلی کھل کر پھول بنی تو اس کے وجود کوز وال آگیا، کیوں کہ پھول بنے کے بعدمرجمانالازم ہے۔ کی کے مسکراتے میں ایک طرح کا الم ٹاک وقار (tragic dignity) بھی ہے، کیوں کہ محراثان کے لئے فنا کی تمبید ہے لین پھر بھی وہ محرانے سے باز فیس آتی، کیونکہ اسے اپنی زعدگی کے منصب سے عبدہ برآ ہونا ہے۔ بیکت بھی دلچسے ہے کہ پھول کے کان فرض کے جاتے ہیں، لیکن وہ خیس سنتا کی سنتی ہے اور تبسم کرتی ہے۔ شاید پھول کے کان محض مصنوعی ہیں ، اور کیوں شہول، جباس کا وجودی مشتبہ ب کی شاید یہ کہدری ہے کہ جب ہم کوی ثبات فیس (ادھر سکرائے ادھر موا ہوئے) تو پھول کو ثبات کہاں ہے ہوگا۔

(m)

شب بجر میں کم تظلم کیا تظلم دریاد کہ بمبایگال پر ترقم کیا

> کہایں نے کتا ہے گل کا ثبات کل نے یہ س کر تبسم کیا

نمائے نے جھے جرعہ کش کوندان جرعہ کش= خراب نوش کیا خاک و خشت سرقم کیا نمان = آخرکار خشت برخم= درایت جوشرب کے منگ کاشدا مشکف کے استعمال مواقب ہے

الا شعر میں مجب طرح کا طفلنہ ہے۔ ایک طرف تو بے جارگی کا عالم ہے کہ فریاد کرنے پر مجبور میں ، لیکن ہم سایوں کے خیال ہے (کہ انھیں زحمت ہوگی) فریاد کم کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے رحم کھا کر انھیں چھوڑ دیا۔ بے جارگی میں بھی اپنی وقعت دیکھنامیر کائی کرشمہ ہے۔ ای مضمور سے نامی کی ایک دیا۔ شعب میں ایک میں ایک دیا ہے۔

اس مضمون پرخا قانی کالاجواب شعر ہے۔ عمال شنہ مثال

مسامیہ شنید نالہ ام گفت فاقائی را دگر شب آمد (پادی نے میرانالہ مناقبولا، فاقائی پاک اصاحة گئی۔)

ال شعرادر مير ك شعر پرمزيد بحث مشعر فيرشعراد رنتز "من ملاحظه كريں \_

مس الرحمي فارولي

خیام کامضمون میر کے مقابلے میں کچھ وسیع ضرور ہے، اور اس میں المید نصیحت آموزی بھی خوب ہے۔ لیکن چندورچند پہلوؤل کی بنا پر میر کا شعر بھی خیام سے کم نیس ہے۔ سیدمحد خال رئد شاگر، آتش في مير كم مضمون اور بيكركوات طور يرييان كياب بيكن ووبات نبيس آئي

> ے کش وہ جیں کہ خاک بھی کروے گرآساں کاسہ اداری خاک کا جام شراب ہو

ال شعر مي بحي مير كافضوص وقار جملكتاب "جرعكش" كالفوي معني إلى" كلون كلون يا بوتد ہوند پینے والا ''۔ زبانداس کوخاک کرویتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اعدر شراب نوشی کا ولولہ اس قدر ہے كداس كى منى سے وہ اين فنى ب جوشراب كے منك كو ذهك كے لئے استعال ہوتى ہے۔" خاك"، " فشت" اور " خم" کی جنیس بھی توجه انگیز ہے۔ خاک ہونے پر کوئی غم نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کی ہٹ دهری سے جرا ہوا خرور ہے۔ شعر میں ایک طوریہ پہلو بھی ہے کہ جب تک میں زندہ رہا، صرف بوند بوند شراب ملتی رہی الیکن جب میں خاک ہو گیا تو مجھے خم کے سر پر بٹھا دیا۔ اس میں ایک محتہ یہ بھی ہے کہ خشت خم چونکد ڈ ھکنے کا کام کرتی ہے،اس لئے شراب سے مجھے آئی محبت ہے کہ مرنے کے بعد بھی فم کو ڈھا تک ر ما ہون ، تا کہ شراب ضائع نہ ہو۔ شعر کا انداز بظاہر محزونی کا ہے، لیکن شاعر کا غرور پس پردو تیما تک ربا ب-خیام نے اس طرح کامضمون اکثر بیان کیا ہے، لیکن خیام کے بہاں نمایاں پہلو بمیشہ بیہ ہے کہ انسان کومرجانااورگل سر کرخاک ہوتا ہے۔اس کا انداز رنجیدہ بھیجت آمیز اورڈ راہا کی ہے۔لیجہ پروقار ہے، لیکن خودائے آپ یر، یازمانے پر طونبیں ہے، بلکدانسان کی تقدیر پر خاموش ماتم ہے۔ اور حق بیہ ہے كدميرة المضمون كو (يعنى مركر خاك بوجانا اور يحرشراب نوشى عن كام آئة والى كوئى چيز بن جانا) خيام ببترثين اداكياب يكن مرجس جزين فيام يرسبقت لي على بين وه ان كاطنوب انداز اورية داری ہے۔خیام کے یہال تعبحت آموزی زیادہ ہے، اگراس کا اعداز ڈرامائی شاموتا تو تعبحت آموزی کی شدنت کی بنابراس کاشعرنا کا م تغیرتا \_

> برشک زوم دوش سیوے کافی سرمت بدم که کردم این اوباشی بامن بزیان حال ی گفت سیو من چول تو برم تو نيز چول من باشي (كل من في يني مني كاينا بوا (كاش) بالديقر يريك ويا-بداوباشي محدى اس لتے مولى ك مى نشي من جورتا- يالے نے جھے زبان حال ہے کہا کہ می تیری طرح تھا، تو ہمی ( کسی (じ)かんろんろかと)

ایے آ ہوے رم خوردہ کی وحشت کھونی مشکل تھی سحر کیا ا گاز کیا جن لوگوں نے جھے کو رام کیا

ريكتال مي جاكري يا سكتال مي بم جوكى رات موئى جس جاكر بم كوبم نے ويس بسرام كيا

ا/٣ ای معمون کوذرا تدرت کے ساتھ بول بھی کہا ہے۔ تافع جو تھیں مزاج کو اول سو عشق میں آخر انھیں دواؤں نے ہم کو ضرر کیا (دیوان اول)

کین شعرز بربحث میں 'ویکھا''اور'' آخر'' دونو لفظوں میں ایسی ڈرامائیت ہاور پورے شعر میں دو پہلو، بلکہ سہ پہلو، لہراس خوبی ہے آئیا ہے کہ بیشعر بجاطور پرمشہور ہے۔ ایک لیے میں پڑھے تو شعر کا اختکام اپنے آپ سے بات کر رہا ہے۔ دوسرے لیچ میں پڑھے تو بشکلم کوئی اور مخض، مثلاً اس مخض کا دوست ہے مشتق نے جس کا کام تمام کردیا ہے۔ تیسرے لیچ میں پڑھے تو مشکلم مریض مشتق کا بیارداریا معالج ہے۔ ملاحظہ ہو الم میں

> ه/۱۶ اس زیمن مین سودا کاشعراس شعرے تقریباً بوببولا گیا ہے۔ تھا بہ جوائی فکر و تردد بعد از بیری پایا چین رات تو کائی دکھ سکھ ای میں صبح ہوئی آرام کیا

میر کا شعر بہتر ہے، کیوں کہ" بیری میں لیں آنکھیں موند" کی مناسبت دوسر مے معر سے میں " "آرام کیا" سے جتنی برجت ہے، اتنی" بعداز بیری پایا چین" سے نیس ہے۔ پھر" رات بہت تھے جاگ" کا استعارہ" رات تو کائی دکھ سکھ میں " کے سیاٹ بیان سے بہتر ہے۔" دکھ سکھ" کا روز مرہ" رات " سے زیادہ" زندگی" کے لئے مناسب ہے۔" رات جا گنا" یوں بھی ساری رات مصیبت سے کاشنے کی طرف (m)

ائی ہوگئیں سب تدبیریں کچھ ندووانے کام کیا ویکھا اس بیاری ول نے آخر کام تمام کیا

عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میں لیس آتھیں موتد بیعنی رات بہت تھے جاگے مج جوئی آرام کیا

ناحق ہم مجودوں پر برتہت ہے مخاری کی چاہتے میں سوآپ کریں میں ہم کوعبث بدنام کیا

مرزدہم سے بادئی تو دشت میں بھی کم بی ہوئی کوسوں اس کی اور گئے پر مجدہ بر برگام کیا

۵۱ یال کے مپیدوسید ش ہم کودخل جو ہے مواقا ہے رات کو رو رومج کیا یا دن کو جول تول شام کیا

ساعد سیس و دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے ساعد = کا اُن ہاتھ کا وہ علی کے اور عصر میں کا میں کے اور عصر کی سے نیجادر میں کے اور اس کے قول وحم پر ہائے خیال خام کیا مشلی سے اور موتا ہے۔

سودا کے شعرے بیکی داختے نہیں ہوتا کہ '' چلنا'' کس سمت میں تھا، مخانے کی طرف، یا مخانے کی طرف، یا مخانے کی المخ نہیں ہوتا کہ '' چلنا'' کس سمت میں تھا، مخانے کی طرف، یا مخانے کی المن اللہ بائد آ چک دوکل ہے، جب کہ میر کے بیبال خود کلائی ہے۔ چھر'' وحشت'' کا لفظ'' مست' ہے بہتر ہے، کیوں کہ وحشت ایک داخلی اور جذباتی کیفیت ہے، جب کہ شراب ہے مست ہونا ایک خارجی اور جسمانی چیز ہے۔ آداب عشق کے بارے میں میر کا مندر دجہ فیل شعر بہت مشہور ہے ۔

دور بیٹا غبار میر اس سے عشق بن بیدادب نیس آتا

(ديوان اول)

شعرزر بحث میں نکتہ ریمی ہے کہ معثوق کی طرف چلنا بی ایک طرح کی ہے اونی ہے۔ طاحقہ ہوا/ ۴۳س۔

۵/۲ " "بپید" اور" بید" کی رعایت بے "دن" اور" رات" بہت خوب ہے۔لف کا ایک پہلو میہ اس کا ایک پہلو میں اس کے دائیں اور" رات کے معنی ہیں، "پوری طرح قابض ہونا، پوری طرح تقار ہوتا۔ "لبندا" بپیدو سیاو میں دخل ہونے" کی شکایت طبیعت کی ایک عمدہ جولانی کا اظہار کرتی ہے۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ" ہمیں اس کا رخانے ہیں یا کلام میں مطلق دخل نیس ۔ "اس کے برنش میر کہتے ہیں کہ" ہمیں یہاں کے برنش میر کہتے ہیں کہ" ہمیں یہاں کے بپیدو سیاہ میں مطلق دخل نیس !" مزید لطف میر کہ بپیدو سیاہ میں اتناو طل تو پھر ہمیں ہے کہ دن کورات اور رات کو دن میں بدل سکتے ہیں، کین استے دخل پر مطمئن نہیں ہیں بلکہ مزید کے خوالماں ہیں۔

۱/۱۷ پہلے مصرعے میں پیکر اس قدرخوب صورت بندھا ہے کہ باید وشاید۔ پیکر بھری بھی ہے (چاندی جیسی گوری نازک کلائیاں) اور حرکی بھی (ہاتھ میں لاکر چھوڑ دیے۔) پھر قافیہ بھی فیر ستوقع اور معنی فیز ہے۔'' خیال خام'' کی معنویت ہے ہے کہ معنوق کے قول وہتم دوطرح کے تھے، ایک تو بیک اس وقت جانے دو، پھر بھی ملیں گے۔ اور دو مراب کہ اس نے ہم کھائی کہ میرے دل میں جھاری محبت ہے۔ یہ اشارہ کرتا ہے۔"جوانی" اور" رات" اور" پیری" اور" صیح" بی مناسبت ظاہر ہے، کیوں کہ جوانی میں بال کا لے ہوتے ہیں اور بردھائے میں سفید۔ ایک تکت یہ بھی ہے کہ جوانی کو عام طور پرون اور بردھا ہے کو عام طور سے شام یارات سے تعبیر کرتے ہیں۔ شاعر نے اس کے برعس با ندھاہے جس سے ایک نیالطف پیدا ہوگیا ہے، کول کردات اور میچ دونوں کا جواز بالوں کی سیابی اور سفیدی نے مہیا کردیا ہے۔

m/m درد کامشهورشعرب \_

وابسة بي مين سي كرجرب وكر قدر مجور بين تو هم بين عار بين تو هم بين

لین میر کے شعر میں بے تکلفی اور بے ساختگی ہے جو ''ناخی'''' تہمت'''' عثاری'''' سوآپ

کریں ہیں'' جیسے روز مرہ کے لفظوں پر قائم ہے۔ ورد کا پہلا مصرع بہت ست ہے (حالا تکہ یہ تشکیک کہ اگر

جر ہے اورا گرفتدر ہے، بہت خوب بھی ہے۔ ) اور دوسرے مصرع میں بھی تحض دعویٰ ہے۔ میر نے '' چا ہے

ہیں سوآپ کریں ہیں'' کہ کر دلیل فراہم کر وی ہے۔ بچر ''ہم کوعبث بدنام کیا'' میں ایک ورویٹانہ بلکہ
قلندوانہ شوخی بھی ہے۔ نامخ نے بھی جروفقد ر کے مضمون کو جدت اور تعقل کوشی سے بیان کرنے کی کوشش کی

ہیں ان کے کہاں انداز میں تصنع ، آ جگ میں ناہمواری اور الفاظ میں عدم مناسبت ہے۔

جا عدم سے میں جرا تو بول آئمی تقدر بلا میں پڑنے کو کچھ اختیار لیتا جا

ظاہر ہے کہ تفقر کا''بول افھنا'' یہاں بہت نامنا سب ہے۔'' چاہتے ہیں سوآپ کریں ہیں'' قرآن کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں خدانے اپنے بارے میں کہاہے کہ وہ'' فعال لما ہر پیر'' ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے کرڈالتا ہے۔

> ۳/۱۰ یبال بھی سودا کائیک شعر میرے از گیا ہے، لین اس مد تک نہیں۔ ادب دیا ہے ہاتھ سے اپنے کھو بھلا مے خانے کا کیسے بی ہم ست چلے پر سجدہ ہر اک گام کیا

محس الرحن قاروتي

ہالیہ پہاڑ کی طرف ۔ریک زار میں مجنوں تھا اور ہالیہ کے کو ہتان میں ہندوستانی فقیراور تارک الدنیا جوگی رہے ہیں۔اس طرح ماضی وحال ، جغرافیداور تاریخ ، یک جاہو گئے۔اگر ''رات'' کوختم سفرزیت کا استعاره مانا جائے تو "مبرام" موت کی نیند کا استعارہ ہے۔ یعنی ہم جہاں مرے وہیں گڑے، ہمارے لئے كفن ، فن كاكوئى ابتمام ند جوار خوب شعرب\_

اس مضمون کا دوسرا پہلو قائم جائد پوری نے ہائد حاہے۔لیکن ان کے دونو ل مصرعوں میں ربط ذراكم ب- دومرامعر البته بهت برجتهب

> ول پاکے اس کی زلف میں آرام رہ گیا ورويش جس جگه كه جونی شام ره عميا

سب باتی "خیال خام" می مضم میں۔اس کے برخلاف سودانے اس قافے کو وادگاف انداز میں برتا ب،اس وجد الف كم بوكياب \_

مبر ووفا وشرم ومروت بھی کھاس میں مجھے تھے کیا کیا ول دیتے وقت اس کوہم نے خیال خام کیا "سيمن"اور"خام" ش محى ايك رعايت ب، كول كريكي جاندى واسيم خام" كت جي ناع في المضمون كاليك بهلوباندهاب انشائيا عداد في شعركوبرجت كردياب چوڑ دیتے وست جانال کیوں ندابیتا باتھ سے زندگی بجر بائے ملنے تھے کف صرت ہمیں

ال شعرين" محر"!" اعجاز" اور" رام كيا" كى رعايتين تو ظاهرين، ليكن" رم" اور" رام" بي مجى رعايت ب- ايك لطف مي كا ب كمعتوق كورام كرف وافي كي لوك بين ، اوران مي مجه جاووكر ہیں اور کھے معروہ کار ہیں۔الیف طرف تو یدکہ بہت سے لوگ اس کورام کرنے میں کامیاب ہوئے، اور دوسرى طرف ديد لطف كدان مين كافر بھي جين ( كيون كه جادوكرة كفر ب) اور مومن، بلكه نبي بھي جين السيول كمعجزه صرف في عصرز د موسكتاب، مزيد لطف يدكد جن لوكول في معثوق كورام كيا، ظاهر ہے کدوہ خودی معثوق کے دام میں گرفار تھے، ور نباس کو مخرکرنے کے اپنے جتن کیوں کرتے؟ اتش نے اس مضمون کو اپنایا ہے۔ لیکن ان کے یہاں کثرت الفاظ ہے اور کیفیت عائب۔ اس ليمضمون كالطف بلكاموكياب مير كاشعرواتعي شوراتكيزب والانے تیرے اول تو بڑاروں میں اے بری شفتے میں جس نے تھے کو اتارا فسول کیا

يشعرد يوان بنجم كاب-"ريكتال" اور مستكستال" كامناسبت سي جوگي" اور "جوگي" كي مناسبت ے"مبرام" بہت خوب ہے۔اس شعر کی تھنیل میں وہ آفاقیت ہے جوجغرافیداور تاریخ کے فاصلول کومٹاوی ہے۔"ر گیستال"اشارہ کرتا ہے دیک زارخد کی طرف، اور دستکستال"اشارہ کرتا ہے

229

ا/۵ مطلع براے بیت ہے۔اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ ہاں دونوں مصرعوں میں "ئے" کی تحرار بہت عمدہ ہے۔

4/4 اس مضمون کوایک سے انداز ہے دیوان پنجم میں یا ندھا ہے ۔ عالم میں آب وگل کے کیوں کر نیاہ ہوگا اسباب گر پڑا ہے سارا مرا سفر میں کا نکات کی ہر چیز انسان کے در پے فقصان وآ زار ہے، اس مضمون کو عالب نے اپنے طوریہ رنگ میں بہت خوب کھھا ہے ۔

> پیر را تو به تارای ما گمافتهٔ نه بر که درد زما برد درخزان تست (اسنداقی آمان کومد ساه برلوث اد کرنے کے لئے مقرد کرو دیا ہے، جو چزی چدمارے بیال سے لوٹ کر کیا ایجادہ تیرے فرانے عمل پہلے نے بس ہیں؟)

غالب كاشعر يجيده إورا تدازشوخ ، ليكن ان كے يهال وه دُرامائيت فيل ب جومرك پهلم مصرع بل استغهام انكارى ( كيا كون سلامت؟ ) في پيدا كردى ہے۔ ميرك دوسرے مصرع بل (اسباب اٹا .....) بل دور دور تک پھيلتى ہوئى آوازكى كيفيت . ب ، جيسے كوئى خض پكار پكار كر كهدر اہو اسباب لٹا راہ ميں ياں برسٹرى كا۔ اس كيفيت كو الف كى بھى آوازوں فے اور تقویت بخش دى ہے۔ "اسباب" كا لفظ ظاہر كرتا ہے كدوا قعيت پر ميركى گرفت مضوط ہے۔ ایک سادہ سے لفظ فے شعر كو عام زندگى ہے كى قدر قريب كرديا ہے۔ ديوان بنجم كے شعر پر گفتگوا پن جگہ ہوگى۔

ہ/0 اعلیٰ درجے کے مضمون کو معمولی شاعر کس طرح خراب کردیتا ہے۔اس کی مثال کے لئے میر کے شعر کے سامنے آتش کا میشعرد کھئے۔ (0)

جس سر کو خرور آج ہے یاں تاج وری کا کل اس پہ پینی شور ہے پیر نوحد گری کا

آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت اسباب لنا راہ میں ماں ہر سفری کا

زندال میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی اب سنگ مدادا ہے اس آشفتہ سری کا

اپنی تو جہاں آگھ لڑی گھر دہیں دیکھو دہیں دیکھو= وہیں دیکھتے آکینے کو لیکا ہے پریشاں نظری کا دہیںگے۔ لیکا= بعد شوق، ات

صد موسم گل جم کو نہ بال جی گذرے ہاں=بازوؤں جی سر مقدور نہ ویکھا کبھو ہے بال و پری کا چھیائے ہوئے

> کے سائس بھی آہتہ کہنازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار کہ شیشہ گری کا

آئینے کی مشہور پریٹال نظری ہے تو سادہ ہے ایسوں کو ندویدارویا کر ''لیکا'' کے استعمال پرمنی آئش اور حالی کے اشعار الا الا پرد کھے۔ شاہ نصیر نے میر کا مصر ع ٹانی بورے کا بورا مستعار لے لیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ الفاظ کی ترجیب بدل کر شاہ نصیر نے بحراب موافق کر لی ہے۔ رعاجوں کے اعتبارے شاہ نصیر کا شعر بھی بہت خوب ہے ۔ آئینے کو ہے پریشاں نظری کا لیکا اور ہوتی ہے میاں چشم مروت دیکھو

۵/۵ عیب وغریب شعرکها ہے۔ '' بے بال و پری' سے مراد بیٹیں کہ بال و پر واقع کی نے نوج دیے ہیں، کیوں کہ پہلے مصرع میں 'ن یال' کہا ہے۔ البندا بے بال و پری جسمانی نہیں، بلکہ ایک واقع اور روحانی بے چارگی ہے۔ افسر دگی کا بیرعالم ہے کہ بال و پر دکھتے ہوئے بھی خود کو بے بال و پر سمجھا، اور اس بے بال و پری کا بھی مقد در آزیانے کی ہمت نہ ہوئی، یااس کا موقع نہ طا۔ اس شعر میں جوسورت حال ہے اس کی اگل شکل و یوان اول میں ہی یوں بیان کی ہے۔

اں ما اس میں ویوان اول یک اول میں ایان ہے۔ چونا جو میں قنس سے تو سب نے جھے کہا ہے چارہ کیوں کہ تا سر دیوار جائے گا ای کیفیت کا دوسرااور متفاور خ بھی دیوان اول ہی میں یوں بیان کیا ہے۔ جمت اپنی ہی تھی سیر ، کہ جوں مرغ خیال اک پر افضائی میں گذر سے سرعالم سے بھی اگر نہ بال کے معنی ''اڑتا ہوا'' قرض کئے جا کمی تو مراد سے ہوئی کہ صدموسم گل ہم کوآ وارہ گردی ہی میں گذر ہے۔ بے بال دیر ہوکر بیش منا بھی تھیب نہ ہوا۔ اس مضمون کی بازگشت ظیل ارجمن اعظمی کے

> نه جوا بید که ده دام مجمی سو ریخ زندگی اینی تو رسوات پر و بال ردی

یہاں ملتی ہے۔

فراق یار میں سوداے آسائش نہیں بہتر ند آئی فینر تو تو رول کا سرے خشت بالیں کو آتش أيك طرف توبير كيت بين كدعالم جريش آسائش كاخيال احيمانيس بيكن دوسرى طرف بيد كتب ين كداكر فيند شآئى تو يحيد كى جكد جس اين كوركمتا جول اس سيسر كوكراؤل كاليعن فيندآئ كى تو سوجاؤل گا!اس کے علاوہ پوراشعر غیر ضروری یا کم کارگر الفاظ سے بحرا ہوا ہے۔" فراق یار" میں" یار" غیر ضروری ہے،"سودائے آسائش" بجائے" فکرآسائش" نامناسب ہے۔" بہتر" کالفظ تفاضا کرتا ہے کہ کی اليي چيز كالجى ذكر موجوة سائش سے كم اچھى ب\_" و ميس اچھا" كہتے توبيعيب فكل جانا۔ دوسرے مصرع کی قباحتوں کاذکراو پرکرچکا ہوں۔اس کے برطاف میر کے شعریس ایک پوراافسانہ ہے،اوراس کی طرف صرف بلیخ اشارے کے گئے ہیں۔"زندال ش مجی" ہے معلوم ہوتا ہے کہ شورش جنول کے علاج کی اور تميري موجكى مين اوروه ماكام رى مين ين \_"شورش" كساته" آشفة سرى" كتامناسب ب، اورخود "فتورش" اور"جنول" ميں رعايت معنوى ب الفظ" سنك"جس آجنك عصر عي استعمال جواب وو خوداشارہ کتا ہے کہ سرکودھا کے کے ساتھ پھرے لکرانا ہے۔مزید لطف یے کہ شورش جنوں کا جوعلاج تجویز كيا (چقرے سركرانايا بقركوسريدے مارنا) وہ خودعلامت بجنوں كى شدت كى \_ پرجنوں كى شدت (جو ز عدال من الحى لاعلاج رى ) كے كے "اس آخفة مرى" كها،"اس"ميں جوز ورب و والى جيان تيل -

اس مضمون کا ایک اور پہلو بیدل نے بڑی خوبی سے بیان کیا ہے۔

نیر گئی گلشن نہ شود ہم سفر گل

آئینہ زخود می رود وجلوہ مقیم است

(باغ کی نیر گئی، پھول کی ہم سفر ٹیس ہوئی۔

آئینے ہی ہلوہ ما جائے تو آئینہ اپنے آپ

میں رہتا، لیمن جوہ اس میں متیم رہتا

ہے۔ ای طرح پھول آگر چاا ہمی جائے تو

باغ کی نیر گئی باتی رہتی ہے۔)

بیدل کے برخلاف میر نے آئینے کو اکثر پر بیٹال انظر با ندھا ہے۔شلا و یوان دوم میں ہے۔

بیدل کے برخلاف میر نے آئینے کو اکثر پر بیٹال انظر با ندھا ہے۔ مشلا و یوان دوم میں ہے۔

مشس الرحنن فاروتي

ہے۔ اقبال کا مندرجہ ذیل شعر میر کے شعر ذیر بحث سے براہ راست مستعار معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اقبال کا شعر غیر ضرور کی وضاحت اور خطاب یا تداز بیان کے باعث ناکا م ظیم تا ہے ۔ زندگی کی رہ میں چل لیکن ڈرائج آئی کے چل بیسمجھ لے کوئی مینا خانہ بار دوش ہے

(بانگ درارصد سوم)

اقبال كے شعر پر قائم چائد بورى ك ايك شعر كا بھى پرتو نظر آتا ہے مكن ہے قائم نے بھى مير سے استفاده كيا ہو، قائم \_

> . یہ دیر ہے کار گاہ مینا جو پاؤل رکھے سویاں تو ڈرکر

میر کے شعر ذیر بحث اور قائم کے مندرجہ بالاشعر پریش نے ''شعر فیرشعراور نشر' میں بھی پھی ا اظہار خیال کیا ہے۔ قائم نے ایک اور جگہ میرے مانا جانا مضمون با ندھا ہے۔ عاقل قدم کو رکھیو اپنے سنجال کر یاں چر سنگ ر گہذر کا وکان شیشہ کر ہے

یہاں قائم کا خطابیہ لبجہ شعر کے زور میں مخل ہے اور مصرع ٹانی کا انکشافی انداز بھی لفظ " عافل" کوسنجالے کے لئے ناکانی ہے۔

نگاراحمد قاروقی نے بیزکت پیدا کیا ہے کہ اگر اس شعر کوتصوف پر محمول کیا جائے تو اس بین "پاس انفاس" اور" ہوش دروم" کے اشارے ویکھے جائے ہیں۔لیکن بیکٹن دوراز کارمعلوم ہوتا ہے کیوں کہ پاس انفاس اور ہوش دروم صوفیاندافکار وا عمال ہیں ،ان کے حوالے ہے آفاق کے کاموں کا نازک ہوتا نہیں ٹابت ہوتا۔ لیکن" نه بال کے معنی" بازدوں میں سر چھپائے ہوئے" بہتر معلوم ہوتے ہیں ہے بال و
پری کا مقدور شد کھے سے سے مراد ہی معلوم ہوتی ہے کہ خودکو ہے بال دی سجھااوراس ہے بال و پری کا بھی
عزم وقوت آزمانے کی ہمت نہ ہوئی ۔ قائم نے تقریباً ای مضمون پر دوشعر کے ہیں اورا یک شعر میں" ہے
بال و پری "اوردوسرے شعر میں" سرت بال" کی ناور ترکیب استعمال کی ہے ۔
دیکھا نہ میں بڑ سائے بازوے شکت
تر مال ذوہ جول حسرت ہے بال و پری ہوں
مرت بال کئی عمر مرے بلیل کو
مراشعر بہت خوب ہے ۔
قاتل سر محر سے گل و گزار نہ تھا
دوسراشعر بہت خوب ہے ۔

۵/۱۰ ای مضمون کوانیس پیکردل کے ساتھ دیوان اول میں ایک جگہ اور لکھا ہے۔ جردم قدم کواپنے رکھا حتیاط سے یال میہ کار گاہ ساری دکان شیشہ گر ہے

لین "لے سائن ہی آ ہت۔..." بہت بہتر شعر ہے، کیوں کداس ہیں" سائن" کا لفظ شیشہ

گری سے خاص مناسبت رکھتا ہے۔ (پھلے ہوئے شیشے کو تکل کسر سے پر رکھ کر پھو تکتے ہیں اور اس طرح۔
اسے مختلف شکلیں دیتے ہیں۔ ) زور کی ہوا چلے تو شیشے کی چیز ہیں گرکہ یا آ پس میں کلرا کر ٹوٹ جاتی ہیں،
اور آفاق کی کا رگاہ شیشہ گری ہیں ایسے بازک نازک کام ہوتے ہیں کہ تیز سائن بھی ان کے لئے زور کی
ہوا کا تھم رکھتی ہے۔ "ہروم قدم کو اپنے ..." میں لفظ" دم" کے ذریعے سائن کی طرف اشارہ کیا ہے، اور" دم
مدم" میں بھی ایک لفف ہے، لیکن بیدونوں چیز ہیں" لے سائن بھی آ ہتہ..." کے برابر بلاغت کی حال
فیرم" ہیں۔ شعر کا مفہوم ہیہ کے مصاحب نظر کا ننات کو دیکھتا ہے تو اس کی رنگار گی اور بھی در بھی زاکت کو
و کھی کر چیزت میں آ جاتا ہے۔ ہر چیز استظام سے چل رہی ہے، کہیں کوئی انتظار نیس ، معلوم ہوتا ہے کوئی
درہم برہم ہوجائے گا۔ یا شاید بیرس پھوا کی خواب ہے، جو ذرا سے اشار سے پر برہم اور منتشر ہو سک

محس الرحن فاروتي

والے کامنونک دہا ہے۔ دوسراید کما گرآئید جرایک کامنونک دہا ہے تویاب بات ہے کماس نے کسی معثوق ك الكريمى ديكهي تقى اوراب برايك كاجرود كلتاب كريس وومعثوق يحرنظرات بالجرب بات بك معثوق کا منے دیکے کرآئینداس درجہ تھیر ہوا کہ بالکل خاموش، دیپ جاپ ہرایک کا منے تکتا رہتا ہے۔ (جرانی کے عالم میں بیا کٹر ہوتا ہے۔) اگر آئے کوول فرض کیجیتو کید سکتے ہیں کدول نے معثوق حقیق کا جلود مجمی دیکھا تھا،تب سے جرت میں ہاور ہرآتے جاتے کا منے تکتا ہے۔ایک چھوٹے سے شعر میں ات معنى سونا الخار فيس أواوركياب؟

اس شعركا يبلامصرع عام طورير يول مشيور بع شام ہے کھے بچھا سار ہتاہے لیکن صحح اور بہتر وہی ہے جو درج متن ہے۔ مصحفی کا ایک شعراس سے تقریباً ہو بہواڑ گیا ہے۔ شام سے ہی بچھا سا رہنا ہے دل ہے گویا چراغ مظس کا

میرکاشعر مسحقی ے کیس بہتر ہے، کیول کہ پہلے مصرع میں کہا کہ میں شام سے پچھافردہ ربتا مول - بیافروگ اور عمراح ، بوری فخصیت کی ہے۔ دوسرے مصرع میں بظاہر غیر متعلق بات کی کدمیرا دل مفلس كاجراع موكيا ب-ليكن دراصل يهليمصرع من وتوى ادر دوسر مصرع من وليل ب-جبدل مفلس كے چراغ كى طرح بو ظاہر باس ميں روشى كم موكى، يعنى حرارت كم موكى العنى اس من المقلين اوراميدي كم جول كى -اورجب ول من المقلين اوراميدي كم جول كى تو ظاهر ب كديورى شخصیت افسرد و ہوگی مصحفی کے شعر میں صرف ایک مشاہدہ ہے، کدول بجھا سار ہتا ہے۔ میر کے بیمال دو مشاہدے ہیں اور دونوں میں دعوی اور دلیل کاربط بھی ہے۔ پھر پہ کلتہ بھی ہے کدول میں آگرروشنی کم ہے تو اس میں سوز بھی کم ہوگا۔ (چراغ جتناروش ہوگااس میں سوزش بھی اتنی ہی ہوگا۔) تواگر ول میں سوزمجت كم بونے كى وجد عليعت افروه روتى ب، ياول بنور ب، يعنى اس معروق كا جلوه نيس، ياس ين أورمعرفت فيس \_شام كي تخصيص اس وجد على كدون كوتو طرح طرح كي مصروفيتون بي ول بهلار بتا ہے۔شام آتے ہی بے کاری اور تنبالی آ گھیرتی ہے۔ول چوں کہ بالکل بےنو رفیس ، بلکہ غلس کے چراغ

(Y)

من کا ی کرے ہے جس س کا جرتی ہے یہ آئینہ کس کا

شام سے کھے بچھا سا رہتا ہوں ول ہوا ہے چاغ مقلس کا

واغ آ تھول کے طل رہے ہیں سب سے= کاطرت ہاتھ وست ہوا ہے زائس کا

بحركم المرف ب بسان حباب کامہ لیس اب ہوا ہے تو جس کا کاسلیس= بعکاری بخوشامدی

> فيض اے ابر چئم رے افحا آج وامن وسي ہے اس كا

آ يخ ين هل تومنعكس مولى بيكن ظاهر بكده والتي فيل الل الع آسية كو تحير فرض كرتے ہيں، ليني آئيندائ عكس كود كي كرجيرت ميں يو كيا ہے۔اس مفروضے سے ميرنے دو مع مضمون پیدا کے ایل ایک وید کہ آئینے میں برآتے جاتے کی صورت کا تس نظر آتا ہے، کویا آئینہ برآنے جانے واقعی ول پر بھلا گلتا تھا واغ

زم کین واغ ہے بہتر کھلا

"داغ" کو" گل" بھی کہتے ہیں، اورز خم کھلنا، مینی زخم کا فراخ ہوتا، محاورہ بھی ہے۔" ہاتھ"

کے ساتھ" گلدستہ" کی رعایت میر نے دیوان اول ہی ہیں ایک جگہ اور رکھی ہے۔

تری گل گشت کی خاطر بنا ہے باغ وافول ہے

پر طاؤس ہے سینہ تمامی وست گلدستہ

نیکن ظاہر ہے کہ بہال وہ اطف ٹیس ہے جو" ہاتھ" اور" وستہ" میں ہے۔ (شعر میں ووسری خوبیال بھی جیں جواپنی جگہ پر بیان ہول گی۔ ) دیوان دوم میں میرنے اس مضمون کو بہت واشگاف انداز شراکھا ہے۔

> گل کھائے ہیں افراط سے بیل عشق بیں اس کے اب ہاتھ مرا دیکھو تو پھولوں کی چیزی ہے

۳/۴ یا درا گاشعرقطعد بندیں۔ان میں ولچی کی بات بیے کہ یہاں میر نے ایک سائنس ۱/۵ حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ باول میں جو پانی ہے وہ وراصل سمندر کا پانی ہے جوسوری کی تیش کے باعث بخارات میں تیدیل ہوکر باول کی شکل اختیار کر لیٹا ہے۔ اس تکتے کو خالب نے بھی تقم کیا ہے۔

> ضعف سے گربید مبدل بددم سرد ہوا بادر آیا ہمیں بانی کا جوا ہو جانا

میر کاس چھوٹے ہے اور بظاہر سادہ سے قطعے پی لفظی خوبیاں بھی بہت ہیں۔"کاسہ
لیس" کے لغوی معنی ہیں" بیالہ چائے والا" راور سندر چوں کہ سطح زمیں ہے بہت نیچا ہوتا ہے اس لئے
اس کی شکل پیا نے جیسی ہے۔ پھڑ" بڑ" اور" حباب" کی مناسبت ہے،" کاسہ" اور" حباب" کی مناسبت
ہے۔ (بلبلدالئے پیانے کی طرح ہوتا ہے۔)" حباب" اور" ایر" میں بھی مناسبت ہے، کیوں کدولوں

کی طرح ہے دھند کی لورکھتا ہے، اس لئے خود کو" کچھ بجھاسا" کہا، بالکل افر دہ نہیں کہا۔ ول میں ولولہ یا جلوع معشوق یا نور معرفت کم ہونے کے لئے اس کو دھند لے چراغ ہے تشیدہ بنا، اور پجر چراغ کو براہ راست دھندلا نہ کہنا، بلکہ کنایاتی انداز میں مفلس کا چراغ کہنا، اگاز تخن گوئی ہے۔" چراغ مفلس" کا پیکر نبیتاً کم ذور طریقے ہے میر نے دیوان اول میں تی ایک ہاراور با ندھا ہے کہ سرا نجھ کے موئے گواے میررد کیں کب تک کیسا نجھ کے موئے گواے میررد کیں کب تک شہر یار نے اس مضمون کا ایک پیلو بردی تو لیے ادا کہ دم میں جل بجھا تو شہر یار نے اس مضمون کا ایک پیلو بردی تو لیے ادا کیا ہے ۔

میر یار نے اس مضمون کا ایک پیلو بردی تو لیے ادا کیا ہے ۔

دن وصلے تی ول و و بے گلٹ ہے ہمارا دن وصلے تی وال فور بے گلٹ ہے ہمارا اور بی تی میر کے چراغ سے اپنا چراغ روثن کیا ہے۔ لیکن افھوں نے " تبی دست کا چراغ" کہ کرایک نیا ہیکر بنایا ہے۔ اور ایک ٹی بات بھی بیدا کردی ہے کہ ہاتھ خالی بھی ہور اس کے درشن کیا ہے۔ لیکن افھوں نے " تبی وست کا چراغ" کہ کرایک نیا ہیکر بنایا ہے۔ اور ایک ٹی بات بھی بیدا کردی ہے کہ ہاتھ خالی بھی ہور اس کے تو تا تھی بیدا کردی ہے کہ ہاتھ خالی بھی ہور اس میں چراغ بھی ہے۔ قائم کی شعر ہے۔

نت عی قائم بجھا سا رہنا ہوں کس تجی وست کا چراغ ہوں میں

۱/۳ پرانے زمانے میں دستورتھا کہ عشق کی وحشت (یا کی بھی جنون کی بیدا کردہ وحشت) کو کم

کرنے کے لئے جہم پرداغ کرتے ہے۔ عاشقوں کا بھی طریقہ تھا کہ عشق کوصادق ابت کرنے کے لئے

ہاتھوں کو داغ کرتے ہے (ملاحظہ ہوا/۱۳۳۳) اب بیداغ کس کئے ہیں، یعنی کہنگی کے باعث شق ہو گئے

ہیں، ظاہر ہے کہ کھل کران کی شکل آ تھوں کی ہے، اس لئے سارا ہاتھ زگس کا گلدستہ معلوم ہوتا ہے۔

ہیں، ظاہر ہے کہ کھل کران کی شکل آ تھوں کی ہے، اس لئے سارا ہاتھ زگس کا گلدستہ معلوم ہوتا ہے۔

آ تھے کے لئے بھی '' کھلنا'' مستعمل ہے۔ یہ فرید جے مناسبت کی۔'' ہاتھ'' اور'' وستہ'' کی مناسبت ظاہر

ہے'' کھلنا'' کے معنی'' خوشبو کا پھیلنا'' بھی ہیں، اس اختبار ہے'' زگس'' اور'' کھل رہے ہیں'' میں بھی مناسبت ہے۔ ان سب مناسبت ں کو خالب نے میرے پڑھ کراستعال کیا ہے، گرمکن ہے میرے شعر نے میرے شعر نے بیبات بھائی ہو۔ غالب کاشعر ہے۔

مناسبت ہے۔ ان سب مناسبتوں کو خالب نے میرے پڑھ کراستعال کیا ہے، گرمکن ہے میرے شعر نے میر ہے۔

(4)

بے بتاب جی کو ویکھا دل کو کمپاپ ویکھا جيتے رہے تھے كيول ہم جو يہ عذاب ويكھا

آباد جس مين تحد كو ديكها تحا أيك مدت اس ول کی مملکت کو اب ہم خراب دیکھا

ليتے بى نام اس كا سوتے سے چونك اشے بو ب فحر مر صاحب کھ تم نے خواب دیکھا

ببلامصرع كم زور، بلكه بهت كم زورب يكن دوسر معرص بين كامعني بين-(١) بم يه عذاب دیکھنے کے لئے کیول جیتے رہے؟ (۲)جب ہم نے ایسےا یسے عذاب دیکھے تو تعجب ہے کہ ہم زندہ ك طرح رب؟ (٣) بم كول جية رب جوبم نے ایسے ایسے مذاب و كھے؟

2/4 شعرين ايك دلچيپ ابهام ب-معثوق ايك مت تك دل من آباد تها، يعني اس نے دل من گھر كرليا تھا۔اب دل ويران ب، يعنى معثوق دل نے فكل عميا۔ اس كا مطلب يعمى بوسكتا ب كداب ول میں معشوق کی محبت نہیں رہی ، اور سیجی ہوسکتا ہے کہ معشوق نے ول میں گھر بنا کرول کو ہر باد کر ڈالا۔ جب دل برباد ہوگیا تو معثوق بھی اس میں ندربا۔ (معثوق نے مجھے چھوڑ دیا میا میرے دل میں عشق کا حوصلة بى ندر با-)"جن" اور"ان" سے يائى گان گذرسكتا بے كدكى اور كے دل كى بات مورى ب- مين بوابوتي ب-"جمم "اور"وامن"مين مناسبت ب(وامن جمم)،"وامن"اور"ر"مين مناسبت بي (وامن تر) "وامن" اور" اير" من مناسبت ب، (وامن اير، اور" وامن" بمعتى " تعليق" جبال ياني سب سے پہلے برستا ہے۔) "فیض" کے معنی " پانی یا آنسوؤں سے مجرا ہوا ہونا" اور" دریا میں یانی کا ير ها موا مونا" بهي موت بي، فبذا "فيف"، "ابر"، "جثم ر""، "وامن"، "بر"، "حباب" من مناسبت ورمناسبت ہے۔ پھر"ظرف" معنی" برتن" اور" کاس" معنی" برتن" یا" بیال، کی بھی مناسبت ہے۔" چیم تر" اور" وامن" میں ایک مناسبت بدیجی ہے کدوامن آنسوؤں سے تر ہوتا ہے۔ غرض بيقطعها تناساده نيس جننا نظراً تا ہے، بلك پر كارى بين اپن شال آپ ہے۔ ملاحظة ہوا/ ١٩٦\_

and the second s

THE RESERVE OF THE PARTY.

بشس الرحمن فاروقي

(A)

دل بیم پینچا بدن میں تب سے سارا تن جلا آبڑی سے الی چنگاری کہ بیراین جلا

سر من ہے جو دکھلاتی ہے اس محفل بیں داغ ہو سکے تو شع سال دیج رگ گردن جلا

۳۵ بدر سال اب آخر آخر چھاگئی مجھ پر ہیے آگ ورنہ پہلے تھا مرا جوں ماہ نو دائن جلا

اس آتش ك بكالے سے ركھے چشم تب الى = كرم جوشى جب كوئى ميرى طرح سے ويو سب تن من جلا جشم ركھنا = أميدر كھنا

آگ ی اک دل می سلکے ہے بھو جو کی تو میر دے گی میری بدیوں کا دھیر جوں ایدھن طا

ا/ ۸ '' جب'' بمعن'' بخار، گری'' بھی ہے اور بمعنی'' اس وقت'' بھی ۔ یعنی جب بدن میں دل بہم پہنچا ( یعنی جب ہم کو دل کا شعور ہوا ) تب سارا بدن جل کر خاک ہوگیا ( کیوں کد دل میں گری اس قدر تھی۔ ) یا جب بدن میں دل پہنچا تو گری کے باعث سارا بدن جل کر خاک ہوگیا۔ دوسرے دل کی سخت جانی کی طرف بھی اشارہ ہے، کیوں کددل ایک مدت تک آبادر ہا، ادراب جا کر ویران ہوا۔ ملاحظہ ہوہ/ ۳۵۔

ميركى عشقيشاعرى كى ايك خوني بيب كداس بين عاشق ايني رواينى مبالغة ميزصفات (جفا تحقی ، وحشت ، آوار وگردی ، اشک باری اصطلی ، بدنای ، زخم خوردگی مفتولی ، وغیره ) کے ساتھاتو نظر آتا ہی ہے،لیکن جگہ جگہ وہ روز مرہ کی زندگی کا انسان نظر آتا ہے، یعنی ایسا انسان جوشاعری کے روایتی، خیالی عاشق کے بجائے کمی ناول کا جیتا جا حمل کروار معلوم ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عاشق کی شخصیت ، مااس ك حالات ، ياس كى وينى كيفيت كوفلا بركرن ك لي كوئى اور شخص شعر ك متكلم كاكام كرتا ب\_اس طرح افسانوی کردار نگاری کا سب سے اعلی مرتبہ، یعنی ڈرامائی کردار نگاری، حاصل ہوتا ہے۔ اس خصوصیت میں میر کا کوئی تریف نہیں ، بیالی انفرادیت ہے جس کا شائر بھی دوسروں میں نہیں۔ شعرز ر بحث میں بیخونی بوری طرح نمایاں ہے۔ مظر نامد فد کو رئیس ، لیکن شعر میں تمام اشارے موجود ہیں۔ وو مخض آپس میں باتی کرد ہے ہیں، عاشق تھ کا ہارا سور ہاہے۔ اچا تک تفتگو کے دوران معثوق کا نام کی کی زبان برآتا ہے، اور عاشق چو مک کر اٹھ بیٹستا ہے۔ اس چو تھنے پر جورد ممل ہے وہ مھی انتہائی واقعیت کا مال ب- الفتكوكرف والرجيحة بي (ياشاير تجامل عارفاند على اليت بين) كم عاشق في كوئي پریشان کن خواب دیکھا ہے۔ دوسرے مصر سے میں مکا نے کی برجنگلی قابل داد ہے۔ پھر معنوی اشارے و کھیے۔عاشق کی نیند کچی ہے، نیند میں مجمی اسے معثوق کا خیال رہتا ہے۔عاشق کی زند کی خواب پریشاں كى طررى ب، د و محيك سے سوبھى نہيں يا تا۔ لا جواب شعر كباب\_ عاشق كرداركى افسانوى ذرامائيت ك لئ ملاحظه ودياجد ايك امكان يكى بكمعثوق كانام خود يركى زبان يرعالم خواب ين آيامو، اورنام لیتے عی اس کی نیزوٹوٹ تی ہو۔الی صورت میں مکا لے کی ایک نی صورت پیدا ہوتی ہے کہ شاعر خودکوایک فخص فیرفرض کرتا ہادر میرکوئی دوسرافخص ہے۔ بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم آپ کے قلام ہیں۔ )اب یہ بھی آپ کو پیند تیس تو آپ ہماری رگ گردن کو جا کر خاک کر دیجے۔ ''سر'' اور''گردن'' ''داغ'' ''داغ'' ''دشع'' اور''رگ ' جس مناسبت ظاہر ہے۔

تافیہ بھی خوب نظم ہوا ہے۔ ''رگ گردن' 'کے معنی ''غرور'' لئے جا کی (جو کہ بدا ختبار محاور وصحیح ترین معنی ہیں) تو شعر کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں اور مضمون نا سحانہ ہوجاتا ہے۔ ''محفل' سے مراو ''دمحفل دینا'' اور شعر کا مخاطب معثو تن میں بلکہ ایل دینا تھر تے ہیں۔ یعنی بزم ہستی میں انسان جو وائے افحاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کے سر میں سرکھی اور غرور کی ہوا بحری ہوتی ہے۔ اگر تم سے ہو سکے تو اپنی رگ گردن (یعنی غرور) اس طرح جلا دوجس طرح شع کی رگ گردن جل آئی جاتی ہے۔ پھر وہ روش ہوجاتی ہے اور عابزی کی بنا پر پھلنا روش ہوجاتی ہے اور ما بزی کی بنا پر پھلنا ہوگی ہو اور عابزی کی بنا پر پھلنا ہوگی ہو اور عابزی کی بنا پر پھلنا ہوگی ہو اور عابزی کی بنا پر پھلنا ہوگی ہو۔ اور عابزی کی بنا پر پھلنا ہوگی ہو گردی ہو ہو ہو گردی ہی ہوئی ہے اور مابزی کی بنا پر پھلنا بھی شروع کردی ہے۔

۸/۳ دامن کا کنارہ جلنے کو سے چاند سے خوب تشبید دی ہے۔ پورا شعررو شی کے پیکروں سے منور ہے۔ طالب آلی گئی کے پیکروں سے منور ہے۔ طالب آلی نے اس مضمون کو بہت خوب بیان کیا ہے۔ لیکن میروالی بات شد آئی ، کیوں کہ طالب کا شعر پیکروں سے خالی ہے۔

بعتم دل به عشق وسراپات در گرفت یک جا زدیم آتش و صد جا به سوظیم (هم نے اپنے دل کوعش سے وابستہ کیا، ادرعش نے ہمارے بورے بدن کو مکر لیا۔ آگ تو ہم نے ایک مجار لگائی چین بطیع مرد موجا۔۔)

۸/۴ عام طور پر" آفت کا پرکالہ" کہتے ہیں، لیکن مناسبت کی خاطر آگ کا پرکالہ (چنگاری) کہا۔ "گری چشم رکھے" بینی" گری کی امیدر کھے" بیں" کی" محذوف ہے۔اضافت کا حذف قاری بیں عام اوراردو میں شاذہے، لیکن غالب اور میر کے پہال اس کی مثالیں ملتی ہیں۔

٨/٥ اپنے جم كوبڈيوں كا دُهر كہنا ببت لطيف انداز ہے، كيوں كد كنابية أيبي ظاہر كرديا كہ جم

معرے میں " بیرائن" معنی فیز ہے، کیوں کہ بید بدن کا استعارہ ہے۔ اصل بدن ( یعنی جم کی سب سے فیتی چیز ) تو دل ہے، اور بدن ( یعنی ظاہری جم ) اس کا لباس ہے۔ انبذا دل اور بدن میں وہی رشتہ ہے جو بدن اور بیرائین میں ہوتا ہے۔ جس طرح بیرائین کے جل جانے ہے جم لا زمانہیں جل جاتا ای طرح جم کے جل جانے ہے دل لا زمانہیں جل اردل تو خود آگ ہے، وہ سورج کی طرح جاتا ای طرح جم کے جل جانے ہے دل لا زمانہیں جلار دان تو خود آگ ہے، وہ سورج کی طرح جل اردان ہوں ہوں اور ہیں ہوں کو اس میں ہوتا۔ اس شعر کے مضمون کو نبیتا کم زور طریقے ہے دیوان دوم میں ہوں کہا ہے۔

آتش کی پھنک دہی ہے سارے بدن میں میرے دل میں عجب طرح کی چنگاری آپڑی ہے اس مضمون کوسودائے بھی خوب کہا ہے، ان کے کی چیکر بھی میر کے شعر زیر بحث سے مشابہ بیں۔

> پوک دی ہے عشق کی تب نے حارے تن بس آگ و کے ہے جول فعلۂ فانوس بیرائن میں آگ

۱۸/۲ شعر کالبید طنوبیہ ہے۔ گردن پر معثوق کی غلاقی کا داغ ہے، یااس ری کا داغ ہے جواس نے گردن میں ڈال کرعاشق کو کشال کشال پھرایا ہے۔ اب بیر سرکشی ہی تو ہے جو بید داغ روش اور نمایاں ہے، کیول کہ داغ کو اس طرح نمایال کرنا ایک طرح کا خاموش احتجاج بیا فریاد ہے، اور ظاہر ہے کہ احتجاج بیا فریاد کو داغ کو اس طرح نمی کھتا ہے۔ کیول کہ جنا کا رمعثوق کو بیر کب گوارا ہے کہ کوئی احتجاج یا فریاد کرے۔ لیکن عاشق طنوبیہ لیج میں کہتا ہے کہ جنا کا رمعثوق کو بیر کب گوارا ہے کہ کوئی احتجاج یا فریاد کرے۔ لیکن عاشق طنوبیہ لیج میں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، بیر کشی ہے۔ اب اگر آپ ہے ہو سکے تو جس طرح می کی رگ (یعنی اس کی بینی) کو جلا ڈالے ہیں (یعنی روش کر دیتے ہیں) اس طرح میری بھی رگ کردن کو جا دیتے ، اس طرح بیجے مزاد ہے۔ کہ جب شع کی رگ کردن کو جا نے اور روش میری بھی رگ کردن کو آگ دیں گے تو داغ اور روش مولی ہیں اور اس میں جا کہ ایک طرح بید عاشق کی رگ کردن کو آگ دیں گے تو داغ اور روش مولی بیدا ہو جا کا ۔ یہ بھی میکن ہے کہ سارا شعر انتجائی تا ہے میں کہا گیا ہو، بھی بھی تھی تو یکھی بو الحق اور بیکی بیدا ہو جا کا ۔ یہ بھی میکن ہے کہ سارا شعر انتجائی تا ہے میں کہا گیا ہو، بھی بھی تھی تو یکھی بو لیے تیس ، ہماری گردن کا داغ زبان حال ہے آپ کے جور کا شکو و کرتا ہے۔ (یا اس

من الرحن فاروتي

(9)

جب جوں ہے ہمیں توسل تھا وس دیا ہملت اپنی رقیم یا ای کا غل تھا

> بسرّا تقا چين بيس جوں بلبل نالہ سرمايت توكل تقا

ا کیک گلہ کو وفا نہ کی گویا موسم گل صغیر بلیل تھا سفیر=آواز

یوں گئی قد کے قم ہوئے جیے عمر اک رہ رہ سریل تھا سریل=وہدہ فلاف، ہےدفا

میں گوشت سبگل گیا ہے، صرف ہڈیاں رہ گئیں، اور پہنجی کہ جم کی کوئی اہمیت نہیں، وہ محض ہڈیوں کا
ایک حقیر ڈھانچہ ہے۔ ابندھن سے تشبید دے کر تحقیر کے احساس کو اور شدید کر دیا ہے۔ پورے شعر میں
المید کی شدید کیفیت ہے۔ پہلے مصرع میں '' ہے'' کے بعد وقتے ہے وہ کام لیا ہے جو حرف اشار و ( لینی
'' وو'') یا حرف بیانے ( یعنی'' جو' ) ہے لیا جاتا ہے، اس طرح مصرع میں تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ انداز میں
محروثی محرایک طفلنہ بھی ہے، کیوں کہ نہ تو اس بات پر رہنج کا اظہار ہے کہ جم ہڈیوں کا ڈھرین گیا ہے،
اور نہ اس بات پرکوئی جراس ہے کہ آگ جب بحری تو اس ڈھائچ کو بھی خاک کر دے گی۔ بہت باوقار
شعر ہے۔

میرنے بیط مون میرزارضی دانش سے لیا ہے۔ بہار سحبت و شور جوائی صفیر بلبل و بوے مجلے بود (بہار محبت اور شور جوائی تو بس بلبل کی آواز اور بھول کی توشیو تھے۔)

لیکن میرنے سعی اور بھری پیکرول کا اوغام اور بے وفائی کا پہلور کھ کرمضمون کی حمر الی میں اضافہ کردیا ہے۔

المراد ا

کیوں رہی۔لیکن اس کے جانے پر جھناغم ہے،اس سے زیادہ اس کی شورانگیزی اور شہرت پر خرور ہے،اور اس وقت جو کیفیت ہے اس میں جنون کی شوریدگی کے بجائے کمال عشق کی از خود رُقُلی اور محویت ہے۔ خاص میر کے دنگ کاشعر ہے۔ ملاحظہ ہو۔ ۳۸/۳۔

9/4 اگر ''جن میں' کے بعد وقد رکھا جائے تو معنی پی نظلتے ہیں کہ میں نے چمن میں بستر لگار کھا تھا،
ادر بلبل کی طرح مجھے بھی جس چیز پر تو کل (مجروسا) تھا وہ بس بیرا نالہ تھا۔ وقفہ ندر کھا جائے تو پہلامصر ع
ایک کھل جملہ بن جا تا ہے اور معنی بیہ نظلتے ہیں کہ بلبل کی طرح میں نے بھی چمن میں بستر نگار کھا تھا۔ چمن
میں بستر نگار کھنے کا پیکر بہر حال بہت فوب ہے۔ تو کل اس تیم کے بحروے کو کہتے ہیں جس میں میرشا مل
ہو۔ جس کے تو کل کا پوراسر ما بیصرف فریا د ہو (جو بے اگر ہوتی ہے ) اس کی بے سروسا مانی دیکھا جا ہے۔
ہو۔ جس کے تو کل کا پوراسر ما بیصرف فریا د ہو (جو بے اگر ہوتی ہے ) اس کی بے سروسا مانی دیکھا جا ہے۔

> در رہنے کی جانبیں یہ چمن بوے گل ہو صفیر بلیل ہو

(دیوان دوم) بوے گل یا تواے بلبل تھی عمر افسوں کیا شتاب گئ

(ويوان جبارم)

کدوہ تینے پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنی اس مجبوری کوتو ختم کر لینا۔ مراد دونوں صورتوں میں ہی ہے کہ فرہاد
عشق میں کا م یاب کیا ہوتا، یا جان سلامت نے کر کس طرح نکل آتا، وہ تو شروع ہے ہی مجبور ومغلوب
تھا۔ شعر کے الفاظ کے لغوی معنی میں ایک تکت اور بھی ہے۔ فرہاد کا ہاتھ پھر کے بیچے دیا ہوا تھا، پھر بھی ( لیعن
ای وجہ ہے ) اس نے تینے پر ہاتھ ڈالنے میں مجلت کی ! میر کے بر خلاف در داور عالب نے اس محادرے کو
صرف "مجبوری" کے معنی میں استعمال کیا ہے، لیکن عالب کے یہاں محاورہ ، استعارہ اور پیکر اس طرح مدغم
ہوگئے ہیں کہ ان کا شعرد دنوں سے بڑھ گیا ہے۔

پھر تلے کا ہاتھ ہے غفلت کے ہاتھ دل

منگ گرال ہوا ہے ہے خواب گرال مجھے

(درد)

مجوری و دمواے گرفآری الفت

دست نہ سنگ آمدہ پیان وفا ہے

(غالب)

ان تیوں کے برخلاف جراُت نے پیماورہ بہت تھی اور رکی ڈھنگ ہے استعمال کیا ہے۔ ول مرا اس شک دل کے ساتھ ہے کیا کروں پیٹر تلے کا ہاتھ ہے میر کے شعر میں ''پیٹر تلے کاہاتھ'' کے ساتھ''فرہاڈ''میں جولطف ہے وہ'' شگ دل''اور''پیٹر تلے کاہاتھ''میں نہیں ہے۔

۱۰/۲ "تین پروزن" فغ" ہے۔ شعر کا استفہام افکاری بہت خوب ہے۔ جس کوسر پھوڑے بغیر چارہ نہ ہو (اور ظاہر ہے کہ سر پھوڑنے کے لئے ہاتھ اور پقر بی سے کام لیتے ہیں) وہ اپنے بیٹے پراڑے ہوئے پقر کو کس طرح بٹائے؟ (اگر بٹائے گا بھی توای پقرے اپناسر پھوڑ لے گا!)

دوسرامفہوم بیہ کے فرہاد کے لئے خسر وو بیائی تھا، جیسا کی شخص کے سینے پر بھاری پھر ہوتا ہے۔اگر کو کی شخص زمین پر پڑا ہواوراس کے سینے پر بھاری پھر ہوتو وہ اس پھر کے تلے بی وب جائے گااور (1.)

فرباد ہاتھ تیٹے ہے تک رہ کے وات پھر تے کا ہاتھ دی اپنا نکاO

بن سر کے پھوڑے بنی ندھی کوہ کن کے تیک خسرو سے منگ سینہ کو کس طور ٹال

چھاتی سے ایک بار لگاتا جو وہ تو میر بید=ول برسوں سے زقم سینے کا ہم کو نہ سالیا سالنا=تکلیف دینا، کا ع کرم کھکنا

ا/۱۰ شعر میں رنجیدگی کا تاثر کس خوبی سے ادا ہوا ہے۔ کوئی لفظ ایسائیں، جس سے رنجیدگی براہ داست بطاہر ہو۔ صرف قافیے میں مضارع کا استعال اور دوسرے مصرعے میں "بی" کے برجت صرف نے بیہات بیدا کی ہے۔ "پھر تنے کا ہاتھ" ترجمہ ہے" دست بیسائی "کا دلیکن فاری میں" دست بیسائی آمدن "کے معنی ہیں۔ "مفلوب ہونا، زبول ہونا، کی مشکل میں گرفقار ہونا۔" اردو میں آکر اس کے معنی ہو گئے" مجبوری "، "لا چاری" میں ہوئے اس محاورے کو اس خوب صورتی سے استعال کیا ہے کہ دونوں معنی ادا ہوئے ہیں۔ فاری کے اعتبارے معنی ہوئے کر ہا دعشق کی مشکل میں گرفقار تھا، عشق کے ہاتھوں صفلوب ہوگئی کے ماری کے اعتبار کے معنی ہوئے کہ فرہاد عشق کی مشکل میں گرفقار تھا، عشق کے ہاتھوں صفلوب میں کہ دونوں معنی ہوئے کے ان اور گرفقاری کو فتح کرتا نے کئت ہیہ کہ اس نے عشق کے بی ہاتھوں صفلوب ہوگرفو تیشرز نی افقیار کی تھی۔ اگر وہ عشق کے غلبے سے نگل جا تا تو پھر تیشرز نی کی ضررت بند تھی۔ اردو کے اعتبار سے معنی ہوئے کہ فرہادا ہے عشق سے مجبورتھا، عشق کی مجبوری میں تھا، کاش

(11)

۳۵ کل شن ہے بہ جائے گا گشن میں ہو کر آب سا برقع سے کر لکلا کہیں چرہ ترا مہتاب سا

گل برگ کا بیرنگ ہے مرجال کا ایسا ڈھنگ ہے ویکھو نہ جھکے ہے پڑا وہ ہون لعل ناب سا پڑا=کیا خوب! (کاریز خمین)، باب=خاص

وہ مائی جال تو کہیں پیدا نیس جول کیمیا میں شوق کی افراط سے بے تاب ہول سماب سا

دل تاب ای لایا نہ کک تا یاد رہتا ہم نشیں اب عیش روز وصل کا ہے جی میں بحولا خواب سا

سناہٹے میں جان کے ہوش و حواس و دم نہ تھا سناہنا(سنانا)=خوف اسباب سارا لے گیا آیا تھا اک سیلاب سا

ا/۱۱ ۱۱/۱۱ منظل "اشرم"، "آب"، "چرو"، "مبتاب" من مناسبت ہے۔ "چیرو" اور "آب" کی مناسبت پہلی نظر میں طَا برنییں ہوتی میکن" آب" بمعنی "چیک" کا خیال رہے تو مناسبت کھل جاتی ہے۔ "گلشن" اور "آب" میں بھی مناسبت ہے، لیکن ذرا دور کی۔ (گلشن پانی کے ذریعہ جرا بجرا ہوتا ہے۔) پھر کو ہٹا نہ سکے گا۔الی صورت میں پھرے نجات کی صورت صرف بیہ ہوسکتی ہے کدانسان اپنی جان دے دے۔ بیعنی ایسا پھر سینے سے تب ٹلے گا جب جان جائے گی۔البذاخسر وایسا پھر تھا جو فر ہادکی جان لئے بغیر نہ ٹلآ۔اس کئے فرہاد کے پاس خسروے نہینے کے لئے اور کوئی چارہ نہ تھا، سواے اس کے کداپنا سر پھوڑ لئے۔معنی آفرینی اور کیفیت دونوں اس شعر میں ہوئ خولی سے بچا ہو گئے ہیں۔شورا گئیزی بھی ہے۔

۱۰/۳ " رسول 'اور" سال "مي ضلع كالطف ب-مير في سالنا" اورجك بهى استعال كياب، مثلاً

وے دن کیے سالتے ہیں جوآ کرسوتے پاتے کھو آگھول سے ہم سہلا سہلا تلوے اس کو جگاتے تھے

(ويوان پنجم)

ایک مفہوم (یالیک پہلو) یہ بھی ہے کہ اگر معثوق ہمارے زخم سینہ کواپنے سینے سے نگالیزا ( لیمنی ازراہ ہمدردی باشایداس معنی میں کہ اس کوزخم عشق لگ جاتا) تو ہمیں اپنے زخم کی اتن کھنگ نہ محسوں ہوتی۔ ایک لطف یہ بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ خود معثوق کو سینے سے لگانے کی تمنا کریں ، پیتمنا کی ہے کہ معثوق ہم کو سینے سے لگا تا۔

یہ پہلوبھی خوب ہے کہ چھاتی ہے ایک بار گلنے کا اثر اتنی دیر تک رہتا کہ زخم سینہ میں برسوں

تک کھنگ ندوجتی رطحوظ رہے کہ یہال' سینہ' بمعنی ول بھی ہے اور'' چھاتی '' کے ضلع کا افظ ہے۔ جناب
شاہ حسین شہری نے مطلع کیا ہے کہ'' سالنا'' وکن میں زیادہ تر'' بیندھنا''،''سوراخ کرتا'' کے معنی میں
مستعمل ہے۔ ان معنی کو کھوظ رکھا جائے تو زیر بحث شعر میں مزید لطف پیدا ہوجا تا ہے کہ دل کا زخم کیا تھا،
گویا کوئی سوئی یا بر ما تھا جو مسلسل سوراخ کے جارہا تھا۔ جناب عبدالرشید نے'' سالنا'' کے استعمال کی گئی
مثالیس چیش کی جیں لیکن ان میں وہ معنی موجود تیس جوشاہ سین نہری نے بنائے ہیں۔ ملاحظہ ہوا/ ۱۳۔

p process

شعر شور انگيز، جلد اول

صدمة عيش كوبرداشت اندكر سكاراس لئة اب وصل كى دهندلى مى يادى روائى ب، ييسى بيرة ياد موكدكونى خواب ويكها تفاميكن بيريا وندآئ كدخواب مي ويكها كيا تعام

١١/٥ يور ع شعر كاصوتى آبك چرصت بوئ يانى اور تيز بواكى سرسرابت اور خوف كاغير معمول تاثر پیدا کرتا ہے، جان کاخوف ایک سال ب کی طرح تھاجس میں گھر کی ہر چیز بگی۔ اس کا انداز ووہ لوگ كر كت بي جنول في سيلاب كوچ هناد يكها ب-"سنانا" سيلاب كوفت جرصة بوئ يانى كى آواز اور جواکی سنسنا ب کو بھی کہتے ہیں۔"سیلاب" کی مناسبت سے بیعنی س قدرخوب صورت ہیں، اس کی وضاحت غیرضروری ہے۔ "اسباب" کالفظ شعر کو عام زندگی کے اور قریب لے آتا ہے۔ سلاب میں اوگ اگر کسی طرح جان بیجا کر بھا گ بھی لیس تو گھر کے اسباب کا تو نقصان ہوتا بی ہے۔ ایک معنی سے مجى بين كدمعثوق كاسامنا بون يركيفيت عشق كاغلباس قدر بواكد جان كالال يرضح البذاسامان (ہوش،حواس، تاب، توال، ول، دماغ وغیرہ) بیسب تو غارت ہوبی مجے۔ "اسباب" كالفظ ميرنے جہاں استعال کیا ہے، بوی خولی سے استعال کیا ہے۔

آفاق کی منزل سے حمیا کون سلامت اسباب لٹا راہ میں بال ہر سفری کا (ديوان اول) عالم می آب وگل کے کیوں کر نیاہ جوگا اسباب گر پڑا ہے سادا موا سنو شی (ديوان پنجم) رويو شعرز ريحث يل "جان" اور" دم" كاضلع بحى خوب -- "چرەترامېتابسا"ك دومعنى بىن:ايك توپەكە" تراچىرە جوچاندى طرح ب"اوردومرے يەكە" تراچىرە برقعے اس طرح فكل جس طرح بادل سے جائد تكاتا ہے۔""مبتاب" اور" بہ جاتا" ميس مزيد لطف ب ب كدي الدك ارت مندريس مدوجزراتا ب،اس لئے جا عرماچره برا مد بونے كانتيجريب كر پيول جوشرم سے پانی پانی ہوگیا تھا اس میلاب میں (معنی اپنے ہی پانی کے سیلاب میں) ہوگیا۔

شعریں چالا کی بیہ ہے کہ چک ندگل برگ میں ہوتی ہے، ندمو تقے میں۔ للذامعثوق کے ہونؤں کے مقابلے میں، جو خالص یا قوت کی طرح ہیں، گل برگ اور مرجاں دونوں ما ندتو ہوں گے ہی۔ " تاب" كمعنى "شفاف" بهى ين، وهعل جس كآر پاردكهائى دے، عام ياقوت في زياده چك دار موكا - "برا" كالفظ بحى شعريس بهت بيساختة آيا ب-

السرا المراز " الميان" إلى المائي " إلى المائي الما . كالطف ٢-" بتاب" اور" سيماب" من اطف بيب كدچول كدياره أيك جگرنيس تفهرتا ماورعاشق مجى آوارہ پھرتار بتا ہے، اس لئے بے تابی محض دل کی نبیں ہے، بلکہ جسم کی آوارہ کردی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ كيميا كرى يى ياره كام آتا ب،اور كيمياس جزك بحى كتب بين كدجس مصونايا جا عدى بنات بين،اس لے کیمیااور سماب (سیم آب) میں وہری مناسبت ہے۔ ایک لفف بیجی ہے کداگر چدمیں خودیارے كى طرح مون، جوكيميا كرى ين كام آتا ب، لكن يهال بالكل بدار مون معوق كيميا كى طرح ب، الياكميا جومحه يصيماب فيبس بن باتا

غالب المضمون كوكهال ع كمال الم الح ين ياد تيس جم كوبحى راي رنگ برم آرائيان ليكن اب نعش و نكار طاق نسياں موكئيں لیکن میرنے بھی دل کے تاب ندلانے کی بات کہد کرایک تختہ پیدا کردیا ہے۔روز وصل کا عيش اس قدرشد بداور برجوش قفا كدول اس كثرت ميش كاتاب ندلاسكا\_معثوق و دوباره طانبيس ، دل يحي صنعت تضاد پيدائيس بوتي (جيها كربعض اوك تصحة بين-)اس صنعت كي شرط بيه يه متضاد فقول ش ے ایک لفظ ایے معنی دے کدومرے لفظ کے معنی کی تصدیق ہوجائے۔ بیسے عالب کامصرع بع میں شاچھا ہوا برانہ ہوا۔ میر کے زیم بحث شعر میں ہی کہی کیفیت ہے۔ میر نے صنعت تضاد کو جہال برتا ہے، ببت خوب برتا ب-ال شعرك مغمون كاليك بهلوشهريار في ببت الجمائقم كياب اے شہرترا نام و نشال بھی نبیں ہوتا جو حادثے ہونے تھے اگر ہو گئے ہوتے اصغرعلی خال تیم د ہلوی نے اس مضمون کو بہت پست کر کے لکھا ہے۔ خوف خدا تھا ورنہ زمانے کو پھونکا من كرت كرت آه شرد يار ده كيا

۱۲/۳ شعرى شوخى ولچيب ہے۔ بوے كے لئے بچوں كى طرح محلے بيں، يهال تك كدجان سے مجمى محتے الكن كهديد ب ين كريم كوئى يج تھے جو باتوں سے بال جاتے۔ دوسرے مصر سے كا استفہائى اوران اليانداز فوب ب-" بهي الله الماره بكدوس عاش بجول كالحرح كمفهم تصاورمعوق كى باتول يل آ كئ معرع ثاني ين" تها"ك بعدكاف بيانيه ("ك") محذوف موت سيتكلفى پيدا ہوگئى ہے۔ ايک پہلو يہ بھى ہے كہ" اراكيا" كامفيوم" اركھائى" معلوم ہوتا ہے اورا كلے مصر عے ك يبلكور (كيامر بحي الركافة) ساس مفالط كِنْقويت كَنْجَى ب-

ر بایر سوال ، کدو دیا تھی کیا تھیں جن سے میر کو بہلانے کی علی ہور ہی تھی ، تو اس کے کئی جواب مكن يں۔(١) ابھى مارى طبيعت فيكنيس، ابھى بوسدلب كافل نيس۔(٢) ان باتوں كوكى اورون ك لئے ، یاکل کے لئے اٹھار کھو، آج موقع نہیں۔ (m) ابھی ذراا نظار کروہتم بھی سیجے عاشق ثابت ہولو، تب ويكيس كروغيره فحوظ ربك "اب" اورباتون من ضلع كاربطب- (11)

مررج جوگل بن تو سارا بيفلل جانا لكلا عى ند فى ورنه كائنا سا نكل جاتا

س الرسى قاروق

. - 14

پیدا ہے کہ پہال تھی آتش نفسی میری من صبط مذكرتا توسب شربيه جل جاتا

مارا گیا جب گذرابوے سے ترے لب کے كيا مير بهى الركا تها باتوں ميں ببل جاتا

ببلامصرع كم زورب، ليكن دوسر مصرع بين جان ك كحتك كوكاف عص ببت فوب استعاره کیا ہے۔ جان بیاری ہوتی ہے، لیکن ہم کوزندگی ایک عذاب تھی، نبض کی دھر مکن کانے کی طرح تھنگتی محی- کانے کی کھنگ میں بیخو بی ہے کدا گرچہ اس میں تکلیف زیادہ نہیں ہوتی ، لین اس سے جوالجھن اور بة آراى جوتى بوق بور ير ير يز و فول كي فيس ير بهارى جوتى بركيس كائنا چيها جوا بوتو انسان بسر ے نیس لگ جاتا ، لیکن کی کام عل اس کاول بھی نیس لگا۔ ہم دنیا کے کاروبار میں مصروف تو تھے، لیکن جینا مارے لئے ایا بی تھا چیے کی کے کا تا کھنگ رہا ہو۔ایا شخص معذور یا معطل تو نیس ہوتا، لیکن مسلسل مصطرب، بتا ب-اضطراب وظل تعبير كياب-" كل" اور" كائنا" كى رعايت خوب ب-

" بيدا" اور" ينهال" كا تضاديهال بهت خوب ب\_دومتضاد لفظول كومض جع كردي \_ 11/1

257

عش الرحن فاروقي

ے کہ مربوط است۔میرنے دکن کے شعرا پراعتر اض بھی کیا ہے کہ ان کا کلام مربوط نیس ہوتا۔ قائم نے اپنے تذکرے میں اس اعتراض کی تر دید کی ہے۔

شعرز ریخت بی بھرا اوئی ایک مظر پیش کرتا ہے، کہ شع مجلس کی مانند میر بھی اشک بارتھا۔ ظاہر ہے کہ بنیا دی بات شع ہے مشابہت ہے۔ اب اگر مصرع ٹانی بیں کوئی ایک بات نہ ہو جس سے شع کی افتکباری کی صفت ظاہر ہوتی ہو یا بی معلوم ہوتا ہو کہ شع کس طرح افتکبار ہوتی ہے، دونوں مصرعوں بیں ربا کم رہے گا۔ طباطبائی نے بجا طور پر مصرع پر مصرع لگانے کو بہت بوافن قرار دیا ہے۔

۱۳/۲ " اجزا بسا" روزمرہ کے استعمال کا اچھا نمونہ ہے۔لیکن اس کی کئی معنویتیں بھی ہیں۔ بعض غم ایے ہیں جن ہے دل اجر جاتا ہے، لیکن بعض ایے بھی ہیں جن ہے دل آباد ہوتا ہے۔ ایک عت تك يجى سلسلدر ما كربعض فم ايس مل جن عدل شادوآ باد موا (مثلاً شايد محشق \_) اوربعض ا يسي ملي جن إدل اجر كرره كيا (مثلاً شايدهم دوران الماشايد مريدهم كى تاب ندلا كي كافم \_) آخر كارشردل كواجاز دين كي فهرى-"قرار بإيا" عراد بيكلي بكركس اورفض في ما مخصول في، یا جم مشورہ کیااوراس متیج پر پہنچ کداس کواجاڑو بیائی سناسب ہے۔ ( مینی پیشراجاڑو یے کے لائق ہے۔)اس نتیج پر وینچنے والا منظم خود ہوسکتا ہے ( یعنی جوشپردل کا براے نام مالک ہے۔) یا وہ غم ہو سكتے ہيں جوشرول كرسانھ آ كھ چولى كھلتے رہے ہيں، يامعثوق ہوسكتا ہے، ياخود خدا ہوسكتا ہے۔ لیکن چوں کہ بعض قم ایسے بھی ہیں جودل کوا جاڑ دینے کا کام کرتے ہیں ،اس لئے اجاڑ دینا قراریائے ے مرادیہ ہو عتی ہے کداب فیصلہ بیہ اوا کداس کو صرف ایسے فم ویے جا کیں جوا جاڑتے ہیں، آباد نہیں كرتے ليكن يرفيملدكيا كيول كيا؟ كياس لئ كرشرول كى نقديرى يى بى ب، ياس ك كراجا زنے بسانے کا پیکیل اب کارکنان قضا وقدر (یامعثوق) کے لئے دلچے نہیں روحمیا، یا اس لئے کہ اجرئے اے کے اس طویل سلطے نے اب دل کواس قابل شرکھا تھا کدوہ ان تبدیلیوں کو برداشت کر يحك؟ دوسر مصرع بين 'اجازوينا" كمعتى "تباه كروينا" لين "نيست و نايودكروينا" بهي بو كے يں۔ بنيادي مفهوم وي ربتا ہے۔ جس دل كي آبادي محض غوں سے ہواور پراسے ايے غم بحى نہ (11)

ماند شع مجل شب اشک بار پایا القسہ بیر کو ہم بے اختیار پایا

شہر دل ایک مدت ایرا با غموں سے آخر اجاز دیا اس کا قرار پایا

۵۵ آبول کے شطے جس جا اٹھتے تھے میرے شب وال جا کے ضبح دیکھا مشت غبار پایا

ا/۱۳ "القصة" كالفظ يهال كمن قد رمعنى خيز ب- پہلے مصرعے ميں ايك مرمرى مى بات كمى، مصرع بظاہرا تناكم زور ب كما چھاشعر بننے كا امكان بين معلوم ہوتا \_ليكن "القصة" كر كريد ظاہر كيا كہ مير كى بےا فقيارى اور بے چارگى كى تفصيلات اس قدر بين كدوضا حت كيا كريں \_ پہلے اور دومرے مصرعے كے درميان بہت كچھ بے كے چھوڑ ديا ہے، صرف ايك افظ سے سب كام نكال لئے \_

مصرع ثانی میں لفظ" ہے افتیار" بھی بہت معنی نیز ہے۔ جس طرح عمع مجلس کورو نے پر افتیار نیر ہے۔ جس طرح عمع مجلس کورو نے پر افتیار نیر ہوا ، دہ جا دردو نے پر افتیار نیر تھا۔ اگر لفظ " ہے افتیار" ند ہوتا تو مصرع اولی کی معنویت بہت کم ہوجاتی اور دونوں مصرعوں کا ربط کمزور ہوجاتا۔ مصرعوں کے درمیان کا مل ربط رکھتا بہت مشکل اورا ہم فن ہے۔ پرانے لوگوں نے ربط بین المصرحتین کو اس کے درمیان کا مل ربط رکھتا بہت مشکل اورا ہم فن ہے۔ پرانے لوگوں نے ربط بین المصرحتین کو اس کے ذیرا بین المصرحتین کو اس کے ذیرا بین کا کی سے اس کر تو کس شاعر یا کسی کلام کی تعریف بیں اتنا کہد دیتا ہی کا نی سمجھا جاتا

259

لوگوں نے پائی را کھ کی ڈھیری مری جگہ اک شعلہ میرے ول سے اٹھا تھا چلا گیا (دیوان ششم)

رویوں میں ا اردویش بار بار کہنے کے علاوہ میر نے اس مضمون کوفاری میں بھی دوبارہ لقم کیا ہے، لیکن وہ بات کمیں ٹیس آئی \_

> میر جائے کہ یہ نیران محبت می سوخت صبح دیدیم بجا مائدہ کف خاک آل جا (جس جگر میرمیت کی آگ بیں جل دیا تھا، وہاں می کوشی مجر راکوہم نے پڑی ہوئی دیکھی۔)

> درال جائے کہ سرمی زوشب از من طعلہ آ ہے نہ شد معلوم آل جا صح وم قیر از کف خاک (بس جگہ کررات کے وقت آہ کے شط میرے جم سے بلندہ رہے تے وہاں کے کوشی مجررا کھ کے سوا کچھند کھائی دیا۔)

لمیں جن سے دل آباد ہو سکے ،اس کی بے روقتی کا کیا عالم ہوگا! غالب نے اس مضمون کو اپنے انداز میں خوب ادا کیا ہے \_

از درختان خزال دیده نه باشم کیل با

تاز بر تازگی برگ و نوا نیز کند

(شیخزال دیده درختول کی طرح نیل بول، کیول کرایے

درختا پی تازگی ادرخاه ای برکی آو تازگر تے ہیں۔)

عالب کاشعر بہت بلیغ ہے، لیکن میر کے اس شعر سے متاثر معلوم ہوتا ہے۔

شیر دل کی کیا خرابی کا بیال باہم کریں

اس کو ویرانہ نہ کہتے جو مجمو معمور ہو

ام کو ویرانہ نہ کہتے جو مجمو معمور ہو

احد مشاق نے بھی عالب کے مضمون کوخوب برتا ہے۔

احد مشاق نے بھی عالب کے مضمون کوخوب برتا ہے۔

موسم گل ہوکہ ہت جمر ہو بلا سے اپنی

موسم گل ہوکہ ہت جمر ہو بلا سے اپنی

۱۳/۱۰ شعر میں کنامیہ بہت خوب ہے، بیر ظاہر ٹیس کیا کہ مشت غبار، میر کا بی تھا، صرف اشارہ کر ویا ہے۔ اس بات کا بھی امکان رکھ دیا ہے کہ مشت غبار میر کا نہ ہو، بلکہ آس پاس کے خس دخاشاک کا بوء جو آہ شرر بار کے باعث جل اسٹھے۔ بیامکان اس وجہ ہے کہ ''میرے'' کے معیٰ ''میر کی وجہ ہے'' بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ''میرے'' کے معیٰ ''میر کے ول ہے'' قرار دیے جا کی آؤ مفہوم بیہ ہوا کہ میر نالہ کرتے کرتے اپنی بی آ ہول کی گری کے باعث جل کرخاک ہوگیا۔ شعر میں بجیب طرح کی ڈرامائیت ہے۔ اس مضمون کوائ ڈرامائیت کے ساتھ ، لیکن کنایاتی انداز کے بغیر میر نے یوں اکھا ہے۔

مضمون کوائی ڈرامائیت کے ساتھ ، لیکن کنایاتی انداز کے بغیر میر نے یوں اکھا ہے۔

ایک ڈجیری راکھ کی تھی صبح جائے میر پر ایک کرخا کے میں کردہ گیا

یرسوں سے جات تھا شاہد دات جل کررہ گیا

(دیوان دوم)

چمن' وغیرہ الفاظ سامنے تھے اور ان سے کام چل سکتا تھا۔معثوق کی شخصیت مظاہر فطرت پر اثر اعداز ہوتی ہے، سیمیرنے اکثر کہاہے، مشلاً۔

> مل گیا پھولوں میں اس ملک سے کرتے ہوئے سیر کہ نامل سے پایا اسے گلزار کے گا

(دیوان موم) لتی ہے اوا رنگ سرایا سے تمحارے مطوم نیس اوتے او گزار میں صاحب

(ويوان جيارم)

لیکن شعرز بربحث کی بے لگام تختیل نرال ہے، غضب کا شعر کہا ہے۔ شعرز بربحث کے مضمون کو نائ نے بھی ادا کیا ہے، لیکن تختیل کی وہ پرواز اور الفاظ کی وہ ندرت نہیں \_\_\_\_

باغ سے استح میں وال سے کل رعنا اب تک جس جگد سامیر بڑا تھا تری رعنائی کا

" ے" کی تکرار بھی گرال ہے، اور رعنائی کا سابیاس قدر تجریدی ہے کہ ہلکا اور بے لطف ہوگیا ہے۔" مگل رعنا" سائے کی مناسبت سے البتہ عمدہ ہے، کہ دور گول والے گلاب کو" گل رعنا" کہتے میں اور دعوب اور سابی بھی دور نگ ہیں۔ (IM)

اس کل زیس سے اب تک اگتے ہیں سرو مائل کل دیم = تعلد زیمی متی میں محکتے جس پر تیرا پڑا ہے سامیہ مائل = جما اوا

> ا/۱۳ تمام مشہور تسخوں میں اس شعر کا مصر با اول یوں مثا ہے ج اس کل زمیں سے اب تک اگتے ہیں سروجس جا

ظاہر ہے کہ دوسرے مصرے ہیں "جس ہے" کی موجود کی ہیں مصر اولی ہیں "جس ہے"

ہالکل غلط ہے۔" اس جا" ہے بھی بات بہت زیادہ فیس بتی، کیوں کہ "اس جا" کے بغیر نظر کھل ہے۔ نہی انکل غلط ہے۔" اس جا" کی جگہ " کی جگہ" ماکل" ہے۔ ہیں نے ای کوافقیار کیا ہے کیوں کہ اس سے شعر مذہبر ف محمل ہوجا تا ہے۔ یکد معنویت دو چند ہوجاتی ہے۔ شعر کی تشکل بہت فوب اور بدائے ہے۔ معنوی شراب کے نشے میں جوہات چا جا دہا تھا۔ جبو منے بدن کا سابہ جہاں جہاں پڑا اور جوان اس برائی اور شوق ہے اس جھی ہے۔ اس جھی تھو منے بدن کا سابہ جہاں جہاں بڑا اور شوق سے اس درجہ پر ذوق ہوگی کہ جہاں جہاں سابہ پڑا جہاں بڑا اور اس زعین اس قدر شاواب ہوگی اور شوق سے اس درجہ پر ذوق ہوگی کہ جہاں جہاں سابہ پڑا تھا۔ جو کے درخت حسب معمول سید ھے نبیل جی اس سابہ پڑا جھکتے ہوئے بدن کی فقل میں خود بھی جھے ہوئے ("نہائ") نظے۔ (معنوق کو سروقد ، سروخرا ماں ، سرواں وغیرہ کہا جا تا ہے۔)" مائل" کے معنی "دگاؤر کھنے والا" بعنی "موت کرنے والا" بھی جیں ، اور" خوش خوام" بھی ۔ فاہر ہے کہاں تمین معنویتوں کی بنا پر لفظ" مائل" نے اس شعرکوجس کی تھیک خود ہی تا اور معنوق کا سابہ جی ۔ فام رہے کہاں تعین موجوبا بھی ایک کارنامہ ہے، کوں کہ "کھٹی اور می کا سابہ بھی ہے۔ "کل ذھی" جی بال کتا ہو جب معنوق خود شراب کے اش سے گل دیگ ہور ہا ہو سے کھی کی دوجے سے تکلین ہوجانے کے باعث (خاص کر جب معنوق خود شراب کے اش ہے گل دیگ ہور ہا ہے کہا دیکھی" ہے۔ دیگل ذھی" جو سے الفظ سوجھنا بھی ایک کارنامہ ہے، کوں کہ "کھٹی" "" معنون" میں جیسالفظ سوجھنا بھی ایک کارنامہ ہے، کوں کہ "کھٹی" "" میں " جس کا منامہ ہے، کوں کہ "کھٹی" "" میں " جس مناسب بھی ہے۔ "کل ذھی" جیسالفظ سوجھنا بھی ایک کارنامہ ہے، کوں کہ "کھٹی " میں " میں اس کو میں اس کو میں " جس مناسب بھی ہے۔ "کل ذھی" جیسالفظ سوجھنا بھی ایک کارنامہ ہے، کوں کہ "کھٹی " اس جس کو سے دیکھن " " میں اس کو میں کی سے دیکھی کی کہ "کھٹی " اس کھٹی اس کو میں کو سے دیکھن " " میں کو سے کوں کہ "کھٹی " اس کو سے کور کے دیکھن " " بھی کھٹی کور کو کھٹی " اس کو میں کو سے کور کو کھٹی کور کو کھٹی کور کو کھٹی کور کو کھٹی کور کو کو کھٹی کور کو کھٹی کور کو کھٹی کی کور کو کھٹی کور کو کھٹی کور کو کو کھٹی کور کو کھٹی کور کو کور کو کھٹی کور کو کھٹی کور کو کھٹی کور کو کھٹی

26

س الرحمن قاروقي

جاؤں؟ اس میں نکتہ رہ بھی ہے کداب میں شکوہ کرنے کے لئے زیادہ دیرز ندہ ندرہوں گا، کیوں کدوہ اب جان کاوشن ہوگیا ہے۔

۱۵/۳ اس شعریس ایک پوری داستان بند ہے۔ پہلے میں گلتال بی تی وہاں ہے نکا ، اس انتخاب ہیں ہی ایک اور استان بند ہے۔ پہلے میں گلتال بی کوئی داغ گا۔ ('' داغ گلتال کا' گلتے کافم ہوا۔ ('' داغ سال کا کافر ایمان کا کھڑا ہوا۔

یعنی وہ داغ ہو گلتال میں ملا۔ ) اس داغ نے اس درجہ شوریدہ سرکردیا کہ میں گلتال ہے نکل کھڑا ہوا۔

ایک داغ ہر حال جگر پر تھا، جا ہے وہ جدائی کا داغ ہو، یا گلتال میں چیش آنے والے کی سانے کا ہو۔

لیکن جب میں گلتال سے لگااتو کر فقار ہو گیا۔ یا شاید گلتال ای بی گرفقار ہو گیا۔ جگر پر داغ تو پہلے ہی تھا،

لیکن اس واغ کے اثر سے جوآنسو نگلتے تھے وہ سمولی تھے، خواں دیگ نہ تھے۔ اب جو میس نے گرفقاری کے

بعد قض میں کرید کیا تو آنوابور نگ نگلے۔ معلوم ہوتا ہے کہ گلتال کا داغ اس گرفقاری کے باعث خون

ہو گیا ہے اور وہی خون آنووں کی راہ بدلگا ہے۔ پہلے مصر سے کا آخری لفظ ('' شاید') دوسر سے مصر سے

ہو گیا ہے اور وہی خون آنووں کی راہ بدلگا ہے۔ پہلے مصر سے کا آخری لفظ ('' شاید') دوسر سے مصر سے

متعلق ہے۔ شعر کی نثریوں ہو گی: ''گر یے پر .... رنگ آیا۔ شاید گلتال کا داغ ....' (اس سلسلے میں

مالا حظ ہو ہو اس)

۱۵/۳ منگشن میں رنگ گل ہے آگ لگنے کا پیکر میرنے مندرجہ ذیل شعر میں بے مثال ڈر مائیت کے ساتھ استعمال کیا ہے ۔

میں ہیں ہے۔ میل میں آگ مگ رہی تھی رنگ گل ہے میر بلبل پکاری و کچھ کے صاحب پرے پرے (ویوان چہارم) شعرز پر بحث کو پڑھ کر عالب کامشہور زماند شعر ذہن جس آنا فطری ہے۔ چمن جس جھ ہے روداد چمن کہتے ندڈ رہم دم گری ہے جس پرکل بکل وہ میرا آشیاں کیوں ہو عالب کے شعر جس جونفیاتی ڈرف بنی ، طنز اور جدردی کا احتزاج اور کنا ہے کی باریک (10)

فنکوہ کروں میں کب تک اس اپنے مہریاں کا القصد رفتہ رفتہ وغمن ہوا ہے جاں کا

گریے پہ رنگ آیا قید تنس سے شاید خول ہوگیا جگر میں اب داغ گلستال کا

دی آگ رنگ گل نے وال اے صبا چن کو یال جم جلے تفس میں من حال آشیال کا

کم فرصتی جہاں کے جمع کی کچھ نہ پوچھو احوال کیا کبوں میں اس مجلس رواں کا

مودائی ہو تو رکھے بازار عشق میں پا سرمفت بیچے ہیں یہ کچھ جلن ہے وال کا

ا/ ۱۵ اس شعر من 'القصد' اس خوبی نے بیس آیا جس خوبی ہے اس اس میں آیا۔ ہے۔ لیکن مصر طاولی میں '' کب تک' بہت خوب رکھا ہے، کیوں کہ بطاہر'' کتا'' کا محل تھا۔'' کب تک' ہے مرادیہ لگاتی ہے کہ میں فتکوہ کرتا گیا اور وہ اور سرگراں ہوتا گیا۔ اب تو وہ جان کا بی وشن ہوگیا ہے، اور کب تک شکوہ کرتا مٹع سحر ہیں ہم تم کیا بود و باش یاں کی روش ہے بے بقائی اس مجلس رواں کی رائ کاشعر بھی شورا کلیزی کانمونسہ۔''شع سحر''اور''روش'' کی مناسبت بھی عمدہ ہے۔

4/00 "سودانی" اور" بیچ بین "اور" پا" اور" مر" کی رعایت ظاہر ہے۔" بیر کھی دوسرے مصر مے میں نہایت خوبی سے استعمال ہوا ہے، کیوں کہ لہجہ بات چیت کا ہے، لیکن جو بات کی جارتی ہے وہ غیر معمولی ہے۔" بیر کچھ" کے استعمال کی بنا پر شعر میں طنزیہ تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔" چلن" اور" پا" میں بھی مناسبت ہے۔ ہ، میر کے شعر بیں اس کی مثلاث ہے سود ہوگی ۔ لیکن میر کا شعر کتے سے خالی بھی ہیں۔ ریگ گل ( یعن ریگ معثون ) کی شوفی نے سارے جن بیں آگ لگا دی ہے۔ خاہر ہے کہ آشیاں بھی جل گیا ، لیکن سخ طریقی ہیں ہے کہ جس گل کی خاطر جن بیں آشیاں بنایا تھا ، جس گل کے دم سے جس جس جی بین تھا ، اس نے چس کو بریاد کر دیا۔ حسن جہاں سوز اس کو کہتے ہیں۔ گل کے کنائے نے بیم معنی پیدا کے ہیں ، ورند استفاداتی معنی تو سادہ سے ، کہ چس بی بہار آئی اور ہر طرف سرخ سرخ مرخ پھول کھل کے ، گویا آگ لگ استفاداتی معنی تو سادہ سے ، کہ چس بی بہار آئی اور ہر طرف سرخ مرخ پھول کھل کے ، گویا آگ لگ دیا۔ وراث گل ۔ صبا سے تھا طب بھی بہت خوب ہے۔ کیوں کہ آگ تو ہوا ہی کے ذریعہ گلتی اور چیلتی ہے۔ ''آگ دیا' اور'' بط'' کی رعایت بھی بہت خوب ہے۔ ایک معنی ہی ہیں کہ کوئی ضروری نہیں کہ چس بی واقعی آگ گل و ہوا ہی کہ منظر ہو۔ اس صورت بیں آشیاں کا حال من کر واقعی آگ گل جو ہواں چس کو گل کے مناظر ہو۔ اس صورت بیں آشیاں کا حال من کر واقعی آگ گلتہ تھا تل کا بھی ہے کہ وہاں چس کورنگ گل نے جا یا اور یہاں ہم کواس کے ذکر نے فوب سے ساتھ کھر کہا ہے۔

۱۵/۱۰ ( جمع "اور دمجلس روال" کی رعایت ظاہر ہے۔ "متاع روال" جبوٹی پونچی کو کہتے ہیں۔ اس اختبارے " مجلس روال" بیس اس بات کا اشارہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ اس مجلس کا کوئی احتبار نہیں۔ " مجلس" کے معنی " بیٹھنے کی جگہ" بھی ہوتے ہیں اس لحاظ ہے " مجلس روال" قول محال کی عمرہ مثال ہے۔ پھر لطف بیہ ہے کہ مجمع ہے ، اس کے باوجود کم فرصتی ہے۔ " مجمع" تو جب بی ہوتا ہے جب لوگ بجمع ہوں اور ظاہر ہے کہ مجمع ہے ، اس کے باوجود کم فرصتی ہے۔ " مجمع" تو جب بی ہوتا ہے جب لوگ بجمع زیادہ ہی ہوکا اور شاہر اگر رکھتا ہے۔

بیشعر بھی شورانگیزی کی عمدہ مثال ہے۔ شاعر جس منظر کو بیان کررہا ہے، خود شاعراس سے
باہر معلوم ہوتا ہے۔ شورانگیز شعراس وقت سب سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے جب شاعر بعنی منظلم کی
شخصیت پس پردہ ہو۔ وہ رائے زنی کر رہا ہو اور اس کے بیان میں فیر معمولی جوش و زور
(Passion) ہو۔

و مجلس روال" كالمضمون رائع عظيم آبادى في بعى احجابا عرصاب\_

(14)

دل سے مرے لگا ندترا دل بزار دین یہ شیشہ ایک عمر سے مشاق سنگ تھا

ا/ ۱۵ پھر۔ '' مشاق سنگ' کے ساتھ' لگا'' کا محاورہ خوب صرف کیا ہے۔ ماضی کا صیف استعمال کر کے اس بات پھر۔ '' مشاق سنگ' کے ساتھ' لگا'' کا محاورہ خوب صرف کیا ہے۔ ماضی کا صیف استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اب وہ اشتیاق بھی ختم ہوگیا۔ '' ایک عز' بالکل واقعاتی بیان ہے، مبالفہ کا شائب تک نہیں۔ بیاس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اب عرفتم ہوگئی۔ ہیش ول کی مشاق کا مضمون آتش نے بھی ایک شعر میں خوب بیان کیا ہے۔ لیکن ان کے پہاں مید فیم جلوہ گری کا دیوان ہے ول یار تری جلوہ گری کا مشاق نہایت بی یہ شیشہ ہے پری کا

آتش کے بہال افاظی زیادہ ہے، لیکن افسوں کدان کے بعد والوں کو آتش کے بھی اشاز نصیب نہ ہوئے۔ میر کا تخت خالی ہی رہا۔ صرف کیفیت کی حد تک ناصر کاظمی اور احمد مشتاق کے بعض اشعار میر کی تجی تعلید (یاتخلیق اتباع) معلوم ہوتے ہیں۔ (YI)

مرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا

اله ۱۱ ' ' الا کام ' اور ' کام لیا ' میں رعایت ظاہر ہے۔ پہلے مصرع میں ' سیلیق' کالفظ بہت خوب ہے، کیوں کداگر کی کم کارآ مد چیز ہے کوئی اہم کام انکال لیا جائے تو کہتے ہیں کہ ' فلاں کو کام کرنے کا سیلیقہ ہے' ۔ ' کام لیا' بھی بہت خوب ہے، کیوں کہ یہ واضح نہیں کیا کہنا کامی ہی کوکام یائی بجھ لیا ، اور اس طرح کام نکال لیا ، بیانا کامیوں پرمبر کرلیا۔ بحبت میں نبحتا بھی خالی از لطف نہیں ، کیوں کہ یہاں بھی بیہ فلام رفیس کیا کہ معثوق ہے بھی رفیس کیا کہ معشوق ہے بھی نامی ایٹ آپ ہے بھی ۔ بہت بلیغ شعر ہے۔ لہج میں وقار بھی ہا اور ایک طرح کی چالا کی بھی ۔ جھر حسن مسکری نے اس شعر کے بارے میں خوب اکتھا ہے کہ وقار بھی ہا اور ایک طرح کی چالا کی بھی ۔ جھر حسن مسکری نے اس شعر کے بارے میں خوب اکتھا ہے کہ وقار بھی ہا اور ایک طرح کی چالا کی بھی ۔ جھر حسن مسکری نے اس شعر کے بارے میں خوب اکتھا ہے کہ انسرونی میں اثبات و موشر تے ہیں ۔ ان کے یہاں فکست تو مل جائے گی ، لیکن فکست خور دگی تھیں ۔ ان

"سليقة" كے معنى "عادت ، سرشت" بھى ہيں۔ بيد عنى بھى يہاں مناسب ہيں۔ اى سياق و
سباق ميں الفظ" سليقة "مير نے ايک اور شعر ميں بڑى خوبى سے استعمال کيا ہے۔
تمنا ہے دل كے لئے جان دى
سليقه عادا تو مشہود ہے

(ديوان اول)

(19)

۲۵ کل کو مجبیب ہم قیاس کیا فرق کلا بہت جو ہاس کیا

دل نے ہم کو مثال آئینہ ایک عالم کا روشاس کیا

می کے شع ہر کو وطنی ری کیا پٹھے نے التاس کیا

ایے وحق کبال بیں اے خوبال میر کو تم عبث اداس کیا

ا/ ۱۹ شعر میں کی معنی ہیں۔ اکثر معنی صرف ونو کے جا بک دست استعال کا نتیجہ ہیں۔ ہم نے قیاس کیا کہ بھول ہمارا معثوق ہیں۔ یعنی بھول کو د کچے کر دھوکا ہوا کہ معثوق ہے۔ یا ہم نے تصور کیا کہ معثوق نہیں ہول ہی کو معثوق فرض کے لیتے ہیں۔ یا جب ہم نے بھول کو سب لوگوں کی پند کا مرکز (محبوب) و یکھا تو قیاس کیا کہ اس میں ہمارے مجبوب کی بھی بچھونو ہوہوگی۔ لیکن جب بھول کو سوگھا تو بہت فرق کل فوشبو میں موجوب کی بھی ہوگتی ہے کہ معثوق کی فوشبو سے بھول کی فوشبو کے فوشبو سے بھول کی فوشبو کے معثوق کی فوشبو سے بھول کی فوشبو کی محبوب کی تھی اور بھول کی فوشبو اور طرح کی نگلی۔ فرق کی وجہ سے بھول کی فوشبو اور طرح کی تھی اور بھول کی فوشبو اور طرح کی نگلی۔ فرق کی وجہ سے بھول کی فوشبو اور طرح کی نگلی۔ فرق کی وجہ سے بھول کی فوشبو اور طرح کی نگلی۔ فرق کی وجہ سے بھول کی فوشبو اور طرح کی نگلی۔ فرق کی وجہ سے بھول کی فوشبو اور طرح کی نگلی۔ فرق کی وجہ سے بھول کی فوشبو اور طرح کی نگلی۔ فرق کی وجہ سے بھول کی فوشبو اور طرح کی نگلی۔ فرق کی وجہ سے بھول کی فوشبو اور طرح کی نگلی۔ فرق کی وجہ سے بھول کی فوشبو اور طرح کی تھی اور بھول کی فوشبو اور طرح کی نگلی۔ فرق کی وجہ سے بھول کی فوشبو اور طرح کی نگلی۔ فرق کی وجہ سے بھول کی فوشبو اور طرح کی تھی اور بھول کی فوشبو اور طرح کی نگلی۔ فرق کی وجہ سے بھول کی فوشبو اور طرح کی تھی اور کی تھی اور بھول کی فوشبو اور طرح کی تھی اور بھول کی فوشبو اور طرح کی تھی اور کی تھی کی تھی کی تھی تھی کی ت

(IA)

ا من بنے دست بلبل و دامان کل بهم دست= پیر منحن چمن نموند بوم الحساب تھا کیمالحساب= قیامت کاون

ا/ ۱۸ کہاجاتا ہے کہ قیامت کومظلوم اپنے ظالموں کا دامن تھام کر دادخواہ ہوں گے۔ بہار کامنظر چش کیا ہے کہ جیسے جیول کا دامن اگلا تھا (لینی چواوں کی کثرت بوتی تھی) بلیلوں کی بھی کثرت ہوتی جاتی تھی کیکٹ تخیل کی پرواز اس خیال کو یوں اڑا لے گئی کردست بلبل اور دامان گل ایک ساتھ اگ رے تھے، جیے جیے دامان کل پھیلا تھا، اس کے ساتھ دست بلبل بھی اُکما تھا اور پھول ہے الجتا تھا گویا بلبليس دادخوابي كررى مول \_دامن كل اوروست بلبل كاس طرح الجيف كى بناير معلوم بورباتها كميحن چمن على قيامت بريا ب\_ وست بليل كا اكنا خوب ب محن چهن تو جك يريده اور قيامت كا ون وقت \_ مكان كى تشبيدزمان سے دينا بھى نادر بات ب\_آل احد سرور نے مجھ سے بيان كيا كدا رئكھنوى كے خيال یں" وست بلبل" سے کلی کی او پری ہری ہتاں مراد ہیں جنسی انگریزی میں (calyx) کہتے ہیں کی جب تھلتی ہے تو وہ پتیاں الگ الگ ہوکر پنجے کی ی شکل بنا لیتی ہیں اور پھول کا پچھڑیوں والاحصہ، جے الكريزى من Corrolla كتي إي كوياس في كرفت من بوتا ب\_ي تعير بهت دليب ب، اور افلب ب كريح بهي جولين (calyx) ك لئة "وست بلبل" نداستعاره ب ندماوره ا التحميل (allegory) ضرور کہد مجتے ہیں۔اور تمثیل کی کام یابی اس بات میں ہوتی ہے کہ ایک انفوی مفہوم بھی واضح ہوتا ہے۔ اثر لکھنوی کی تعبیر میں تمثیل کا لغوی مفہوم واضح نہیں، کیوں کہ (alyx) کے لئے" وست طائر" كاأستعاره توشايد على جائے الكن" وست بلبل" كاكوئى جوازئبيں \_ ببرعال ، اثر صاحب كى تعبير شعر کے الفاظ کی توجیہ تو کری وی ہے۔

مثم الرحن قاروتي

قَائم في محلي مضمون باعم هاب ليكن المحول في "ول" كى جكد " حيرت" كالفظ ركة كرمعني كو واضح اورمحدودكرديا

> جرت نے کیا ہے کی جال کا جوں آئینہ روشناس مجھ کو

عقع كى لولرزتى ربتى ب، يا اگر موا يطيلة تفر خرائ لكتى ب-اس كوشع كرمر د عفف تبيركيا ہے۔ پیٹلے کی پرواز تیز ہوتو بھی شع کی لوتحر تحرائے گئتی ہے۔ شعر میں ایک اطیف ابہام ہے۔"سروحشا" دو معنی رکھتا ہے، برسرت جذبات مفلوب بوجانا، یاغم کی انتہائی کیفیت میں سریٹینا۔ پینے نے کیا کہا، كيادرخواست كى ميرظا برنيس كيار شعرض اى طرح كابهام بجيساغالب كاس شعريس ب\_ کوئی ون گر زعرگانی اور ہے اینے جی میں ہم نے شانی اور ب لين مير ك شعريس استفهام واستجاب (كيا فيظف في التماس كيا) كى بنا براسرار كى بحى كيفيت يدا بوڭل ہے۔

م/ 19 وحتى كا مجر كناعام ب، وحتى كا اداس مونا شاذ ب\_ الركس وحتى كواداس كيا تويقينا اس ك ساتھ کوئی غیرمعول زیادتی کی ہوگی۔اور بیزیادتی سردمہری یا بیتو جی نیس ہوعتی، کیول کدوشی ک صفت عی بیے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں تو وہ مجڑک جاتا ہے۔ البذا اے اداس کرنے کے لئے اس ك ساته كوئى الياسلوك كيا موكاجو بعمرى اورب توجى عيمى زياده قاتل اورول وكعاف والامور "ايےوشق" سےمعلوم ہوتا ہے كداس ميں وحشت كے علاوہ اور بحى صفات ہيں، ياشايد وحشت بى كى غیرمعمولی در ہے کاتھی،جیسا کیاس شعریں ہے۔

> پیدا کہاں ہیں ایے یرا گندہ طبع لوگ افسوں تم کو میر سے محبت نہیں رہی (ديوانودم)

يدى بوسكتى ك يجوخوشبومعثوق بين تحى (بو عصبت، بو عفرور) ده يعول بين كهان؟معثوق اور پحول میں وجہ شبہ خوشبو ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا، صرف اشارہ کر دیا ہے۔ بیدا نتاے بلاخت ہے۔ ''بوکرون'' کا ترجمه يرانے لوگ" بوكرنا" اور" باس كرنا" كليخ تھے، ليكن بيستعمل نه بوار برأت نے بير مضمون اختيار كر کا ہے شعر کے دوسرے مصرع میں ایساعمرہ پیکرڈ ال دیا ہے کہان کی افغرادیت کی واددینا پڑتی ہے۔ كبال بي من صفائي تر عبدن كى ي بحری سہاک کی ش پر بیہ بولیمن کی می

١٩/٢ جب كى مخض معولى ملاقات بو،كوئى دوستاندربط نه بو، توكية بين "فلان جاراروشاس ب"، يا" بم فلال بدوشاى بير-" آكية بن براى فض كالكن آجاتا ب جوآكية كما من آك، ليكن عكس آئية على تغير تاليس الله الله كماكم آئية محض روشاس موتاب."ول" اور" آئية" كى مناسبت غابرب ليكن تكته بيب كدول مى ايك طرح كى بقرارى تحى الك اضطراب تعا، يا شايد برجائي ين تعا-اس كانتجديد اكرام كى الك جكرم كرند بينه، ياكى الك فض كى مجت من كرفةرند موسة وربدر مرت رہنے کے باعث روشاس تو بہت ہے لوگ ہو گئے ،لیکن دوست کوئی ندینا۔ اگر ہم میں آئینے کی می صفاحی تو آئيخ كاسابر جائى بن بحى تفا-ايك مفهوم يمى بكد بمارادل آئيخ كي طرح تفاجس مين تمام عالم منعكس بو رہاتھا۔ پایدکہ ایک عالم "عمرادانی بی ستی ہے جوسارے جبان کی طرح بیجیدہ اور گری اور گونا گوں ب- بم في دل كا يم يمن خودكود يكها، كوياليك عالم كود كيوليا سياريد كيوليا كد بم خودا يك عالم بين ميالينان عالم ركعة بين-ول اليك آئينه ب، ال يرجلاكردى جائة واس من عالم اورموجودات عالم منعكس بوجات يں۔يصوفول كافاص موضوع بے۔چنانچ مولاناروم نے كہاہے (مشوى،وفتراول،حصد دوم)

> آن صفام آئینه وصف ول است صورت بے منتہا را قابل است (آیخ کی پیرمغائی (کالمین کے)ول کی مفت ب(ايادل) لا مناى صورتى قبول كرتا (يعنى الناومعكس كرتا) ب-)

(11)

یں تو دمیدہ بال چن زاد طیر تھا۔
 پ گھر سے اٹھ چلا سو گرفآر ہوگیا

ا/۲۱ " "طیر" اور" پر" کی متاسبت دلجیپ ہے۔اسلوب اور مضمون دونوں کیا ظ سے بیاناب کے مندرجہ ذیل شعر پراٹر انداز ہواہے۔

> پنہاں تھا دام سخت قریب آشیان کے اڑنے ند پائے تھے کد گرفار ہم ہوئے

میرنے''نو دمیدہ بال'' (جس کے پرشے شے اگے ہوں) اور''چن زاد'' (جو چن ہی جس پیدا ہوا ہو، بیخی جنگل کا ہاس شہو) کہدکر گرفتاری کا جواز پیدا کر دیا ہے۔ غالب کے شعر میں عموی کیفیت ہے، جواپتارنگ آپ رکھتی ہے۔ بینی گرفتاری کمی مخصوص بدنصیب کی نقدر نہیں، کسی کا بھی مقدر بن سکتی ہے۔ ممرنے اپنے مضمون کوذرابدل کر دوباراورتکھاہے۔

پھتائے اٹھ کے گھرے کہ جو ل فورمیدہ پر جانا بنا نہ آپ کو پھر آشیاں تلک

(دیوان دوم) برنگ طائز تو پر جوئ آواره جم اٹھ کر کد چر پائی شاہم نے راہ اپٹے آشیانے کی

(ويوان موم)

شعرز بربحث بی خاص بات به یک افو دمیده بال اور "جن زاد" دونوں صفات به یک وقت مضبوطی (تازگی، توانائی) اور کم زوری (نا تجربه کاری) پر دلالت کرتی ہیں۔ "بی" کا لفظ اشار و کرتا ہے کہ تازگ اور توانائی پرزور و بینا مقصود ہے لیکن دوسرے معنی کا اشارہ موجود ہے، کہ اس مضبوطی ہی میں کم زوری مضمرتنی۔ "بال" اور "بی" میں ضلع کا روبلہے۔ (r.)

ناکائی صد حسرت خوش لکتی نہیں ورنہ اب ٹی سے گذر جانا کچھ کام نہیں رکھتا کام نہیں، کھتا = مشکل نہیں ہے

اله ۱۳ جان دے دینا پچھ مشکل ٹیبل، بین یہ بھی اچھ نہیں لگنا کہ بیلاوں حرتی ناکام ہوجا کیں۔

یا دل میں بیکر وں حرتیں لئے ہوئے ناکام رہیں ( کیوں کدا گرم گئے تو بیشہ بیشہ کے لئے ناکام بی

عظہریں گے۔) انتہا درج کی ناکامی کے ساتھ ایک بجیب طنطنہ ہے، اور زندگی ہے بے پروائی کے
ساتھ ساتھ زندور ہے کا ولولہ بھی۔ کیوں کداگر زندہ رہ تو کیا بجب کہ کوئی حسرت تو پوری ہوجائے۔

"خوش لگنا" غالبًا فاری کے" خوش آبدن" (پند آنا) اور" کام نیس رکھا" فاری کے" کارے ندوارو"

(مشکل نیس ہے) کا ترجمہ ہے۔ بید دونوں ترجے مقبول نیس ہوئے۔ لین" ناکامی" اور" کام نیس
رکھا" کی مناسب خوب ہے۔ شعر میں ایک طنویہ پہلو بھی ہے کہ ناکامی صدحسرت کو پہند نہ کرنے کے

یاعث زندگی کوموت پر ترجی دے رہے ہیں، لیک کوئی ضروری ٹیس کہ بی زندگی کے با وجود حرتی نگل

علی جا تمیں۔ بلکہ اغلب یہ ہے کہ نہ تکلیں گی۔ بہر حال، یہ پہلوشعر میں خوب ہے کہ جینے کے شوق کے

یاعث زندگی قبول نیس کی ہے، بلکہ ایک ضد ہے والی خرور ہے، کے صدحسرتوں کی ناکامی انچی نیس گئی

275

کین قائم کا دومرامصر ع پوری طرح کاد گرفین ، مصرع اوئی میں بات تقریباً تعمل ہو جاتی

ہے۔ میر کے زیر بحث شعر میں تحت ہیہ کدا پئی خشد دلی اور بدھائی اور بخرکو، جس کی وجہ ہے معشوق کی

چڑھی ہوئی تیوری و یکھتے تی جان نکل جاتی ہے، نازک حراجی ہے تعبیر کیا ہے۔ یعنی اپنی نازک مزابی بھی

ٹابت کردی ہے۔ اور معشوق کا احترام بھی طحوظ رکھا ہے۔ ورند پہلامصر ع پڑھ کر گمان گذرتا ہے کہ معشوق

گرات بین کی جاری ہے اور بیدوئی کیا جارہا ہے کہ تم نازک حزاج ہو گے تو ہو گے، ہم تم ہے بھی بڑھ کر

پیں ۔ آتش نے می مضمون میر سے براہ راست مستعاد لیا ہے، بین ان کا لجھ ندشین ہے ندھتر بیان کے

بیال میر کی طرح کی بار کی بھی نہیں۔ صاف صاف بات کہددی ہے۔

غرور عشق زیادہ خرور حسن سے ہے

ادھر تو آ کھ بھری دم اوھر روانہ ہوا

ادھر تو آ کھ بھری دم اوھر روانہ ہوا

"دم روانہ ہوا

۳۲/۳ غالب نے اس مضمون کو بہت بہتر انداز میں کہا ہے۔
مری تغییر میں مضمر ہے اک صورت خرابی ک
ہیوٹی برق خرص کا ہے خون گرم دہ بقال کا
غالب کا انداز پر اسراراور مفکر اندہے۔ دوسرے مصرع میں ایک ناز کہ تغیل بیان ہوئی ہے۔
میر کا شعر ان صفات سے خالی ہے۔ لیکن دوسرے مصرع کا ڈراما کی انداز خوب ہے۔ اگنے ہی جل جائے کا
پیکر بھی خوب ہے۔ اس پیکر کو دیوان اول ہی میں میر نے یول بھی با عرصا ہے۔
مت کر زمین ول میں جم امید ضائع
ہوٹا جو بال اگا ہے سوا گئے ہی جلا ہے
ہوٹا جو بال اگا ہے سوا گئے ہی جلا ہے
شعر زیر بحث میں گئے ہیں ہی کہ گری کے بغیر پونو نے کا آگنا تھال ہے، لیکن گری آگر زیادہ ہوتو تھے

مرجاتا ہے۔دوسری بات بیک نیایودا اگریانی کی کثرت فعرجاے تواس کو یودے کا جل جانا کہتے ہیں۔

عَالب كِشعراورشعرز يربحث يرمفصل القتلوك لي الشعر، فيرشعر، اورنث الماحظه و

لبذااشارہ بے کر کی عشق کی بنار کشرت گریہ ہوئی ،اس کشرت نے بودے کی موت کا سامان کردیا۔

(۲۲)

گری سے میں تو آتش غم کی پھل گیا راتوں کوروتے روتے ہی جول آٹع گل گیا

ہم خشددل ہیں تھوے بھی نازک مزاج تر تیوری چڑھائی تونے کہ باں جی فکل حمیا

گری عشق ماضع نشو و نما ہوئی میں وہ نہال تھا کہ اگا اور جل گیا

ہر ذرہ خاک تیری گلی کی ہے بے قرار یاں کون ساستم زدہ مانی میں رل گیا

ا/۲۲ مطلع براے بیت ہے۔اس میں ''راتوں'' اور ''روتے'' کی تجنیس کے علاوہ کوئی خاص بات خیں۔

> ا/۲۳ عاشق کی نازک مزاجی پر قائم چاند پوری کا بیشعر بہت خوب ہے۔ بے دما فی سے نہ وال تک دل رنجور عمیا مرجہ عشق کا یال حسن سے بھی دور عمیا

محس الرحن فاروتي

(44)

الما ہے خاک میں کس کس طرح کا عالم یاں نکل کے شمر سے تک بیر کر مزاروں کا

اس مضمون کواور جگہ بھی باعدها ہے۔

زیر فلک بھلا تو رووے ہے آپ کو میر مس مس طرح كاعالم يال خاك بوكياب (ويوان اول)

كياب عشق عالم كشف كيا تحراؤ لوكول كا فكل چل شيرے بابرنظر كر تك مزاروں ير (ويوان تجم)

ليكن شعرز ريخت من "فاك مين ملنا" كي ذومعنويت يورالطف در ري ب- الغ نے اس مضمون کوغیرضروری عقلیت دیے کی کوشش کی ہے۔ان کاشعر میر کے تینوں شعروں ہے کم ترہے۔

> كريطيا قليم وحشت بين بهت جوش وخروش چند مدت عالم شهر فهوشال و کچھے

عالم شرخوشان و يكيف كے لئے معقول وجشين بيان كى ، اگر چداس مضمون كوبرتے كے لئے نائ نے جواز بی وصوفرا تھا کہ برمزارات کی کوئی عقلی وجد بیان کی جائے۔ بہر حال، "خروش" کالفظ

٣٢/٣٠ روشني كا زوايه بدلنے كے ساتھ ساتھ ؤرےكى چك كلفتى برحتى ہے، ذرےكى چك بيس جمللا ہے کی بھی کیفیت ہوتی ہے،اس بنا پر ذرے کو بے قرار فرض کیا ہے۔ ذرے کی بے قرار کی وو وجیس ہو علق ہے۔ یا تو ذرہ اس متم زدہ کے غم میں بے قرار ہے جومعثوق کی گلی میں آگر (یامرکر)مٹی میں لتعز گیا، یا پھراس دجہ سے بے قرار ہے کہ عاشق ستم زوہ جب مٹی میں تنصرُ اتو اس کی بے قراری ڈروں کو مجى خفل موكل دوسرى تعليل بهتر ب\_" رل كيا" كالفظ خوب بادر شعركوعام زندگى سے قريب كرتا ب ليكن غالب المضمون كوبهت أسم في السي السا

جب برتقريب سفريار في محمل باعدها تبش شوق نے ہر ذرہ بیاک دل باعدها فراق صاحب نے حسب معمول میر کامضمون پت کردیا ہے کوے دوست سے تخاطب فیر ضروري اور بارث

ول جلدوئ إين شايداس جكدات كويدوست خاك كا اتنا چك جانا ذرا وشوار تفا (rr)

دل سے شوق رخ کو نہ عمیا تاکنا جھانگنا کبھو نہ عمیا

ہر قدم پر متی اس کی منزل لیک سر سے سوداے جبتو نہ گیا

سب گئے ہوش و مبر و تاب و تواں لیکن اے دالح ول سے تو نہ کیا

جد گردال ای میر بم تو رہے دست کوتاہ تا سید نہ گیا

۴۴/ د میران دوم کے ایک شعر میں ای مضمون کو ذرا کم کر کے کہا ہے۔ جوانی دوائی سنا کیا خہیں حسینوں کا ملنا جی جھایا جمیں

شعرز ریجت میں ہوں ناکی ہے لطف اندوزی کے برملا اظہار کے علاوہ خود پرایک لطیف طنز بھی ہے جواس شعرکواس طرح کے اوراشعار ہے متاز کرتا ہے۔ آتش نے اس مضمون میں ایک نیا پہلو پیدا مثم الرحن قاروتي

(مثلاً خودائی) حاش میں تھے۔ دوسرے اور تیسرے مضمون سے ایک نیامضمون بیدا ہوتا ہے جس کو ديوان دوم عن برى خونى كالم كياب\_

عب ک جگه ہے کہ اس کی جگه طارے تین ای ماتے میں لوگ

41-36.70/100

٣٣/٣ شعرين كلة بيب كرمبر، تاب، توان، بيد چيزين توجانے والي بين بي، اور داغ كي صفت بيد ہے کدوہ جا تانیں ریکن ان سب کوسراے دل جم مقیم فرض کیا ہے، یا دل پر جملہ آ ورفرض کیا ہے اور شكايت كى ب، ياجرت كى ب، يامحت س كهاب كدجب سب مقيم چلے محق تواے داغ تو كيوں ند كيا۔ ای مضمون کوتقریباً تحص الفاظ میں دیوان اول ہی میں یوں کہاہے۔

> سب محصے ہوش و مبر و تاب و تواں دل سے اک داغ ہی جدا نہ ہوا

اوپر جوشعر نقل ہوا وہ میر کواس قدر پیند تھا کہ اس کو انھوں نے دیوان دوم کی ایک غزل میں بعینہ درج کیا ہے، لیکن غزل غیر مردف ہے، یعنی اس میں "نہ ہوا" ردیف نیس ہے، بلکداس کے قافیے " دیا" ،" بلا" وغیرہ ہیں ۔ حالی کاشعر جوا/۲۳ رکفل ہوا، شعرز پر بحث ہے متاثر معلوم ہوتا ہے۔ میر کے شعر میں رضی الدین نیشا بوری کی اس رہا کی کی خفیف می صدا ہے بازگشت سنائی دیتی ہے، کیکن رضی الدین نمیشا پوری کے یہاں وہ بے ساختی اور کیفیت نہیں جو میر کے یہاں ہے۔

> دوش اے زوہ لور رخ کو راہ سحر ور مجلس غم بديم تا گاه محر مبر و خرد و جمله حريفال رفتند من ماندم و آب دیده و آه سحر ノリルションションションション اس كولوث ليار بل في كاتف كروقت تك

كياب، ليكن أس من كم زورى بيب كه " فظار كاليكا" ركف كم باوجودول اب تك ملامت ب-بهر حال مادرے كى برجنتكى ك باعث أش كاشعراجيا خاصا موكرا بے آتش ان سے نبیں نظارے کا لیکا چھٹتا ميرى أتحصول يدب شايد كدمراول بعارى اس كے برخلاف حالى كا "ليكا" ان كے مزاج كا آئيندوار بے ذوق سب جاتے رہے ہر ذوق دید

اک بے لیکا دیکھئے کب جائے گا ملاحظہ ہوم / ۵ اورم / ۲۴۷ ۔ اس مضمون پر ذیل کا شعر بھی و کہی سے خاتی نہیں ۔ اے جناب ما لك دام في اوران كاتباع من جناب عرثى في خالب سي منسوب كياب \_

> پیری میں بھی کی شہوئی تاک جھا تک کی روزن کی طرح دید کا آزار رہ گیا

ميرك زير بحث شعر مي كلتدييجي ب كمتاك جما تكني عادت مجي ندي \_ يعني اس زماني یس بھی، جب کی محبوب سے دل لگا ہوا تھا اور عشق طاری تھا ،اس وقت بھی نظریازی ترک ندکی ، ووسر ب حسيول كوللهائى موكى نظرون سدد كيصة رب-

۲۳/۲ جب فدا، یامعثوق، برجگه موجود تفاتواسے حاصل کیوں ند کرلیا۔ سر بین جبتو کا سودا چربھی كيول باقى ربا؟ اس موال كاجواب نفراجم كرك شعرش ايك دليب تناويدا كرديا ب- كى جواب مكن يس-مثلاً ايك تويدكدوراصل جميل كى كالماش بى ديقى ،بس يول بى آواره چرناهارى زندگى كامتصد تفا\_ ا گرخدا (یامعثوق) کویا لیتے تو پھرای کے موکررہ جانا پڑتا، اور پیٹم راؤ ہمارے مزاج کے منافی تھا۔ یا یہ كداس بات كى خبر بهت دير يس كلى كدوه برجگه موجود تها، بم بے خبرى بين در بدر بحرتے رہے۔ يا يہ كه بر قدم ير، جرجگ، جم نے اسے ديكھا ضرور، ليكن يقين ندآيا كدوه اتني آساني سے ال سكتا ہے، اس لئے جم تاعمر مرگردال رہے۔ یا چربید کہ ہرقدم پراس کی منزل تو تھی، لیکن جاری منزل وہ نہ تھا، ہم تو کسی اور چیز کی (ra)

۸۰ کی قطرہ خون ہو کے پلک سے فیک پڑا قصہ میر کچھ ہوا دل غفرال پناہ کا نفرال بناہ=جوندای بندائش کی بناہ میں ہو بینی بہت بک فض

ا/ ۱۵ " بیگو" کاصرف یهال اتفاق برجت به جتناه / ۱۵ ایس ہے۔ پہلے معرع کاصوتی پیار بھی خوب ہے اور " فی " ہے فیک پڑنے کا احساس پیدا کرتا ہے۔ "غفرال پناہ" کید کردل کی مصومیت اور بے گنا تک کس خوبی سے ظاہر کی ہے۔ " کیک قطرہ خون" سے مراد" ابس، بالکل ایک بوئدخون" بھی ہوسکتا ہے، جیسے " کیک بیابال تنہائی" کے معنی ہیں" بہت زیادہ تنہائی" مضمون دردا تکیز ہے، لیکن لہدخوش طبعی کا ہے، جیسے " کیک بیابال قاشعر کہا ہے۔

ممکن ہے'' غفرال پناو'' طنزا کہا ہو۔ اس طنز کے دو پہلو ہیں۔ (۱) دل اپنی مصومیت اور ب گناہی کے باوجو دخون ہونے پرمجور ہوا۔ (۲) دنیا ہے گذرنے پرتو دل کوخدا کی بخشائش کی بناہ لمی ، لیکن اس دنیا ہیں اے کوئی پناہ نتھی۔ وہ غموں اور ما یوسیوں کی زو میں تھا۔ یہاں تک کدوہ خوں ہوگیا۔ لہٰذا اس کی خفرال بنا ہی اے اس دنیا ہیں کوئی امان نددے کی۔ لیج میں کا نئات کے نظام کے خلاف ایک طرح کی تھارت ہے، کہ یہ کیا انصاف ہے اور کیا نظام ہے جہاں اچھوں کا حال انزا برا ہوتا ہے۔

ایک پہلواور بھی ہے۔ عام طور پر تو عشق کو گناہ اور عاشق کو گناہ گارفرض کرتے ہیں۔ پھر بھی
ول کو مصوم اور "غفراں پناہ" کہا، گویاس نے استے دکھا شائے تھے کہ گناہ عشق کی تلائی ہوگئے۔ بنیا دی طور
پر شعر بیں شورش ہے، لیکن معنی آفرین بھی موجود ہے۔ میر ہمارے واحد شاعر ہیں جو کیفیت اور معنی
آفرینی، شورش اور معنی آفرینی، سب پر پوری طرح قادر ہیں۔ غالب کے یہاں کیفیت بہت کم ہے۔ ہاں
بقیہ چیز وں بیں دہ میر کے ہم پلہ ہیں۔

مجلس فم میں بیٹا رہا۔ میرا مبر، میری عش، میرے تنام دوست چلے گئے، مرف میں رہ گیا اورا کھے کے آسوادرا وحر۔) رضی نیٹا پوری کے بیمال فکتہ ضرور دلچیپ ہے کہ معثو تن نے صبح کوراستے تی میں لوٹ کر جاہ کر دیا، اس لئے صبح ہوئی ہی نہیں، میں بیٹا صبح کا انتظار کرتا رہ گیا۔ اب ان دونوں کے سامنے فیق کو رکھے، دیکھتے اردوفر ک کا سلسلہ کہاں ہے کہاں تک ہائٹھا ہے۔

ری کج ادائی سے ہار کے شب انتظار چلی گئی مرے ضبط حال سےدو تھ کرمرے فم گسار چلے گئے

٣٣/٣ ظالم اور بانساف فق كوا درازدت كتي بين، اور كناه ايك طرح كاظلم بي يعنى كناه كرفي ك لي "دست دراز" (لمباباته) دركار بونا ب-اس محاور ب فاكده اشاكرات باته كو "كوناه" كهاب - يعنى باته بن اتنالمبائد تفاكراس كو يزها كرسيوا شالية بتيج سائن چيز ب، اساشا كر تجرات رب!

285

نہیں۔ کبھی زخم تھا تو مجھی محض چوٹ، جس سے زخم کا بنا ضروری نہیں۔ ملاوہ بریں عالب کے شعر میں وداع کے وقت اور اس کے احد کا حال ہے، لیکن میر کے بہال قبل وواع ، وواع ، اور بعد وواع تنہوں وداع کے وقت اور اس کے بعد کا حال ہے، لیکن میر کے بہال قبل وواع ، وواع ، اور بدنتیجہ ہے، اس وار کا جو زمانے موجود ہیں۔ یعنی اور دنتیجہ ہے، اس وار کا جو جدائی نے لگا ہے، اور اس خیا اس وار کا جو جدائی بی لگا تھا اور اب (جدائی کے بعد) خلک ہو کر وائے ہو گیا ہے۔ ورائے ہو گیا ہے۔

٣٩/٢ ووبرےمعرع میں مراعات الظير پر دلچيپ ہے، خاص كراس وجد سے كدوحوال مجى چراغ کا حصہ ہی ہوتا ہے اور پٹنگے اور غبار میں اڑنے کی صفت مشترک ہے۔ شب غم کی صفات بھی خوب بیان کی ہیں ، پیکروں میں بھری رنگ ہاور بیان میں کتائے سے کاملیا ہے۔ خالب نے اس شعرے مضمون كااسيخ "اعتازه واردان" والے قطع كة خرى اشعاريس بهت فونى كظم كيا ب\_ميركا شعران کے برابر ہیں، لیکن اولیت کا شرف میر کو ضرور ہے۔"مہریال" کا لفظ بھی میر نے خوب لکھا ہے، كوں كدب ظاہرتو يدخطا بيہ ب (برم خوش جہال، شب غم سے كم مبريال نتھى۔) اگر خطابية رض كيا جائے توشعر کالبجہ مکالماتی جزنداور باوقار تھ ہرتا ہے، اگر "مبر بال" کوصفت مانا جائے تو حزن میں ایک طنزبدر مگ بھی درآتا ہے اور البجہ خود کلائی کا ہوجاتا ہے۔ ایک کنابید بیجی ہے کہ شہروں میں صبح کا منظر اکثر بيهونا ب كد كرول سے چولھا جلنے كا دھوال اٹھتا باور سڑكول پرجھاڑ و كلنے كى وجدسے غبار رہتا ہے۔ البذامرادية وفي كديرم جهال كى چهل يمل كا آغاز بهى شب فم كى طرح دهو يس اور خبار = آلوده موتا ہے۔" برم خوش جہال" میں" خوش" طریب ہے، یعنی وہ برم ہے" اچھی" محفل کہا جاتا ہے، مج ہوتے ہوتے شبغم کا عی مظریق کرتی ہے۔ دوسرا پہلویہ ہے کدیزم خوش بہر حال اتن اچھی تو ہے ای کداس کا انجام جا ب شب هم سا موتا موراس كاشاب تو چهل پهل والا موسكتا بيكن جوشاب است وردناك انجام كو بينجاس كى خوبى كيااوراس كارتك وآبتك كيا- بالآخرسب ايك بين، شبغم بويايزم مرت، دونوں ایک عی ہیں۔

٢١/٣ شعرين عبطرح كاكنايدركادياب-ايكمفهوم تويدكمعثوق ني ببلج بم عددى كا

(٢4)

کی وان سلوک وواع کا مرے ور ہے ول زار تھا سلوک=طریقہ اعاز مجھو ورد تھا مجھو داغ تھا مجھو زخم تھا مجھو وار تھا وار چوٹ

> دم صبح برم خوش جہاں شب غم سے کم نہ تھی مہریاں کہ چراغ تھا سو تو دود تھا جو پٹنگ تھا دو غبار تھا

یتم محاری ان دول دوستال مڑہ جس کے قم میں ہے خول چکال وہی آفت ول عاشقال کسو وقت ہم سے بھی یار تھا

نیں تازہ ول کی فلکتگی کی درد تھا بی محظّی اے جب سے ذوق شکارتھا اے زقم سے سروکار تھا

> ا/٢٦ عالب في المضمون كوكمال بلاغت اداكيا ب -دم ليا تعاند تيامت في بنوز يحر ترا وقت سفر ياد آيا

لیکن میرنے ''سلوک' کا لفظ نفسب رکھا ہے۔ کیوں کہ ''سلوک' کے معنی''مہریانی'' '' نیکی'' اور''سکون'' بھی ہوتے ہیں۔ دوسرے مصرع کے جاروں لفظ مراعات النظیر کا اچھا نمونہ ہیں۔ تضاد کی بھی اچھی کیفیت ہے۔ بھی دردتھا تو بھی صرف داغ، جس کا خود تکلیف دو ہونا ضروری

287

مثس الرحن فاروتي

(14)

۸۵ ول کی آبادی کی اس صد ہے خرابی کہ نہ ہو چھ جانا جاتا ہے کہ اس راد سے لفکر لکلا

ویدؤ کرماِل اتارا نبر ہے ول قرابہ جیسے ولی شہر ہے (دیوان پیجم)

میرنے اس مضمون کو بار بار برتا ہے، لیکن جو پرجنگلی شعر ذیر بحث (خاص کراس کے مصر با ٹانی) میں آگئی ہے، پھر حاصل نہ ہوئی ۔ ول کی دلی ہے خرابی کنٹرت اعدوہ ہے جیسے رہ پڑتا ہے وقمن کا کہیں لشکر بہت (دیوان دوم) ڈھونگ رچایا، پھرہم کوچھوڑ کر دوسرے دوستوں کو گرفتار کیا۔ لیکن ''فقم جس'' سے اشارہ یہ بھی نکاتا ہے کہ معشوق اب اس دنیا جس نجیس ہے۔ یاا گرہے بھی ، تو سب کوچھوڑ کر کہیں رد پوش ہوگیاہے۔

٣٦/٣ معرع ان جل پہلا" اے" معثوق کے بارے جل ہے۔ دوسرا" اے" ول کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ معثوق اور دل کا رشتہ از کی اور ابدی ہے۔ معثوق کی صفت ہی ہے۔ معثوق شکار اور دل کا رشتہ از کی اور ابدی ہے۔ معثوق شکار ہو۔ جے شوق شکار نیس ، وہ معثوق نہیں۔ اور دل کی بھی صفت ہیہ کدوہ زخم خوردہ ہو۔ دونوں اپنی اپنی صفت ہیہ کدوہ زخم خوردہ ہو۔ دونوں اپنی اپنی صفت ہیں کہ دہ زخم خوردہ ہو۔ دونوں اپنی اپنی صفت ہیں کہ دہ زخم خوردہ ہو۔ دونوں اپنی اپنی صفت ہیں کہ دہ زخم خوردہ ہو۔ دونوں اپنی اپنی صفت ہیں کہ دہ زخم خوردہ ہو۔ دونوں اپنی اپنی صفت ہیں۔

منس الرحن فاروتي

(M)

اس کا خرام دکھے کے جایا نہ جائے گا اے کیک بجر بحال بھی آیا نہ جائے گا بحال تا=ہوٹ ٹی آتا

> اب و کیے لے کہ سینہ بھی تازہ ہوا ہے چاک کچر ہم سے اپنا حال دکھایا نہ جائے گا

ہم بے خود ان محفل تصویر اب سے آکدہ ہم ہے آپ بیں آیا نہ جائے گا آپیں=ہوٹی بی

ا/ ۲۸ مطلع براے بیت ہے ایکن "آیا" اور" جایا" کی رعایت دلیپ ہے۔

۲۸/۲ شعری واقعیت قالب لحاظ ہے، خاص کراس تقط ُ نظرے کہ جس چیز کا بیان کر دہے ہیں (سینے کا چاک ہوا ہے، اسینے کا چاک ہوا ہے، آب رہنے کا چاک ہوا ہے، آب کر ویکھ جاؤ۔ پچھ دیرے بعد ہم ہوش ہی جس ند ہوں گے، یا شاید مربچے ہوں گے، یا شاید سینے کے زخم کے عادی ہو بچھ ہوں گے، یا شاید سینے کے زخم کے عادی ہو بچھ ہوں گے۔ ابھی نیانیا معاملہ ہے اس لئے زخم کو دکھانے کا شوق ہے، کل کو رہ بھی ند ہوگا۔ ایسے طرز بیان کی روشنی مشر بی نقادوں کا تصور واقعیت (جس کا النا سیدھا نششہ حالی نے عام کرنا چاہا ہے۔ تھا) ہے معنی اور ہے اشر معلوم ہوتا ہے۔

۳۸/۳ کہا جاتا ہے کہ بر کا کلام" آئ" ہے، اور سودا کا کلام" واہ" ہے۔ یس اس متم کی تعمیمات کو غیر تقیدی جمعتا ہوں، لیکن مجرحس مسکری نے " آئ" کو صوفیوں کی اصطلاح بتایا ہے اور کھھاہے کہ اس سے مراد صاف سارا شہراس انہوہ خط بیس کٹ کیا کی خیس رہتا ہے دال جس راہ ہو گئگر چلے (دیوان دوم) خرابی دل کی کیا انبوہ درد وغم سے پوچھو ہو وہی حالت ہے جیے شہر لفکر لوٹ جاتا ہے (دیوان دوم) ان سب سے بہتر اور ملیغ تر انداز میں بافکر کا نام لئے بغیراس مضمون کو دیوان اول ہی میں ایوں باندھا ہے ہے۔

> دل کی ویرانی کا کیا ندگور ہے یہ گلر سو مرتبہ اوٹا گیا کلیم جمانی کانہایت عمدہ شعرہے۔ کلیم از دست بیداد کہ نالم یہ کشت من گذار نشکر افقاد (اے کلیم، بین کس کے دست بیداد کے خلاف نالہ کرداں؟ میری کھیتی پر ہے تشکر گذر گیا۔)

افلب ہے کہ میر نے اپنا بنیادی مضمون ای شعرے مستعاد لیا ہو کیم ہمدانی کے شعری قوت
ال بات میں ہے کہ شکلم پرظم کرنے والے بے شار ہیں۔ ایک پورائشکر ہے جواس کی بھی کور، عمتا ہوا گذر
گیا، چروہ کس کے ظلم کا شکوہ کرے؟ کوئی ایک شخص تو ظالم ہے نہیں۔ اس میں نکتہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص
واحد بھی ہے جوظالم تھا، بینی سر دار لشکر یا بادشاہ لشکر، لیکن اس کے خلاف فریاد ہوئیں سکتی، یا مشکلم کوفریاد کا
یارانہیں۔ میر کے شعر میں ڈراما زیادہ ہے اور مصر کا اوئی کے اختا کہ انتا کہ خار ہے۔ " جانا" اور " جانا" کا ضلع بھی اپنی جگہ خوب ہے۔

(ديوان عشم)

(19)

دھوکا ہے تمام بحر ویا ویکھے گا کہ ہونٹ تر نہ ہوگا

ا/ ٢٩ شعر میں عبرانی تغیبروں کے لیج کی جھک ملتی ہے۔ سمیہ بہتن ہولنے والا اسپے مخاطب سے بہتن ہولئے والا اسپے مخاطب سے بہتعلق نہیں ہے، بلکداس کی بھلائی برائی کی فکر رکھتا ہے۔ اسلامی بزرگوں میں جھڑت شخ عبدالقاور جیلانی کے مواعظ کا بھی بھی اعداز ہے۔ ای مضمون کو میر نے یوں بھی ادا کیا ہے ۔ جہال کا دریا ہے ہے کراں تو سراب پایان کار نکلا جولوگ تہ ہے کہتا شنا تھے انھوں نے لب ترکیا نداینا جولوگ تہ ہے کہتا شنا تھے انھوں نے لب ترکیا نداینا

و بوان ششم کے شعر میں رعایتیں بہت خوب ہیں۔ (دریا، بے کراں، سراب پایاں،
( بہتی ''نہ''، '' مجرائی'') نہ، اب ( بہتی ''ساطی'') وغیرہ۔) لیکن شعر میں وضاحت اس درجہ ہے کہ
مضمون کی خوبی وب گئی ہے۔ شعرز پر بحث میں لطیف ابہام ہے۔'' بجر دنیا'' بہتی '' و نیاسمندر ہے'' بھی
ہاور'' و نیا کاسمندر، یعنی وہ سمندر جو دنیا ہیں ہے'' بھی موخرالذکر معتی لئے جا کیں تو مراد پر نگاتی ہے کہ
''سمندر'' بمعتی سرچشمہ' امید و سکون ہے۔ یعنی دنیا ہیں جوامید و سکون کے سرچشے ہیں، یعنی وہ جگہیں اور
چیزیں جن سے اضطراب قلب اور سوز دروں رفع ہونے کی امید ہوسکتی ہے، وہ سب دعوکا ہیں۔ اصل
سمندر ( یعنی وہ جگہیں اور چیزیں جن سے بیاس بچھ سکے ادر سکون قلب حاصل ہوسکے ) اس دنیا ہیں ہے
سمندر ( یعنی وہ جگہیں اور چیزیں جن سے بیاس بچھ سکے ادر سکون قلب حاصل ہوسکے ) اس دنیا ہیں ہے
سمندر ( یعنی وہ جگہیں اور چیزیں جن سے بیاس بچھ سکے ادر سکون قلب حاصل ہوسکے ) اس دنیا ہیں ہے
سمندر ( یعنی وہ جگہیں اور چیزیں جن کے بیاس بچھ سکے ادر سکون قلب حاصل ہوسکے ) اس دنیا ہی سے
سمندر ( یعنی وہ جگہیں اور چیزیں جن سے بیاس بچھ سکے ادر سکون قلب حاصل ہوسکے ) اس دنیا ہی ہوئے وہ بیس ۔ ''دوکا'' کے بھی دو معتی ہیں : ایک تو یہ کہ دنیا میں سرا ہ سے کہ نظروں کا دھوکا ہے۔

رخی فیم اور یا سنیں بلکہ "علامت کمال عشق ودرد، کرزبان کے بیان سے قاصر ہو۔ "بقینا ایسای ہوگا، لیکن میر اور سودا کی افغرادیت کا تغین ان اصطلاعوں کے ذریعہ بیس ہوسکتا، کیوں کہ وہ "آہ" جس کو عسکری صاحب علامت کمال عشق ودرد سے تبجیر کرتے ہیں، میر کے علاوہ دوسر سے شعرا کے بیہاں بھی ہوسکتی ہے۔ عملی طور پران دونوں شعرا کی افغرادیت (یعنی ان کے مزاج کی خصوصیت) کا مطالعہ کرنے کے لئے میر کے شعرز ہر بحث کے سامنے مودا کا شعرد کئے، ذہن تو آیک ہے ہی، تافیہ بھی مشترک ہے۔ سودا کہتے ہیں سے کے شعرز ہر بحث کے سامنے مودا کہتے ہیں کے فیصل کہ کیے لیں چن

جاتے ہیں وال جہال سے پھر آیا نہ جائے گا

ميرك يهان جلوة معثوق ياستى كسامنخودكونا بورجحنى كابات ب\_تصويراوراصل مين وجود اورعدم وجود کارشتہ ہوتا ہے۔ یعنی اصل تو وجود ہے، اور تصویراس وجود کی نقل ہے،خوداس میں وجود نبیں۔میرخودکومحفل تصویر کا ایک فرد مجھتے ہیں ،اوراس محفل میں بھی جس میں وجود محض تصویر کا عظم رکھتا ہے، وہ بےخود ہیں۔ بعنی معشوق کے وجود کے مقالجے میں ان کا وجود معدم کے دومرے درجے میں ہے۔ سودا خارجی دنیا کے مشاہدے میں مصروف ہیں ،اور جانے ہیں کدیپفرصت بھی چندروز و ہے۔ یہاں سے اعظمے تو دہاں پینچیں سے جہاں ہے واپسی ٹیس شعر کا ابجہ طئریہ ہے، طنز کابدف باغباں بھی ہے جو کہ آئی مختمری فرصت بم پہنچانے میں بھی بخل کرتا ہاورخود و وفرصت بھی ہے،جس کا انجام جیشہ بھیشہ کی غیر عاضری ہے۔ سودا کے شعر میں ایک آزاد طنطنہ بھی ہے، کیوں کدموت کی حقیقت سے خوف یا محرونی کی جگدموجود د نیا کے مشاہدے سے شغف کا اظہار ہے۔ دونول کھنصیتوں میں ایک جلال ہے، ایک و قار ہے، دونوں خود آگاہ جیں۔ لیکن میر کی خورآ گائی روحانی اور دافلی ہے، اس کے برخلاف سوداک خورآگائی ہی خارجی دنیا كے حوالے سے ب،اس لئے علی ہے۔ مابعد الطبیعیاتی اشاروں كى بنا پر مير كاشعر سودا كے شعر سے بہتر ہے۔ ؤرامائی انداز کلام دونوں میں مشترک ہے۔ اگر سودا کے بہاں پہلے مصرع میں روز مرو گفتگو کی بے ساختلی ہے تو میر کے یہاں دوسرے مصرع میں محاورے کی برجنگی ہے۔ رعایت لفظی دونوں کے یہاں ب-مير كشعرين" أنده" ( بمعنى" آنے والا")" آيانه جائے كا" كے شلع كالفظ ب-سوداك شعر عي" جبال" (جمعن" ونيا") شلع كالعلف د يرباب اور" آيانه جائ كا" من شلع كالبحى اطف ب\_ سودا کے بہاں خفیف ساابہام بھی ہے، کول کربدواض نبیں کیا کہ کہاں جارہے ہیں ممکن بعدم کو جانے کے بجائے تفس میں قید ہوجانے کی طرف اشارہ ہو۔ ملاحظہ ہو۔ ا/ 24\_

مش الرحمٰن فاروتی

(r.)

ول جو تقا اک آبلہ پھوٹا گیا رات کو سید بہت کوٹا گیا

طائر رنگ حنا کی می طرح ول نداس ك باته ع جهوا حيا

میں نہ کہتا تھا کہ منہ کر دل کی اور اب کہاں وہ آئینہ ٹوٹا عمیا

دل کی ورانی کا کیا ندکور ہے یہ گر سو مرتبہ لوٹا گیا

مير كس كو اب دماغ مختلكو عمر گذری ریختہ جھوٹا گیا

ا/ ١٠٠ آبلي من يانى موتا إورول من خون ول كوآبلد كمني من كنابيري كدرنج ولم ك باعث ساراخون ياني موحميا تفاير" أك آبله" عن اشاره بيب كدييني عن بهت سي آبل يتحاورول محى اقيس ميں سے ايك تھا۔ آ بلے ميں كھنك يا دحو كن ليس موتى، يكن دل ميں دحر كن موتى ب-وه دل جو

وكھائى ويتاہے ليكن ہے نيس - "جونٹ ترنہ ہوگا" ميں بياشار ، بھى ہے كد بحرد نياش غرق تو ہوجاؤ كے ، ليكن پیاس چربھی نہ بچھ گی۔'' گناہ گار'' کو''تر دامن'' بھی کہتے ہیں، لہذا مراد پہلگی کہ بحرد نیا میں خوط لگانے ے دامن توتر ہوگا، (بعنی مناہ گارتو ہو سے ) لیکن ہونٹ تر ند ہوگا، بعنی سکون نصیب ند ہوگا۔ تخاطب کا ابهام بھی بہت خوب ہے۔اس ایک شعر میں شاعری کی وہ تیوں آوازیں ،جن کا ذکرالیٹ نے کیا ہے، ب كي وقت سناكي وين ين \_ (مزيد ملاحظه موا/٣٩ اور٣/٣٠ ) وه تمين آوازي بي (١) شاعر خودايين آپ سے بات کررہا ہے، (۲) شاعر کسی اور سے مخاطب ہے، اور (٣) کسی اور کی زبان سے گفتگو کررہا ہے۔ان آوازوں کو باتر تیب عنائی (lyrical) بیان (narrative) اورڈ رامائی (dramatic) مجی کہد علتے ہیں۔ میرطاہر وحید نے بھی اس مضمون کو کہاہے، لیکن اس قدر پھیا کر، کد لطف کم موگیا ہے \_

دیم آل چمه بتی که جبال ش نامند آل قدر آب كزودست توال شت ند داشت (على في الله بشمرة التي كور في ونيا كتيت إلى، ويكها راتنا بانى بى ندهاك بالدومل كار)

ميرنے عب شورا كليز شعر كها ب تقليل الفاظ بھى غضب كى ب\_ پھر مونث تر ہونے ميں جو معنویت ہے وہ ہاتھ دھونے میں نہیں ہے۔ الم المراح ملاحظة جوا / 22\_مصرع اولى بين "كيا فدكور ب" برجنتنى اورايجاز كاعتبار ب الساس ك "والقصة" كاجم بلد ب-

۳۰/۵ شعر کو تلیقی اظہار کہتے ہیں، لیکن میرنے اس مضمون کو ترقی دے کرید کہا ہے کہ شاعر کی اصلی عند تاکو اس کا تعدید کا مسلم کی شاعر کی اسلم کا تعدید کا تعدید

کیا تھا ریخت پردہ تخن کا سوتھہرا ہے بکی اب فن ہمارا شعرز پر بحث بین "ریخت" ( بمعنی "گراہوا، پڑاہوا") اور "جھوٹا گیا" بین ضلع کا لطف ہے۔ ملاحظہ ہو، ا/۲۹\_میر کے مندرجہ ذیل کو بھی ذہن بین لائے ۔ محفظور شختے بین ہم سے ندکر بیہ ہماری زبان ہے بیارے

اب ایک پہلویہ بیدا ہوتا ہے کہ"ریخت" بمعنی"" زبان ریختہ" فرض کریں تو شعر ذریر بحث کے ایک معنی یہ بھی نگلتے ہیں کہ ہم نے اب زبان ریختہ میں گفتگو کرنا چھوڑ دیا ہے، یعنی مدت ہوگئ ہم اپنی زبان ہی بھول گئے ہیں۔ آبلہ بن حمیا ہواس میں دل کی اصل صفت ہاتی خیس رہی ،اس لئے اس کا پھوٹ کر بہ جانا ہی تھیک ہے۔ سینہ کوٹا حمیا کہدکر دل کے پھوٹ بہنے کا جواز بھی فراہم کردیا ہے۔

ضامن علی جلال نے بھی آ مبلے کی طرح ول کے پھوٹ بینے کا مضمون انجیما کہا ہے۔ کیا جانوں ول کا حال کہ فرقت میں یہ مجھے بہتیرے آ مبلے مرے سینے سے پھوٹ کر جلال کے یہاں الفاظ کی کثرت نہ ہوتی تو شعراور بھی اچھا ہوتا۔

۱۳۰/۲ قاری میں رنگ کو طائز سے تشہید دیے ہیں ، کیونکدرنگ غائب ہوجائے بالکا پڑجائے کو" رنگ اڑنا"مستعمل ہے۔ ول کوجی طائز سے تشہید دیے ہیں۔ شعر زیر بحث میں" نہ" سعبیداور تاکید کے لئے ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح طائز رنگ حتامعثوت کے ہاتھ سے اڈ کروائی نہیں آتا ، ای طرح میراول بھی بس اس کے ہاتھ سے چھوٹا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گیا۔" میں اس کے ہاتھ سے چھوٹا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گیا۔" میں دول جب تک معثوت کے ہاتھ میں گیا" '' قائب ہوگیا" '' ہے تام ونشاں ہوگیا" سب معنی موجود ہیں۔ ول جب تک معثوت کے ہاتھ میں دہے بھی سے ایک ہارچھوٹ گیا تو اس کا بھی ٹھکا تا نہیں کہ کہاں تباہ ہو، کہاں مرے۔ دوسرے مصرے کی نشریوں ہوگی:" دل اس کے ہاتھ سے چھوٹا نہ (اور) گیا۔" دل میں چونکہ خون ہوتا ہے اس لیے اس کو طائز رنگ حتا کہنا بھی پر لطف ہے۔

۳۰/۳ شعرکا خاطب معشوق بھی ہوسکتا ہے اور متعلم بھی معشوق ہے کہتے ہیں کد میراول آکینے کی طرح تھا، بینی آواس بھی اپنامند و کھے کرا پئی تزئی کن کرسکتا تھا، بینی اس بھی اپنی هنیقت اور اپناحسن دریافت کرسکتا تھا۔ بینی اس بھی اپنی هنیقت اور اپناحسن دریافت کرسکتا تھا۔ لیکن تو نے دل کی طرف منصف کیا ، اور اب وہ آئیند ٹوٹ چکا ہے ( بینی دل بھی صفایا تی نہیں رہ حق ، یا دل بھی تاب عشق ندر ہی ۔ ) اگر متعلم خود خاطب ہے تو معنی مید نظے کہ تیرا دل آئینے کی طرح تھا، جس بھی تیری حقیقت جلوہ گرتھی ( یا تمام حقائق جلوه گرتھے ۔ ) تو نے دل کی طرف منصف ند کیا اپنی حقیقت ہیں بھی تیری حقیقت بھی ہی تاکیدی ہے۔ نشریوں ہوگی: "میں کہتا ہے ۔ ان نہ اس شعر بھی بھی تاکیدی ہے۔ نشریوں ہوگی: "میں کہتا شقا کہ دل کی اور منصرک !"

297

جناب حذیف ججی نے بھے مطلع کیا ہے کہ 'دختی کا وخن' کا محاورہ ان کے اطراف میں '' حقیر ترین وخمن ، اونی ترین وخمن' کے معنی میں مستعمل ہے۔ انھوں نے بیفقرہ مثالاً درج کیا ہے: '' خداوخمن کے بھی وخمن کو ایسی آخت میں جتلا نہ کر ہے۔' لیکن عام لفات میں بیماورہ درج بی نہیں۔'' اردوافت، تاریخی اصول پر' میں اس کا اندراج ضرور ہے، لیکن اے'' وخمن ساوخمن' کا ہم معنی قرار دیا گیا ہے، اور '' وخمن ساوخمن'' کے معنی کھے ہیں،'' جانی وخمن ، سخت وخمن''۔ وخمن کا وخمن' کی سند میں آ فا جان میش کا حسب ذیل شعر لفقل کیا گیا ہے ۔

یہ مرض شغتے ہو تم وہ بد بلا ہے دوستو ہو نہ دشمن کے بھی دشمن کو بیہ آزار ہوں ظاہر ہے کہ یہاں''دشمن کے دشمن'' سے''جانی دشمن، بخت دشمن'' کے معنی لگلتے ہیں، لیکن ''حقیرتزین،ادنی ترین دشمن'' بھی درست معنی معلوم ہوتے ہیں۔

عاصل کلام بید کدیمر کے زیر بحث شعر کی ایک تعبیر بیمی ہوسکتی ہے کد میرے خت ترین وشمن یا حقیر ترین وشمن پر بھی وہ رسوائی نہ گذری ہوگی جو بھے پر گذری لیکن اس تعبیر بٹس فررای قباحت بیہ کہ ''دشمن کے دشمن' پروہ رسوائی نہ گذری ہوگ جو مختلم پر گذری اس کا کوئی شوت نیس ۔ بلکہ اس بات ہی کا کوئی فیوت نہیں کہ مختلم کے خت ترین یا حقیر ترین دشمن کے لئے لازم ہے کہ اس پر دسوائی گذر ہے۔

۳۱/۲ "کوئے محبت میں "کاتعلق دوسرے مصرعے ہے ہے شعری نٹر یوں ہوگی:" بیقاعدہ کلی ہے (کر) جو دل کوئے محبت میں گم ہوا ہوگا (وہ گھر) پیدا (بمعنی "ظاہر") نہ ہوا ہوگا۔ ایسے شعر کوجس کے دوسرے مصرعے کی عبارت پہلے مصرے کی پچھ عبارت ملائے بغیر کھل نہ ہوتی ہو، اصطلاح میں "محقد" (الجھا ہوا") کہتے ہیں یعض لوگوں نے اسے عیب کہا ہے، حالا تکہ پہلے ریقت اردو فاری شاعری میں شروع ہے رائج ہے، اور کی ممتند کتاب میں اسے عیب نہیں بتایا گیا۔ چم حسین آزاد" آب حیات" میں ؤوق کے بیان میں ذوق کا پیشعر لقل کرتے ہیں ہے۔

> من اٹھائے ہوئے جاتا ہے کہاں تو کہ تھے ہے ترا گفش قدم چھم نمائی کرتا

(٣1)

۹۵ اے دوست کوئی جھے سا رسوا نہ ہوا ہوگا دھن کے بھی دھن پر ایبا نہ ہوا ہوگا

ے قاعدہ کلی ہے کوے مجت میں کل=عام،جوبرظاور ول کم جو ہوا ہوگا پیرا نہ ہوا ہوگا برمورت عنگوہ

اس کہتہ خراب میں آبادی نہ کر منعم سعم=دولت مند، نیاض کیک شہر نہیں بال جو صحرا نہ ہوا ہوگا

صد نشر مڑگاں کے گئے سے نہ لکلا خوں آگے کچے میر ایبا سودا نہ ہوا ہوگا آگ=پہلے

ا/ ۳۱ شعر معمولی ہے، لیکن اس میں تھوڑا چھ ہے، دیمن کا دیمن تو دوست ہوتا ہے، اس لئے '' دیمن کے بھی دیمن پر ایسانہ ہوا ہوگا۔'' ظاہر ہے کہ بید معنی من سر ایسانہ ہوا ہوگا۔'' ظاہر ہے کہ بید معنی مناسب نہیں۔ للذا '' رہ' کے معنی '' فرض کرنا ہوں گے اور دوسر ہے'' دیمن' کے بعد '' ہیں'' کندوف جھنا ہوگا۔ اب مفہوم بید لگلا کہ دیمن کے بھی دیمن ہیں، جو اس کی بر بادی اور رسوائی پر آبادہ دہتے ہیں، بیکن ان دیمنوں نے بھی میرے دیمن بردہ نہ کیا ہوگا جو تو نے (جو میرادوست ہے) میر سے ساتھ کیا۔

شعر شور انگيز، جلد اول

وہ لکھتے ہیں کہ کلب حسین خال ناور نے اپنی کتاب 'وجھنیص معلی'' میں اعتراض کیا ہے کہ " تحقيد دوسر عدم ع كاحل ب" بهل مصرع من نيس لانا جائة مح حسين آزاد لكهة بيس كه"اس كا جواب محصینیں آتا۔ 'اگرواقعی آزادکواس ممل اعتراض کا جواب ندین پڑا او تجب کی بات ہے ممکن ہے انھوں نے طئر بیلکھا ہو، اور مراد بیہ و کداعتر اض لا یعنی ہے، یا شاید مراد بیہ و کداعتر اض چنداں اہم نہیں۔ بهرحال جقیقت بیدے کرمعقد اشعار براستاد کے یہاں موجود بیں۔ایک بات بیجی ہے کہ اگر مصرع کی نٹر یول کی جائے:'' کو ہے جبت میں بیقاعد ہ کلی ہے' تو پھر پیشعر معقد نہیں رہتا میکن میر کے یہاں معقد شعرببرحال موجود بین مثلاً ۱۵/۴۔

٣١/٣ شهرآ باد ہوتے ہیں، مجرا بر جاتے ہیں، مجرآ باد ہوتے ہیں۔ کوئی شمرابیانہیں جو کسی نہ کسی وقت صحرا میں تبدیل شہوا ہو، اس لئے آبادی کرنے کے لئے کوئی جگہ معترفیس ۔ جوجگہ بار بار آباد ہو اوراج عاے کہن خراب می کہنا جائے۔ ہر شہراج جاتا ہے، بدایک عام ی بات ہے۔ میرنے نیا مضمون پيدا کيا ہے که کوئی شمراييانيس جو پہلے صحرانه بن چکا ہور کل شیء برجع الی اصلہ (ہر چيزا پي اصل پراوٹتی ہے) کے مصداق ہر شہر کواپٹی اسلی شکل (بعنی صحرا) پر لوٹنا ہوگا۔ بیدا نداز بیان ، کہ ہر شہر دراصل صحراتها، يرلطف ب- ناسخ في بحى اس مضمون كوخوب نقم كيا ب، يكن ان كايبلامصرع تكلف ہے خالی تیں

ے نشان مٹع روثن ہر چراغ مجتم فول ہو چکا ہے بارہا آباد جو وہانہ ہے مير ك شعر ش الهين الدنيا كاستعاره بحى فرض كر كے بيں يجرمنيوم بياد كا كدونيا ساری کی ساری اجراتی بہتی رہتی ہے اور ہے اعتبار ہے۔ ایسی جگد گھرینانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ناصر كاظمى نے اس مضمون كوجيب افسانوى اوراستعاراتى رنگ دے ديا ہے۔ زمانة حال كاصيفه استعال كرك ناصر کافمی فے شعر کو ہمارے زمانے کا استعارہ بنادیا \_

یہاں جگل تھا آبادی کے پہلے ا ہے ایل نے لوگوں کی زباتی

آتش اس مضمون کو بہت آ مے لے محتے ہیں۔ان کاشعر بجاطور برضرب المثل ہوگیا ہے۔ برا شور فخ تح پہلو میں دل کا جو چرا تو اک تشرة خوں نہ لگلا لیکن ممکن ہے آتش کے سامنے میر کا پیشعر بھی رہاہو \_ غيرت سے مير صاحب سب جذب ہو سے تھے لكل نه بوند لو بوسيد جو ان كا چرا

میرے شعرز ریجث میں دومفہوم ہیں۔ایک توبید کہ جنون عشق کے باعث ساراخون خشک ہو كيا تفا، جب جاره كرنے فصد لينے كے لئے نشتر لگايا (يهان معثوق خود جاره كرى كرر ماہ، يدمزيد لطف ے) تو سیکروں نشر لگنے کے بعد بھی خون نہ نکلا۔ دوسراملیوم عاشق کی بخت جانی کا ہے ،معثوق نے سيكرول بارمر كان كے نشتر چبوئے ، ليكن عاشق اس قدر كڑے دل كا تھا كداس كے خون ہى ند فكلا۔ "سودا" كالفظ خوب ركها ب، كول كه يراف زماف بين جنون كاعلاج فصد كولنا بعي تفاء اورعشق كو "سودا" اور" جنون" بھی کتے ہں۔ ملاحظہ ہوں ۱۹۰/۴۔

## اتنی گذری جو ترے جر میں سو اس کے سبب مبر مرعوم عجب مولس تنبال تنا

۳۲/۲ يشعر گوتم بده كاس قول كى يادولاتا ب كدجو كي يم في سوچا ب، يم واى يك يس - All that we are is all that we have thought ليكن محد من عسكرى في الم كان وهوفيان شعرمان كراس كى خوب تحريح كى ب عسكرى كہتے جين:"اس معركا مطلب ينيس لينا جائے كه جرخيال ب بنیاد ہے،اس کے انسان یا کا کات کی ستی ہے حقیقت ہے اور ندید مطلب کہ جرخیال درست ہے،اس لئے برآ دی کے لئے حقیقت وی ہے جواس کے خیال میں آئے۔ میراتو وہم کے شبت اور منفی دونوں پہلو بیان کررہے ہیں۔ ونیاتو ہم کا کارخانہ ضرورہے، کیوں کہ وہم کے بغیراس کااوراک ممکن ہی نہیں۔ محرام جو المتباركيا "العنى ويم في محسوسات من ب جومعنى اخذ كا أكروه محض ايجاد بنده إين تو آ دى كے لئے ہستى فریب بن جائے گی ..... بیکن اگر یہ معی عشل سلیم اور دخی کے مطابق ہیں تو وہم کے ذریعہ آ دی سے لئے معرفت كادرواز وكل جائ كا\_آب بوچيس كركر الرشعريس بدا ثباتى ببلوموجود بوقر ميرف صاف کیوں نیس کہا،اور کچینیں تواشارہ عی کرویتے۔جواب ش عرض ہے کہ یک اس شعر کی بلاغت ہے۔شعر میں جومطلب پنہاں ہیں ان کے دو در جاتو بیان ہو بھے۔ تیسرے درج میں" اثبات پھر نفی بن جاتا ب\_ عراس في كاتعلق عام آدميول فيس، بلك عارفين سے ب، كيول كمشعر من اس حديث كى ترجمانی ہورہی ہے:ماعرفناک جن معرفتک کے نذات کی معرفت کسی کو حاصل نہیں ہوسکتی۔حواس ظاہری و باطنی کوتو چیوڑ کے لطا کف ستہ کے ذریعے بھی ٹیس۔ چناں چداس شعر میں ' وہم'' کا لفظ لطا نف ستہ پر بھی ولالت كرتا ب،اور يورى جامعيت كساته استعال بواب- چول كمعرفت كاميدرجه حاصل بونامكن ہی نہیں ،اس لیے عارف پرایک تتم کی پاس اور بیش کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یکی حال اس شعر میں طاہر ہوا ہے۔ لیکن اس نفی میں مجراثبات ہے۔ بلکہ یوں کہتے کہ بہی قیض اصل میں بسط ہے۔ حضرت ابو بمررضی الله عند في معرفت كى كيفيت كجهان الفاظ ميس بيان كى ب كدادراك كابير بات جان لينا كدادراك معرفت ے عاج ہے۔ میر کے شعر میں قبض اور حیرت محدودہ کی کیفیت زیادہ جلکتی ہے۔" عسری صاحب کی بار یک بنی میں کا منہیں، لیکن میراخیال ہان کی شرح شعرے دونوں

(rr)

تا ہہ مقدور انظار کیا ول نے اب زور بے قرار کیا زور=بہتانیادہ

> ہے توہم کا کارفانہ ہے بال وہی ہے جو اعتبار کیا

صد رگ جال کو تاب دے ہاہم تیری زلفول کا ایک تار کیا

ہم فقیروں سے بے ادائی کیا آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا

خت کافر تھا جن نے پہلے میر ندہب عشق افتیار کیا

ا/ ۱۳۷۰ مطلع براے بیت رکھا گیا ہے۔لین اس میں بھی ایک گئتہ ہے۔مقد در بھر انتظار کرنے کے
بعد اب دل کی بے قراری کے ہاتھوں بجور ہو گئے ہیں،لین بیر ظاہر نیس کیا ہے کہ دل کی اس بے قراری کا
متجہ کیا نظے گا؟ شہر چھوڈ کر ویرانے کونکل جا کیں گے، اپناسر پھوڈ لیس کے، یاحش ہی کور ک کر دیں سے
(یعنی انتظار کرنا چھوڈ دیں گے۔) صبر ، اور صبر کے جاتے رہنے کا مضمون میرنے دیوان اول ہی کے اس
شعر میں خوب با عرصا ہے ۔

مثس الرحن فاروتي

غیرمعمولی شعرکہا ہے، شعرکیا ہے، جوزہ ہے۔ اچہ بھی کس قدر باد قارلیکن بے دیگ ہے، ندر فج ہے ند سرت ، ندوہ جوش دابنساط جو کسی چیز کو بھے لینے سے حاصل ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ایک شخص مراتے سے برآ مد ہوکرا ہے مکاشے کوروز مردکی زبان میں بیان کر رہا ہے۔

میرفےاس مضمون کوفاری بیل بھی کہاہے \_

بستهٔ وہم است نقش زندگی ورنہ بستی اعتبارے بیش نیست (زندگی کالتشورم کا بایا ہواہے۔ورنہ مق کر هیتت اعتبارے زیادہ بیس۔)

اس شعرے ذریعہ اردوشعر کا مفہوم بھنے میں آسانی ہوتی ہے، ورینہ خودیہ شعر چنداں قابل ذکر میں۔

٣٢/٣ رگ جال ايك موفى رگ بوقى ب\_يكن چول كدجان كواس ير مخصر مجما جاتا ب،اس لئے

اس کولطیف بحی فرش کرتے ہیں۔ معثوق کی زلف لطیف تر ہاوراس ہیں چک بھی ہے۔ لفظ" تاب" دو

معنی رکھتا ہے، "چک "اور" آپس ہیں گفاہوا۔" دونوں معنی بیباں مناسب ہیں۔" تاب دادن" فاری کا

ایک محاورہ بھی ہے۔ اس کے معنی ہیں" بھڑ کا تا" ،" چکا تا" ،" تیز کرتا" ،" ری یا دھا گے کو بچ دینا۔" ایک

بات یہ بھی ہے کدرگ جان محرحیات ہوتی ہے، لبندا سب کو عزیز بھی ہے۔ یہاں معثوق کی زلف کا ایک

تارسورگ جال کے برابر ہے، یعنی سورگ جال کی طرح حیات پیش اور عزیز ہے۔" تاب" بمعنی" چک"

اور" تار" بمعنی" تاریک" میں بھی ایک مناسبت ہے، گویاز لف کے ایک تاری سیابی سورگ جال کی چک

اور" تار" بمعنی" تاریک" میں بھی ایک مناسبت ہے، گویاز لف کے ایک تاری سیابی سورگ جال کی چک

۳۲/۳ ال اوراس طرح کے دومرے اشعار پر گرحت عکری کا اظہار خیال لائق توجہے۔ عمری صاحب کہتے ہیں: '' بھر، عاشق سے زیادہ انسان ہے۔ کم سے کم عاشق ہونے کے بعد وہ اپنی انسانیت کو خیر بھر ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوں ۔۔۔ خیر بھولا۔ وہ اپنے ساتھ کوئی تخصوص رعابت نہیں چاہتا جو دومرے انسانوں سے ندی جاسکتی ہو۔۔۔ محبوب سے شکایت کرتا ہے تو بھی اس طرح جیسے ایک انسان دومرے انسان سے شکایت کرتا ہے۔ ''شعر زیر بحث میں ایک بات اور بھی ہے۔ اردوشاعری کے عام عاشق (اور خود اپنی شاعری میں جس طرح کا عاشق میر نے عام طور پر چیش کیا ہے ) اس کے برخلاف، اس شعر میں میر نے معثوق کے پاس آ چھنے کی عاشق میر نے عام طور پر چیش کیا ہے ) اس کے برخلاف، اس شعر میں میر نے معثوق کے پاس آ چھنے کی شرط بید کھی ہے کہ معثوق بیار اور مہر بائی سے چیش آ کے۔ ایسانیس کہ معثوق وحتکارتا رہے اور ہم پھر بھی اس کے دامن سے اپنے کو با تدھ رکھیں۔ خود داری کے معشون برخی اضعار میر کے بیاں بہت زیادہ تیں ، لیکن عام اردوشاعری کے مقابلے میں خود داری کے مضمون برخی اضعار میر کے بیاں بہت زیادہ تیں ، لیکن عام اردوشاعری کے مقابلے میں زیادہ تیں۔ دیان دوم کے بیدوشعر ملاحقہ ہوں۔

شیوہ اپنا بے پروائی نومیدی سے تھہرا ہے

کھے بھی وہ مغرور و ب تو منت ہم سو بار کریں

ہم تو فقیر میں خاک برابر آبیٹے تو لطف کیا

خگ جہاں لگنا ہوان کو وال و سے و کی عار کریں

ای شعر کے بارے میں محمد مسلم کی نے ایک اور مضمون میں کہا ہے کہ 'میشعر میر کی اس

(٣٣)

پھوٹا کے پیالے انڈھتا پھرا قراب قراب=بہت یوی یوس، متی سے میری تھا باں اک شور اور شرابا ملا

۱۰۵ یا ہم ہوا کریں ہیں دن رات نے اور یہ زم شانے لوغرے ہیں گل دو خوابہ مخل دوخواب=دو کل جس سے دفون طرف دو کی

ان صحبتوں میں آخر جانیں ہی جاتیاں ہیں ہوں نے عشق کو ہے صرفہ نے حسن کو محابا مرفد فرج ہوجانا، فاکدہ، طبی ، لحاظ

> وے دن گئے کہ آکھیں دریا ی بیتیاں تھیں موکھا پڑا ہے اب تو مدت سے یہ دوآبہ

> اب شہر ہر طرف سے میدان ہو گیا ہے پھیلا تھا اس طرح کا کاہے کو بال قراب

ا/ ۱۳۳۰ بہلے مصرعے بین کس قدر عمدہ صوتی میکرر کے بین اور آ واز وں کا کلراؤ کس قدرخوب ہے۔ "شور اور شربا" کی بوری کیفیت سامنے آئی ہے۔ "مستی" کے ساتھ "شربا" بھی بہت خوب ہے۔ بیجماً ت بھی قائل داد ہے کدا کرچہ "شربا" عام طور پر تابع مہمل کے طور پر" شور" کے ساتھ استعال ہوتا ہے (شورشرابا) سی کش کا ظہار کرتا ہے، جس میں انسانی رشتوں کے نقاضے کا خیال بھی ہواور انسانوں کے درمیان جو نا قابل میور فلیج ہوتی ہے، اس کا احساس بھی۔''

۳۲/۵ " کافر"اور" ندیب" کا تفادخوب رکھا ہے۔ آرزولکھنوی نے عالبای سے استفادہ کرے اپنامقطع کہا ہوگا۔

آرزو عشق میں ہے پیر طریق یہ جلن اس جوان سے لکلا میر کے یہاں نکتہ یہ بھی ہے کہ جس فض نے سب سے پہلے فد ہب عشق اختیار کیا ہوگا، وہ گویا اس فد ہب کا پیڈیسر ہوا۔ جس فد ہب کا پیڈیسر ہی تخت کا فر ہو، اس کے دوسرے مانے والے بھلا کس طرح کے بول گے! محمد حسن مسکری نے اس شعر کو بھی میر کے ''انسان پین'' کا نمونہ کہا ہے۔

منس الرحن فاروقي

## چو كتے ہى نيں ہى ہم لينے بال اس كے بيں شاند كير سے جو يد لاك زم شاند

۳۳۳ " امرف" کو گامعی بی کیا خوب استعال کیا ہے۔ یہ ایک شعر پورے پورے وہانوں پر بھاری قرار دیا جائے تو فلا نہ ہوگا۔ پہلے مصر سے بیں شینڈی سانس بجرنے کی کیفیت ہے، لیکن دوسرے بیں جینڈی سانس بجرنے کی کیفیت ہے، لیکن دوسرے بیں جین فریس کوئی بیل وخوں ریزی بیس کوئی بیل جیس جین جیس مصل منظر ہے جوشن ان دوالفاظ تکھنے نہیں۔ عشق اگر کنچوں نہیں تو حسن بھی بے نہایت ہے۔ ایک مسلسل منظر ہے جوشن ان دوالفاظ "صرف" اور" محابا" کے ذریع نظم ہوگیا ہے۔ " مختول" کا لفظ بھی معنی فیز ہے، کیوں کہ اس بیس ساتھ اشحنے بیٹھنے، ہاہم محاملہ کرنے کا پہلو پنہاں ہے۔ عشق اور حسن میں ایک دائی آ ویزش ہے، کیئن دونوں کا اشحنے بیٹھنے، ہاہم محاملہ کرنے کا پہلو پنہاں ہے۔ عشق اور حسن میں ایک دائی آ ویزش ہے، کیئن دونوں کا چول دامن کا ساتھ بھی ہے۔ اس لئے اس پورے ڈراھے پرکوئی استعجاب، کوئی شکایت، کوئی صدمہ نہیں۔ مضمون تا سف کا ہو، کیکن لیج میں درمائدگی کی جگہ دو قار ، تمکنت اور تجربہ کاروں کا سادائش متداندا تھا ذہو، میطرز میرے بہتر کسی کوئی آیا۔

٣٣/٣ مشبور بكردوآب كامضمون ميرف بقاء الله بقا كبرآ بادى كي يبال سا شايا تھا۔ بقاك دوشع محد حسين آزاد في است ميل نقل كے إلى ا

ان آمحول کا نت گریہ دستور ہے دوآبہ جہاں میں یہ مشہور ہے سلاب سے آمحموں کے رہتے ہیں خرابے میں کورے جومرے دل کے بتے ہیں دوآ ہے میں

محرحسین آزاد کہتے ہیں:''میرصاحب نے خدا جانے من کرکہایا تو اردہوا۔''بہرحال، بقانے ناراض ہوکرمیرکی بچوش قطعہ لکھا۔

> یر نے گر ترا مشمون دوآب کا لیا اے بتا تو بھی دعا دے جو دعا دی ہو

کین جرنے اے ایک متفق اسم کے طور پر استعال کیا ہے۔ پھر یہی ہے کہ بیالہ پھوٹے کی مناسبت ہے ۔ استور " ہاور قراب لنڈھنے کی مناسبت ہے " شرایا" ہے۔ تمام شخوں بیس اس فرن کے تمام قافیے الف ہے کیسے کے ہیں، یعنی " قرابا" خرابا" وغیرہ لیکن میرے خیال بیس اس کی ضرورت نہیں ، اور شاید میر نے اس طرح تکھا بھی شہو کوئی ضروری نہیں کہا گرقافیے سے الف کی آواز پیدا ہوتو اس کی چھوٹی و کوالف سے بدل دیا جائے۔ مطلح جس چوں کد دوسرے مصرے کا قافیہ بہر حال الف سے تکھا جائے گا۔ اس لئے اس غزل بدل دیا جائے۔ مطلح جس چوں کد دوسرے مصرے کا قافیہ بہر حال الف سے تکھا جائے گا۔ اس لئے اس غزل کو دولیف الف جس رکھا جاتا کیوں کہ مصرے اولی کا قافیہ (قراب) باہے ہوزی درست ہے۔ اگر باہے ہوز والے لفظ کو الف سے قافیہ کرنے کی صورت جس باب ہوز کو الف سے تکافیہ پر اصرار کیا جائے تو " مباحث " کو" مہا شا" " " " " تندہ" کو" " ہمندا" اور شکست " کو" مباحث " کو" جندا" کا دولیہ ناموں کے قافیہ کا کیا ہے گا؟ اگر" پیدا" کا دیکھتے " کو" مباحث " کو تھی بارٹ کا اور تھی اگر اور تی ناموں کے قافیہ کا کیا ہے گا؟ اگر" پیدا" کا قافیہ کرنا ہوتو کیا" میں سے لاحق ہوں اگر اور می اور کیا ہوتو کیا گرا ہے گا؟ اگر" پیدا" کا قافیہ کرنا ہوتو کیا" مورت کی بارٹ گائے گا " اور" عزیز " کو" عزیز ا" تکھیں گے ؟ ظاہر ہے کئیں۔ ملاحق ہوں اگر ہوں۔ قافیہ کرنا ہوتو کیا" مورت کی بارٹ گائیں۔ میارٹ گائیں۔ ملاحق ہوں اگر ہوں۔

۳۳/۲ بیشعر میر کے کمال شاعری کانمونہ ہے۔ کیوں کہ موضوع اور انداز بیان کی عربیاتی کے باوجود شعر میں اس قتم کی رکا کت نیس آئی جس کے نمو نے جرائت اور انشا کے بیباں نظر آجاتے ہیں۔ زم شاند لاکوں کی ہم جنی اور ہم صبح کے خیال سے شاعر لطف اندوز تو ہور ہا ہے، لیکن شعر میں ہون چائے یا خود لذتی کی بحق جین '' کر ور ، وہ جو زیادہ ہو جونہ لذتی کی کیفیت نیس ہے ، بلکدا کی خفیف ساطنز ہے۔ ''زم شاند'' کے معنی ہیں '' کر ور ، وہ جو زیادہ ہو جونہ الشاسکے۔'' آئی نے اس سے المکن ہے آئی نے الشاسکے۔'' آئی نے اس سے ''آسائی سے کہنامان لینے والا'' کے معنی برآ مدکے ہیں۔ یا مکن ہے آئی نے الفاسکے۔'' آئی نے اس سے ''آرم شاند'' کے معنی '' مطبع '' ہیں ۔ وار ستہ نے '' نرم شاند'' بمعنی '' کر ور'' اور '' مصطلحات شعرا'' میں طالب آئی کا ایک شعر نقل کیا ہے جس سے ''زم شاند'' بمعنی '' کر ور'' اور '' اس کندھے جوکائے ہوئے'' کو تقویت گئی ہوتا ہے۔ چوں کہ کم کن لڑکوں کے بھی کندھے بالکل سید ھے نہیں ۔ '' کر طور پر باندھا ہے اور شاستعاراتی معنی میں ، بلکہ لغوی معنی'' نزم و نازک کندھوں والے'' ہی مواد سے کے طور پر باندھا ہے اور شاستعاراتی معنی میں ، بلکہ لغوی معنی'' نزم و نازک کندھوں والے'' ہی مراد لئے ہیں۔ اس خیال کو اس بات سے بھی تقویت گئی ہی کہ اس معنی ہیں' نزم شاند'' میر نے دیوان میں براد لئے ہیں۔ اس خیال کو اس بات سے بھی تقویت گئی ہی کہ اس معنی ہیں' نزم شاند'' میر نے دیوان میں بی باندھا ہے۔

فتر الرحن قاروتي

ميرني اس شعر يس بحى ب عاركى كمضمون كواسي محضوص وقار كرساتيد اداكيا بـ آ تھول کے دریا ہونے اور چرسو کھ جانے کا مضمون میرنے اور جگہ بھی باعد حاہے ، لیکن ہر جگہ وہ بات نیس آ سكى جوشعرز ريحث ميں ہاس ميں " دوآ بـ" كے پيكر كا مجھ نہ كھ وخل ضرور ہے، اوراس حد تك ميركو بقا ا كبرآبادي كامر بون منت كبناي يزع كا

آگے دریا تھے دیدہ تر ہے . اب جو ديكھو سراب بين دونون (ديوان اول) درياى آلكميس ببتى عى رئتى تقيس سوكهال ہوتی ہے کوئی کوئی ملک اب تو تر مجمو

(ديوان موم)

آ تھوں کے خنگ ہوجائے کامضمون میرنے دیوان شقم میں ایک جگہ خوب با عرصا ہے۔ سو کھی روی ہیں آتھ میں مری در سے جواب سلاب ان ای رفتوں سے مدت رواں رہا فرتی انجدانی نے بھی آنسونشک ہونے کامضمون خوب لکھا ہے۔ ديده ام راكه غني بود به مد سيخ مجر ایں زماں کار یہ افترون مڑگاں افاد (بيرى آكليس جومجى صدحين عمركي دولت ركتي هيس ابان (-4/2013をかしもかんと شعرخوب بيكن ميرك يبال وسعت زياده ب

mm/4 یشعر غالب کاس تحط کی یادداداتا ہے جس جس انھوں نے ولی کی جات کا میان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لال قلعہ سے جامع مجد تک سب شہرمیدان ہو گیا ہے۔ میر کے یہان "خراب" ( بمعنی ' ویرانه' ) کالفظ تو معنی فیز ب بی ، دومرے مصرع میں ' کا ہے کا ' بھی دومعنی رکھتا ہے۔ ایک تو یا خدا میرک آنکھوں کو دوآب کروے اور بنی کا بیہ عالم ہو کہ تربنی ہو

ليكن حق بيا ب كد مير في اس مضمون كوكييل كاكييل يجنيادياب ان كاشعرائبالي جج دارب، اس کے برخلاف بقائے دونوں شعر جو محرصین آزاد نے نظم کے ہیں، بالکل علی ہیں، اور دوسراشعر تو بے حد تصنع پرتی ہے۔ بلکہ بقائے جو یہ قطعے کا دوسرا شعرواقعی لا جواب ہے۔ بہرحال میر کے شعریس یہ بات خیس کھلتی کہ آنسواس کئے فشک ہوئے ہیں کداب رونے کا دل خیس جاہنا، یااس لئے کداس فقرروے میں کداب آنبوبالکل فتم ہو گئے۔ غالب کے مندرجہ ویل شعریس بھی یہی بات ہے \_

> غالب زبس كەسوكە كىچىچىم بىس سرفتك آنسو کی بوند کو ہر نایاب ہوگئ

لیکن غالب کا پہلامصرع فضول ہے۔اس کے برخلاف میر کے دونوں مصرعے برابر کے کارآ مد جِي - يبلِ مصرع مي لفظ " دريا" كا آجنك اس قدر كارگر ہے كه موجوں كا اللہ نے كى كيفيت سامنے آجاتي ہے۔"وے دن گئے" کی جگہ کوئی تاسف آمیز کلمہ یا توشیح کلمہ ہوتا تو ابہام کی پیدا کردہ معنویت حاصل ند ہوتی غم ہے جی اس قدرا کا جائے گفم ہی ترک ہوجائے ، یاخم دل کی گرائیوں میں اس طرح بیوست ہو جائے کہ اس کا ظہار آ نسوؤل کی شمل میں ندہو سکے میاس قدرروئے ہول کداب روئے کے لئے آ نسوہی ند ہوں، پیسب انتبائے کم کی منزلیں جیں۔انداز بیان کی بظاہر بے رکھی نے معنی کے بیسب امکانات روش کر ویداس کے برخلاف قافی نے ای مضمون کو ادا کرنے میں وضاحت سے کام لے کرشعر کومحدود کرویا، حالاتكة ول كال ديقا" بهت موثر فقره ب اورشعركويا ال بونے محفوظ ركتا ب \_

> فانی جس می آنوکیا ول کے لہو کا کال نہ تھا ہائے وہ آنکھ اب یانی کی دو بوندوں کو ترتی ہے

الدويوان بقام تدخوا باحدقار وفي شن قطعه يول ورج ب

مير نے تو ترا مضمون دو آے كا ليا ير جا تر يه وعا كر جو دعا وفي بو یا خدا میر کے دیدوں کو دوآیا کردے اور شی ہے بہا اس کی کہ ترشی ہو ظاہرے كر الحسين آزاد كامتن كہترے مكن بيادركاؤوں في المل يراصل ح ردى بور

مش الرحن فاروقي

(mm)

موا میں تجدے میں پر فلش میرا بار رہا اس آسال پہ مری خاک سے خبار رہا

بنال کے عشق نے بے اختیار کر ڈالا وو ول كه جس كا خدائي من اختيار ريا

وه دل كه شام و تحريص يكا بجوزا قما ده ول که جس سے بیشہ جگر نگار رہا

بہا تو خون ہو آگھوں کی راہ یہ لکا رہا جو سینئہ سوزال عمل داغ دار رہا

او ای کو ہم سے فراموش کاریوں لے گئے فراموشکار= بمالنےوالا کہ اس سے قطرۂ خول بھی نہ یادگار رہا

> کلی ش اس کی گیا ہو گیا نہ بولا پھر عی بر بر ک ای کو بہت پار رہا

میکدایا خرابدیهان پہلے کب پھیلاتھا،اوردوسرے بیکہ آخراس شمرنے کیا جرم کیا تھا کہاہے ایس جابی نصيب ہوئی۔ دونوں صورتوں ميں 'شير' صرف دلى شيريا كوئى شيرنييں، بلكه يورى ونيا كا تكم ركعتا ہے۔ مارى دنياخرا بنظر آتى ہے۔"ميدان ہو كيائے"كے بجائے ميدان كى طرح ہو كيا ہے، يا اجاز ہو كيا ہے وغيروتهم كابراه راست فقره موتاتومصرع كازورببت كم موجا تاراس مضمون كوببت بست انداز مين ميرني ويوان اول عي من يون باعدها ي

بے یار شہر دل کا ویان ہو رہا ہے وکھلائی وے جہال تک میدان ہو رہا ہے "فشر" كى ساتھ" دل" كى تخصيص كر كے عموميت، بلك آفاقيت سے باتھ وحوليا۔ دوسرے مصرع میں"میدان" کے پیکرنے ول کودشت یاصحرا کا درجہ تو بخش دیا، لیکن" دکھلائی دے جہاں تک" کے غیرضروری فقرے کے باعث مصرع کازور بہت کم ہوگیا۔''خرابہ'' کالفظ ای سیاق دسہاق میں دیوان اول بی میں بہت سرسری طور برتا ہے۔

> اب خرابه موا جهال آباد ورند ہر اک قدم یہ بال گر تھا

" كِيلِا" كَالْفَظْ زَيرِ بَحِثْ مِن " خَرَابِ" كَيما تَعِلْ كربِت مَعَى خِيرِ مِوكِيا بِ\_شهر جب بوعتا بي واساس كالهيلنا كيتم بين - يهال فرابه كليل رباب - يعنى شهركا فرابه بن بزه رباب اورشم سكزنا جا ر ہاہے۔ پیکر پکھ یوں بنآ ہے کہ چاروں طرف دور دور تک غیرآ بادمیدان یا جھاڑیاں اور کھنڈر ہیں اور چ میں ایک چھوٹا ساشہرعلاقہ ہے، اور وہ روز تھوڑا بہت اور سکڑ جاتا ہے اور میدان اور کھنڈر آ تے بڑھ آتے ہیں۔ فیرمعمولی شعر کہاہے۔

ا/۲۳ مظامراے بیت ہے۔

مخس الرحمٰن فاروقی

۳۳/۵۲۳۳/۲ بیاشعار قطعہ بندیں۔اصل قطع میں اس سے زیادہ شعر تھے، میں نے کم زور شعر لکال دیے ہیں لیکن تسلسل میں فرق نہیں آیا ہے۔اس پورے قطعے میں افسانہ خواتی کی عمرہ کیفیت ہے۔ پہلے شعر میں دل کے بےاختیار ہوجانے کا ذکر ہے، وہ دل جو ساری خدائی پر بھاری تھا۔اس مضمون کوغالب نے اپنے مخصوص رنگ میں یوں اداکیا ہے۔

وہ نالدول میں فس کے برابر جگدنہ پائے جس نالے سے شکاف پڑے آ فاب میں

حق بیب کے مقاب کے شعر کی تج دھ کے مقابے میں بیر کا شعر پیسکا ہے۔ حالا تکہ " بناں" ۔

اور "خدائی" کا تضاوی کے رنگ کا ہے، اور " ہے اختیار" کے بھی دومعتی ہیں: ایک تو " ہے قابو" اور دوسرے، " اختیار ندر کھنے والا۔" کچر بید بات بھی ہے کہ بیبال افسانہ ہے، اور قطعے کا پہلاشعرافسانہ خوانی کا آغاز ہے، صرف اس شعر کی بنا پر قطعے کی خو بی خرائی کا فیصلے نہیں ہوسکا۔ دوسرے شعر میں دل کی ہے۔ افسیاری کا منظر ہے۔ " کیا بچوڑا" کا پیکر، اور دل کے مقابلے میں ( ایمنی دل کی وجہ ہے ) جگر کو ذکار و کھنا مضمون آفرین کا اچھا نمونہ ہے۔ اس پیکر کو دیوان اول ہی میں میر نے ایک بار اور استعمال کیا ہے، لیکن دل اور جگہ کے یک جاذ کر اور شام و تحرکی تخصیص نے شعر ذریر بحث کو بلند تر کر دیا ہے۔ ( کہا ہے، لیکن دل اور جگہ کے یک جاذ کر اور شام و تحرکی تخصیص نے شعر ذریر بحث کو بلند تر کر دیا ہے۔ ( کہا جا تا ہے کہ بچوڑا شیخ اور درات میں زیاد و تکلیف دیتا ہے۔ ) بہر حال " ایکا بچوڑا" کے پیکر پرخی دوسر اشعر جا تا ہے کہ بچوڑا شیخ اور درات میں ذیاد و تکلیف دیتا ہے۔ ) بہر حال " ایکا بچوڑا" کے پیکر پرخی دوسر اشعر بھی ہے۔

تھا دل جو پکا مچوڑا بہاری الم سے
دکھتا گیا دو چندال جول جول دوا لگائی
میرنے دیوان موم میں بھی اس بیکر کو برتا ہے۔ اس شعر کے لئے ملاحظہ ہوتا / ۱۱۹۔
دل نے کیا کیا نہ درد رات دیے
بیسے پکل رہے کوئی پھوڑا
تیرے شعر میں دل کے پھوٹ بہنے اور پھوڑے کا داغ باتی رہنے کا ذکر ہے۔ یہ گویا

افسانے کا تیرامظرے. "بہا"اور"رہا" کی ترصع بہاں بہت خوب ہے۔ بہنے کے لئے استحمول کی راہ اور رہنے کے لئے سینے کی تخصیص بھی بہت پر جت ہے۔ چو تے شعر میں افسانہ تمام ہوتا ہے، یعنی وہ مظربیان ہوتا ہے جس کے لئے افسانہ کہا گیا ، اور پھلے ٹین شعر جس کی تیاری میں تھے۔لیکن افسانے کا انجام كل عيثيتول سے غيرمتو قع ہے۔لطف بيہ كدانجام پرجيس تيرتونييں ہوتا،ليكن بيضرور محسوس ہوتا ے كداس آخرى مظريمى جو باتي بي وه معول حتم كنيس بي اور غيرمتوقع بوتے بوئ مين تاكزير ى يى - پىلى بات تويدكدول كواشاك جانے والے "فراموش كار" كون يى ؟ اگريدمعثوق بيتواس كوفراموش كاركيول كما؟ شايداس وجدے كداب تك وه دل كو بجولا ہوا تھا،ليكن جب اس كى حالت خراب ہوگئ تو آ کراے اٹھائے گیا۔ یا شایدوہ پڑ دی فراموش کار ہیں جودل کواٹھا تو لے گئے ،لیکن پھر اے بالكل بھلاديا۔ ياشايد" بم عفراموش كار" عمراد" بم جيے فراموش كار" بين يعنى خود يكلم اہے ول کی خر گیری ند کرتا تھا اور اب اے حافظے سے کو کر چکا ہے۔ دوسری بات بیر کدول کو کہاں لے محة اور كيول في محيد؟ كياات في جا كركيس مجينك ديا ، يا فن كرديا ، يا تيدكر ديا؟ الرمعتوق في حيا مواقع مكن بكرة فن كرت لے كيا مو - اگر يزدى لے ك بي او مكن بعلاج كر بهات لے الك ہوں اور پھراے بھلاویا ہو۔ اگر شکلم لے کیا ہوتو شایداس کے روزروز کے دردوالم سے مثل آ کراہے محى زندال ياصحرا بين بينيك آيا ہے، يعنى ايك طرح كى روحانى خود كشى كرلى ہے۔ برصورت يى امرار، المناك ب عارى، محت كثى اور الميدانجام tragic end كى كيفيت برقرار ربتى ب-اور سب سے بواالمیدید ہے کہ لوگوں نے دل کوفراموش کردیا، اس طرح کدایک قطرہ خوان بھی اس کی یاد گار کے طور پر باتی شد ہا۔ اٹھ لینے یا لے جانے کے مضمون کوظفر اقبال نے بھی ایک بجیب اسرار کے ساتھ باعرهاہے۔

> افھا کے لے علی گئے دن کی روثنی جس اے مجھے سے وہم جو کی پوچھئے تو رات سے تھا

میرکاید پوراقطعه پیچیده سادگی کااچهانمونه ب- (طوظ رب که آخری شعر ش' "گئے" بروزن "فغ" ب-) دکھتے ہوئے بھوڑے کا پیکرمیر کی دیکھا دیکھی بعد کے شعرانے بھی برتا ہے، لیکن" شام و سحر پکا بھوڑا" کی شدت شاید کسی کوندھاصل ہوئی۔ بہر حال، جراُت کا پیشعر خاصا ہے۔ "مردن" کاامر (لینی "مرجا") کی طرف بھی ذہن کو نظل کرتا ہے۔ عاشق کی کھل محویت اوراس کے فنافی العقق والمعشوق ہونے کے بارے بیں اردو میں بزاروں شعر کیے گئے ہیں، لیکن بیک وقت بالواسط اور ڈرامائی انداز بیان کی بنا پر بیشعرا پی مثال آپ ہے۔ ای انداز کو ذرا پست طور پر دیوان سوم بیں میرنے یوں برتا ہے۔

منکن جہاں تھا دل زدہ منکیں کا ہم تودال
کل دہر میر بیر بیکارے نہیں ہے اب
لیکناب اس شعر میں ہی ایکارے اسے بعد کا وقضا ور منیں ہے اب
دار بحث شعرے مشابہ مضمون ناصر کا طمی نے خوب با عدھا ہے ۔
وہ رات کا بے نوا مسافر دہ تیرا شاعر وہ تیرا ناصر
تری گل تک تو ہم نے دیکھا تھا بھر شہائے کدھر گیادہ
نظیرا کبرآ بادی کا شعر ہے ۔
ہو مجھے جو مقیم کوے تال
پیر نہ آئے بھی سیاحت میں

میر کے زیر بحث شعرے اس کا موازند میرے مضمون ''نظیرا کبرآ بادی کی کا نئات'' میں

ملاحقه بور

عشق کے صدے ہے اب تو بی رکا جاتا ہے آہ

ایک پھوڈا ہے کیج پر کہ برطنا جائے ہے

نوجوان غالب کو بھی بیشعر پھا کمیا تھا، انھوں نے اس کواپ طرز سے برتا ہے۔

عذر مڑہ کر دل جگر کو

چرے ہی ہے جا کیں گے یہ پھوڑے

پیرے ہی ہے جا کیں گے یہ پھوڑے

پیرے ہی ہے جا کیں گے یہ پھوڑے

٣٣/٧ كورج في شكير كي ايك خصوصيت بير بيان كي ب كدوه حقائق حياسة ، كوانساني سطح پر لاكر بیان کرتا ہے۔ بینی وہ ہاتمی جوعام طور پر قلسفیانہ، تجریدی بیان کے ذریعہ ظاہر کی جاتی ہیں، شیکسپر ان كو كوشت يوست كے انسانوں كے حوالے سے بيان كرتا ہے۔ بير كے بارے بي بي بات عشقير شاعری کے سیاق وسباق میں کبی جا سکتی ہے۔ان کے پہاں دہ روایتی عاشق بھی ہے جواپنا سید جاک كرتا ہے اور جس كى آتھوں سے دريا ہے خول رواں رہتا ہے ۔ليكن اس كے پہلوبہ پہلووہ عاشق بھى ب جوعام انسانوں کے سے تجربات سے دو جار ہوتا ہے۔ میرنے ایسے عاشق کو ایک ڈرامائی شدت بھی پخش دی ہے،اس کی وجہ سے اس کے عام تجر بات بھی ایک فوری تاثر پیدا کرتے ہیں۔جیسا کہ ہم شعرز ہر بحث میں ویکھتے ہیں، ڈرامائیت نے وقوعے کو ایک پر اسرار کیفیت بخش دی ہے۔ بار بار یکارنے پر بھی میر کانہ بولنا کی امکانات پیدا کرتا ہے۔(۱) گلی میں لوگوں کی اتنی کثرت ہے کہ میراس ہنگا ہے بیں کہیں کھو گیا، یا نکارنے والے کی آواز اس تک نہ کیٹی۔ (۲) میرویاں جاتے ہی مارا گیا۔ (٣) ہوش وحواس کھو ہیشا۔ (۴) دنیا اور ابل دنیا سے علاقہ ترک کر دیا ،لوگ پکارتے رہے لیکن اس نے جواب دینے کی زحمت نہ گوارا کی۔ (۵) اس نے خود ہی اپنی جان دے دی، یا (۲) خور کشی کرلی۔ (۷) اس پراس قدر دوشت طاری ہوئی کہ وومعثوق کی بھی گلی چیوژ کر کمیں نکل گیا۔ (۸)معثوق کی گلی ایک تاریک، پراسرارمقام ہے، ہر گفس وہاں تک نبیں جاسکا، لبندایکارنے والاگلی میں واخل نبیس ہوا، بلكه باجرى باجرف باجرف يكارتار با- پير" عمياسوكيا" في معنويت بعي قابل داو ب. (" سوكيا" بعني اس كو نیندآ محقی " میر" کی تحرار کی بنا پر اجد عام گفتگو کا بھی ہے اور ایکارنے کا بھی۔ بیا نداز " میر" جمعتی شعر شور انگيز، جلداول

ليكن ميرنية" ساسخ" كالفظ ركار به جارى ياعمل مرآماده ندمون كاليك نيا كالوركاديا ب "جھایا نہ گیا" کے دومعنی ہیں، ایک تو یہ کہ بچھاتے نہ بنی، اور ایک بدکہ ہم نے بچھانا جا ہا بی نہیں مصرع اوثی ش مي " بياياند كيا" من بيكفيت بريكن اتى شديديس -" آتى جرال" من كلته يب كرجرا كي طرح کی آگ ہے، اور یہ می کر محض جر مونا تو شاید دل کی طرح فی فکل میکن جر جب آگ بن کر آیا تواس سے مفرمکن ندتھا۔ول کے جل کر خاک ہوجانے کے اعتبارے بھی"مائے" بہت مناسب ہے، کیوں کدول آو بدن كا حصد موتا ب،اس لئے جو كھول يركذرتى بود الارسامن الكردتى ب-اسمضمون كومافظ نے بھی اوا کیا ہے، اولیت کا شرف تو حافظ کو ای ہے، لیکن ان کے یہال پہلامصرع بہت ست ہاور دوسر مصرع میں معنویت اتی تیں جتنی میرادرغالب کے بہاں ہے بیکر تینوں میں بہرحال مشترک ہے ۔ سید ام ز آتش ول در غم جانانه بموخت آتے ہود درس خانہ کہ کاشانہ بوشت ( آتش دل کی دید ہے تم معثوق میں میرا مینہ جل گیا اس گھر میں ایک آگ گی جس نے گھر کوجاادیا۔)

٣٥/٢ جي طنح كامضمون مجي غالب نے بہت خوب باعرها ہے \_ شعلے سے نہ ہوتی ہوس شعلہ نے جو کی جی سن قدر افسردگی دل یہ جلا ہے میر کاشعراس باے کانبیں ہے، لیکن بیکت بہرحال بہت خوب ہے کداجا تک بی دل میں آ ك كلى اورآ نافا ناسب كچه خاك كركني ، اتنى مبلت بحى نه كلى جي كوجلاتے ، يعنى افسوس كرتے-

٣٥/٣ اس مضمون كومير في بارباركها بي بيكن جوبات اس شعريس بوده اورول من ميس اسكى ... مظر میں بدن کے بھی بداک طرفد مکال تھا افسوس كد كك ول ش الاست شدريا تو (ديوان اول)

## (ra)

ول کے تین آتش جراں سے بیایا نہ میا گر جا مانے پر ہم سے بجایا نہ گیا

آتش تيز جدائي شي يكايك اس بن دل جلا يول كه تنك عى بهى جلاما نه عما

ول میں رہ ول میں کد معمار قضا ہے اے تک اييا مطبوع مکال کوئی بنايا نه حميا مطبوع=ينديره

میں تو تھا صید زبوں صید کہ عشق کے چ آپ کو خاک میں بھی خوب ملایا نہ عمیا 1-6=606

> شرول آہ عب جاے تھی یر اس کے گے ایا ایرا کہ کی طرح بایا نہ عیا

غالب كامشبورشعرب، اورب شك نهايت عمره شعرب \_ ول میں دوق وصل و یاد یار تک باتی نہیں آگ اِس محر میں کی ایس کہ جو تھا جل کیا

٣٥/٣ كتديب كدافرى اور باحالى كى وجد فيك بروب جرك جى ند يحد اورصادك ار اس قدرز بردست تھی کہ ہم نے وام ش آئے ہی جان دے دی۔ عالب نے ایک فاری شعرش اس مضمون كامتضادرخ خوب تقم كياب \_

> ہے خود یہ وقت ذیع تیدن گناہ من وانست وشذ تيز نه كردن گناه كيست ( ذیج ہوتے وقت بے خودی کے عالم میں تو بنامیر ا گناد ہے، ليكن بخر كوجان يو جوكرتيز ندكرناكس كاكناوي؟)

0/a ملاحظه بوا/ ، شعرز ير بحث من "جائ" اور" عي "كاشلع خوب باور" آه" كالفظ تاسف اور تحسین دونوں معتی رکھتا ہے۔ "اس کے گئے" میں ایک لطیف ابہام ہے، کیوں کداس کامنہوم يبحى بوسكتا ہے كمعثوق اب اس د نيا من نيام نيس ہے اور معثوق كادل من ند بونا بحى دووجو ل سے بو سكتا ہے۔ ياس نے خود عي دل كوچپوڑ ديا، يا پھريد كدوه دل سے حميا تو تفامحض مخضرع سے كے لئے ( كيول كدول ايك شهر ب، اورشهرول ش آنا جانا لكانى ربتا ب) ليكن وه جهال كيا و بين كا موكرره عیا۔ول کاجڑنے کاالزام معثوق پر براوراست نہیں ہے،اوراس کے بسانے کی کوششیں بھی ہوئی یں الیکن دل اس معنی میں بھی ،''عجب جائے'' ہے کہ ایک باراجڑ جائے تو بستانہیں۔'' کسی طرح میں کتہ بہے کدول کو بسانے کی کوششیں ہو کیں ،شلاکسی اور حسین کواس میں آباد کرنا جا با،لیکن شہرول نے آباد ہوکرنہ دیا۔ سب کوششیں بے کارگئیں۔ دیوان دوم کی ایک غزل میں میرنے اس سے طنے جلتے مضمون ہوں ہا ندھے ہیں ۔

ول ند تھا الي جگه جس كى ندسدھ ليے كھو اجری اس بھی کو پھر تونے بایا ہوتا ول سے خوش طبع مکال چر بھی کہیں بنتے ہیں اس عارت کو تک اک دکھ کے ڈھایا ہوتا اس سلسط مين ٣٥/٣ بهي ملاحظه جور دل كو"شير" با" مكان" كبنا مير كامحبوب مضمون ب-

اس محن يربه وسعت الله رے تيري صنعت معمار نے قضا کے ول کیا مکال بنایا

(ديوانووم)

شعرزى بحث يسمندرجد في نكات توجيطلب ين:

مشرب الرحن فاروتي

"ول ين" كاكرار، جس مصرع من غيرمعولى زور پيدا موكيا ب-(1)

"ول میں رہ" ہے مرادبیہ و علق ہے کہ معثوق کودل میں آ اپنے کی دعوت دے (r)

> ول ابھی اجر انہیں ہے، معثوق کے رہنے کے لائق ہے۔ (r)

" قضا" كوعام طور يرموت كمعنى عيل لينته جيل اليكن يبال بدلفظ اين إصلى (") معنی میں ہے۔" تمام کرنا" میں موت کا شارہ بھی موجود ہے، یعنی ہر چزمرنے والى ب، دل جيسا لينديده مكان بحى أيك دن اجر جائے گا اورختم موجائے گا، اس لئے اس کواہھی آباد کرلو۔

ول اليا خوب صورت مكان ب كدخدا بهي اس بهتر مكان نه بناسكاريد صرف يظلم كے دل كا حال نبيل ب، بكد تمام انسانوں كے دل كا يمي مرتب ہے۔ول اور مکان کامضمون نائخ نے بھی خوب باعدهاہے، لیکن میر کے اس شعر من گاجيس بين اور نامخ كاشعرا كرچه برجت بيكن يك پيلوب

> انجام كو بچھ سوچو كيا قصر بناتے ہو آباد کرو دل کونتمبر اے کہتے ہیں

جہاں تک مجھے معلوم ہے" مطبوع مکال" کافقرہ میر کے علاوہ صرف مومن نے استعمال کیا ہے، کیکن مومن کا مضمون بہت پست ہے ۔

> ول سے مطبوع مکال میں ہروم ول پر اب مبر کا گھراتا ہے

(my)

كيا قفا ريخة يرده تخن كا سو شحیرا ہے یمی اب فن عارا

ا/٣٧ ما خطه موه/٣٠ لفظا "روه" عليال موتا ب كمكن بير في وان على مولانا روم كاب مشهور شعرر بابو

> خوشتر آل باشد که سر دلبرال محفت آید در حدیث دیگرال (بہتر بی موتا ہے کہ معثوقوں کے راز کی باتمی، اخیار کی باتوں کے ذریعے (معنی スピンスピングン)はいかし-)

لکین بیرے شعر میں کئی نکات ہیں۔(۱) شعر گوئی اس لئے اختیار کی کدایتی اصل باتوں پریردہ ڈالنامقصود تھا۔ لیکن وہ اصل یا تھی کیا تھیں ،اوران کو پردے میں رکھنا ، یا پردے بردے میں بیان کرنا کیوں ضروري تمجها، بيظا برتيس كيا كيا\_ يعني يهال بهي وي يرده لمحوظ ركها جس كي خاطر شعر گوئي اختيار كيتمي \_جوچيز پردے یا بہانے کے طور پر اختیار کی تھی ای کولوگوں نے ہمارافن قراردے دیا، یا ہم بی نے اس کواپتافن بتا لیاءاس میں ایک طرح کا الب بھی ہے، لین اس سے بڑا البدید ہے کہ اصل باتیں بھی کھل کرمعرض اظہار میں شاہمیں۔لفظا" وہی انسی دونوں طرح کے اشارے موجود ہیں، یعنی ریختہ ہمارا فن تخبراہے، یابات کو چھیانا مارافن تھراہے۔ کیول کدوسرے مصرے کی مرادیہ می ہوسکتی ہے کدوراصل ریخت مارافن تیں ہے، بكدر يخت كوش كايرده بنانا، يعنى بات كوجهيا كركين كانداز ميدها دافن تظهراب- كوياسارى زندكى دازدارى اور باتوں کو چھیانے میں گذر گئے۔انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے،اس کے لئے اس سے بر در کرالمید کیا ہوگا

اليص شعراً سنده مجى گذري كے ليكن ان كى معراج عالبايد شعرب \_ ول وہ گرنیں کہ پھر آباد ہو سے کچیتاؤگے سنو ہو بیاستی اجاڑ کر

and the second

مثس الرحن فاروتي

(ديوان اول)

ال شعري بحث اليام وقع يرموكى شعرز يربحث مين الشرول"ك اعتبارك" عب جائ تھا" کامل معلوم ہوتا ہے، جب کدمیر نے "وقعی" لکھا ہے۔ دراصل" شرول" کے بعد وقفہ فرض کرنا چاہئے۔ یعنی مصرعے کی نثر یوں ہوگی: 'مشہرول۔ آہ (وہ) عجب جائے تھی۔'' یاممکن ہے'' جائے'' کے التبارے وجھی ' کلے دیا ہو۔ اس زمانے میں بیفلد نہ تھا ملاحظہ ہوم/ 9 بستی اجزنے کا پیکر آتش نے بھی استعال کیا ہے۔ آتش کے بہال تھوڑی ی عدرت ہے، لیکن خیال میں کوئی لفف نہیں \_ لاشوں کو عاشتوں کی نہ اٹھوا گلی ہے یار النے كا مجريه كاؤل نيس جب ابرا كيا

مخس الرحن فاروقي

(22)

گیوں میں اب تلک تو ذکور ہے امارا افسان محبت مشہور ہے امارا

مقصود کو تو ریکھیں کب تک بیائیتے ہیں ہم بالفعل اب ارادہ تا محور ہے جارا بالفل=اسوت

تیں آہ عشق بازی چوپڑ عجب بچھائی تمی=واسط

یکی پڑیں ہیں زویں گھر دور ہے ہمارا چوپڑ=بھیری کا بیاد،

اس کے بھیری کا محمل

ہیں مشت خاک لیکن جو بچھ ہیں میر ہم ہیں کجی پڑنا=گوئ کا بے

مقدور سے زیادہ مقدور ہے ہمارا کارپڑنامزد=تھیری ک

اسم بشعربراے بیت ہے۔

۴/2/۴ عام طور پرموت ہی کو مقصور کہتے ہیں، بیکن یہال موت کو صرف ایک فیراہم می منزل مخبرایا ہے۔ اشار بیان کی ہے پروائی قابل لحاظ ہے، گویا مربات ہواا کی معمولی ساسفر ہوا۔ ایک تحت یہ بھی ہے کہ ہمارا مقصود جو بھی ہے، دواہیا ہے کہ ہم مرکز بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتے رئین مرنے کے بعد کوئی مقصد تو حل ہوتا نہیں، اس لے شعر بیں ایک طرح کا قول محال بھی ہے۔ ''گوز' اور'' ذکور'' وغیروکا قافی بناسخ کے زمانے تک درست تھا۔

الاس افظاد تین او پرانے شعرانے کی طرح استعال کیا ہے۔ اس شعری خوابصورتی ہے کہ اس میں چین کی اصطلاحیں بہت ہے تکاف نقم ہوئی ہیں (بازی، چوبڑ، کچی بڑنا مزد، گھر)ادر "عشق بازی" اور "چوبڑ" میں شلع کاربط بھی ہے ("بازی" بمعنی "کھیل") کیکن شعر کا ناثر نیس ہے کھشق کوئی کھیل ہے یا کوئی فیر جیدہ یا تفریکی چیز ہے۔" گھر" وہ خانہ ہوتا ہے جہاں سے کھلاڑی کھیل شروع کرتا ہے یا جہاں بھٹی کراس کی گوٹ کام کداظہار کے بچائے انتخاب حال کی ترکیبیں اس کافن تھیریں۔اخفائے حال کی ضرورت شاید" ناموہ خامشی "کوفائم رکھنے کے لئے ہو،جیسا کددیوان اول بی کے اس شعر میں ہے ۔ عک سن کہ سو برس کی ناموس خامشی کھو دو جار ول کی ہاتیں اب منصریہ آئیاں ہیں

"ریخت" (جمعنی شاعری") اور "فن" کی رعایت ظاہر ہے۔ بے مثال شعر کہاہے۔
میر کے فرانسیسی ہم عصر والغیر (Voltaire) کا قول تھا کہ انسان کونطق اس لئے عطا ہوا ہے
کدوہ اپنے اصل خیالات کو پوشیدہ رکھ سکے۔اور والٹیئر کے نقر بیادوسو ہر س بعد آئی۔ا ۔ رج ؤس نے
اپنی کتاب "معنی کامفیوم" The Meaning of Meaning میں کھاہے کہ دوہ می صورتی ہیں۔ یا تو
ہم اپنا مافی الضمیر اداکر نے سے قاصر رہتے ہیں ، یا مجروبی کچھ کہ جاتے ہیں جو ہماری مرادمیں ہوتی۔ ان

قائم نے مصرع ٹائی تقریباً پورے کا پورا میر کا لے لیا ہے۔لیکن اس پر چیش مصرع بالکل مختلف مضمون کا ،اور بڑے خضب کالگایا ہے۔

> ہوں سے ہم کیا تھا عشق ادل وای آخر کو تشہرا فن امارا

آخری بات بیرکہ میرے شعر میں "ریختہ" اور "پردہ" میں شلع کاربط ہے۔ کیونکہ "ریختہ" کے ایک معنی ہیں" حراجوا" اور پردے کے لئے "حرائے" کالفظ مشتعل ہے۔

and the second

مثم الرحن فاروتي

(MA)

۱۲۵ سحر محمد میں دور سبو تھا پر اپنے جام میں تجھ بن لبو تھا

فلد تھا آپ سے عافل گذرنا آپ=فودے نہ سمجھے ہم کہ اس قالب میں تو تھا

> گل و آنینه کیا خورشید و سه کیا جدهر دیکها تدهر تیرا ی رد تها

> جہاں پے ہے فعانے سے عارے وماغ عشق ہم کو بھی کھو تھا

نہ دیکھا میر آوارہ کو لیکن غبار اک ٹاتواں ساکو یہ کو تھا

ا/ ٣٨ کوئی ضروری نیس که ' دورسید' سے یہی مراد لی جائے کہ عید کے دن صح صبح شراب بی جاری مقی ہے جس طرح دوسرے مصرعے میں معثوق کے بغیر شراب کے لئے خون کا استعارہ کیا ہے، ای طرح '' دورسید' سے مراد خوثی منانا، یا کوئی بھی فرحت انگیز چیز چینا ہوسکتا ہے ۔ شعر میں مجب طرح کی کیفیت یاب ہوجاتی ہے اوراس کے بعد گوٹ کو گھر گھر ( بیعنی خاندخانہ ) پھر نائیس پڑتا۔ گؤں کا خلا پڑتا یا واؤ کا خالی جانا،

ادر گھر کا دور ہونا، بیعنی محفوظ مقام کا میا ایسے مقام کا دور ہونا جہاں پڑتی کر پھر در بدر پھرنے کی ضرورت نہ ہو، عشق کی

ہے جارگی کی اچھی تصویر ہے۔ ''چو پڑ عجب بچھائی'' کے دو مفہوم بیں، یا تو بساط کی ادر نے بچھائی ہے اور ہم محض

کھلاڑی ہیں۔ یا بساط ہم بی نے بچھائی ہے اور پھر ہم ہی تھاست یاب ہور ہے ہیں۔ '' گھر دور ہے ہمارا'' عاشق

کھلاڑی ہیں۔ یا بساط ہم بی نے بچھائی ہے اور پھر ہم ہی تھاست یاب ہور ہے ہیں۔ '' گھر دور ہے ہمارا'' عاشق

کے خانمال خراب ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ نوعمری کے ذیائے بین بھی غالب کو میر کے مضابی بہند

شھے، اس کی دلیل غالب کی فوجوانی کے اس شعر سے لی ہے جو بطا ہر میر کے ذیر بحث شعر سے متاثر ہے

اسد اند بھئ سشدر شدن ہے

نه پھریئے مہرہ سال خانہ بخانہ

''تیں'' بمعن''تو'' بھی ہوسکتا ہے۔اس صورت میں''عشق بازی'' کو خاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اے عشق بازی، تو (نے) عجب چو پڑ بچھائی۔لیکن'' تیں'' بمعنی تغمیر واحد حاضر میں وہ برجنگلی اور ابہام خیس پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے آگئی نے/تم نے عشق بازی کے تیں (کے لئے) عجب چو پڑ بچھائی۔بہر حال، نارفاروقی مرحوم کا بجی خیال تھا کہ یہاں'' تیں'' بمعنی''تو'' ہے۔

المان کوجی مشت خاک کہتے ہیں۔ اس مغہوم میں ایاجائے ویہ عراضان کے مرجے اور ہمت کی باشدی کا اعلان نامدہ ہے۔ اور اگر مشت خاک کہد کرخودا چی ذاتی شخصیت مراولی ہو پہتو پہتو ہو مقابلے میں فرد کی عظمت، کم سے کم اس کے وجود کا افراد کرتا ہے۔ یا پھر یہ براہ داست تعلی کا شعر ہے۔ تیوں صور توں میں شرح کا لہر شاہانہ وقار کا حال ہے۔ تجب ہے کہ بعض نقاد کہتے ہیں کد میر کی شخصیت میں مسکینی اور بے چارگ میں شعر کا لہر شاہانہ وقار کا حال ہے۔ تجب ہے کہ بعض نقاد کہتے ہیں کد میر کی شخصیت میں مسکینی اور بے چارگ میں ۔ "جو پھی ہیں میر ہم ہیں" اور" مقدور سے ذیادہ" مقدور کھنے سے مرادیہ ہے کہ میں ان صور ول سے مادرا کا نتا سے جو پھی ہیں ہم میر فرد واحد اسے مقدور سے ذیادہ نہ کر سے بھی ہیں ہم میر میں انسان کی وجہ سے ہے۔ "جو پھی ہیں ہم میر ہم ہیں" کی نثر ہوں بھی ہو سکتی ہے۔ "جو پھی ہیں ہم میر ہیں" لیعن شعر میں ذاتی ہے۔ پھر یہ جو پھی ہیں ہا ہے کہ پہلے مصر سے ہیں ایک بھا ہر ہے معنی بات ہیں۔ کہ پہلے مصر سے ہیں اس کا ثبوت ایک بالکل سے در شیل کئی۔ گویا کوئی کھی الف میر ایک ہوت ایک بالکل سے در شیل کئی۔ گویا کوئی کھی الف میر ایر ہے الف کے۔ "کیکن دوسرے مصر سے ہیں اس کا ثبوت ایک بالکل سے در شیل کئی۔ گویا کوئی کھی الف میر ایر ہے الف کے۔ "کیکن دوسرے مصر سے ہیں اس کا ثبوت ایک بالکل سے در شیل کئی۔ گویا کوئی کھی الف برابر ہے ذاکراز الف کے۔ " میلے مصر کی کے شطق کا جواب یوں ہی میکن تھا۔

مش الرحمٰن قاروتی

نظر میرے دل پر پڑی درو کی پر جدهر دیکتا مول ادهر تو ای تو ہے

ليكن سوال يد ب كد نمون ك لي صرف ان جار چيزول كا اختاب كول كيا؟ جب يدكهنا ہے كداشياء كى كو لى اچى حيثيت نبيس ميايد كهنا ہے كداشياء كا اپناكو لى وجود نبيس ، توان بى جارچيزوں كونمونے ے لئے کیوں استعال کیا جب ان میں باہم کوئی خاص مناسبت بھی نیس ہے؟ یہ کہ سکتے ہیں کہ جاروں میں روشنی کی صفت مشترک ہے، کیول کو گل کوچراغ ہے تشبید دیتے ہیں، اور آئینہ بھی روش کہاجاتا ہے۔ سورج اور جا ند کاروش ہونا ظاہر ہے۔لیکن بہجیرے زیادہ تاویل مطوم ہوتی ہے۔دراصل اس سوال کا جواب مصرع ثاني كے لفظ "رو" ميں ب\_يعنى مناسبت يد بے كدان جاروں چيزوں كورو معثوق سے تثبيدوية بين ." كل" تومعثون كاستعارو بهي ب،اور" آئينه"، "خورشيد" اور"ما" كامعثوق ب مناسبت ظاہر ب-اب شعر كے مفهوم كاليك اور پهلوسا منے آيا كل ، آئيند، خورشيداور مرجى ايك طرح ے روے معثوق کا ای تھم رکھتے ہیں، لیکن امارامعثوق (خداء یا مجوب مجازی) ان سب سے الگ اور بہتر ب- مارے لئے كل اورآئيندوغيره كاوجوديس ، ياجم ان كود كيفة بى نيس ، جم تو برطرف است بى معثوق كاجلوه و يكيت بين -اس مفيوم كوميرى كالكشعرت تقويت ملتى ب \_

گل ہو متباب ہو آئینہ ہو خورشید ہو میر اپنا محبوب دی ہے جو ادا رکھتا ہو

(ويوان اول)

لطف يب كخودمير في ال شعر كادومرامصرع تقريباً براه راست عافظ س الياب، بلكدورد في مافظ كي خوش ويتى كى ب- چنال چدورد كاشعر ب ول بھلا الے کو اے ورد نہ ویچے کیوں کر ایک تو یار ہے اور تی پہ طرح دار بھی ہے اب حافظ کونتے ہے شاہر آل تیت کہ موے و میانے دارد

شاہر آنت کہ ایں دارد و آنے دارد

ب، كول كدومر عصر عين ايك فم الكيزبات كوكم وبيش ب يروائى سيان كياب استعاراتي اعداز يهال برواقعاتى اعداز كارتك اختيار كرسميا ب

٣٨/٢ كابر بكرية عرصرت على منوب مشبور مقولے مستعار بكر جس في اپ آپ كوبيجاناءاس في ضاكوبيجانا - (من عرف نفسه فقد عرف ربه )ليكن" قالب" كالفظ بهت معن فيز ے۔" قالب" جمعتی "وُ هانچا" ہے (بینی جمعتی "جبم") اور بدمعتی "سانچا" اور "شمونه" بھی۔ بے جان جسم كوبجى" قالب" كيتے ہيں،اور ہراس چيز كوبھى" قالب" كہتے ہيں جس ميں، يا جس كے ذريعه كوئى اور چيز ینائی جائے۔ البذاجیم انسانی وہ قالب ہے جس کے تمونے پر ہزاروں لاکھوں انسان بنتے ہیں، لیکن بیقالب بے جان جیس، بلکہ دراصل نمونہ ہاس ذات کا جو د جو دمطلق ہے۔ایک نکتہ رہیمی ہے کہ اگر اس جسم کومظہر ذات خدانه سمجالوي صرف ايك قالب، يعنى بعان جم بدفاري مين اس كويول كهاب \_

> غلط کردم که وا پوسیدم از خود ند دانستم درین قالب خدا بود ( می نے تلطی کی کدا ہے آپ سے محترز دہا۔ جھے معلوم ندتھا كال قال شاخداب.)

"وابوسيدن" كامحاوره ذرا تازه ب\_كيكن" غلط كردم" ذرامحذوش بحى ب،اور" تو" كى جگه "خدا" كهدربات كول دى ب-

٣٨/٣ شعرك دومفهوم بين-ايك تويدكر كل ،آئيند، فورشيدا درمد، بيسب تيرب چيرے كے يرتو ہیں ، ان کی اپنی کوئی حیثیت تہیں ، بید راصل تو ہے جو کہ ان مظاہر میں جلوہ فرما ہے۔ اس اعتبارے بیشعر وحدت الشهو د کے مضمون کو بیان کرتا ہے۔لیکن دوسرامغہوم بیہے کہ گل وآئینہ وغیرہ کچھیٹیں ہیں،ان کا کوئی وجود خیس بیااگران کا وجود ہے بھی تو میرے لئے بہر حال بیہ موجود خیس ہیں، میں تو ہر طرف تھے اور صرف مجھے ویکتا ہوں، یعنی تیرے سواجھے کے دکھائی نہیں دیتا۔ اس مفہوم میں بیشعر درد کے اس شعرے لرحمیا ہاورایک حدتک وحدت الوجودی ہے \_

(معثوق وہنیں ہے کہ جس کے صرف (لیے لیے ) پال ہوں اور (بیلی ) کر ہو، معثوق تو وہ ہے جس کے پاس بیرسب ہواور ایک انداز دایک اداما یک افتر اوریت بھی ہو۔)

ظاہرے کہ شعرز پر بحث ہی بھی ( یعنی جدحرد یکھا تد حرجرای رد تفاوا لے شعر میں ) میر نے حافظ سے استفادہ کیا ہے، کیوں کہ ان کی مراد پر معلوم ہوتی ہے کہ گل ،آئیند، مہتا ہے، خورشیدا گرچہ معلوق ہیں، لیکن اسلی معلوق نہیں ہیں، کیونکہ ان میں وہ'' آن' نہیں ہے جس کا حافظ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بر خلاف ہمارے معلوق میں وہ بات ہے، ای لئے ہم کو ہر طرف وہ ہی نظر آتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حافظ نے خضب کا شعر کہا ہے، لیکن حق ہر ہے کہ میر نے بھی استفادے کا حق اوا کر دیا ہے۔ حافظ کی نظر صرف مودمیاں تک گی اور میر نے زمین و آسمان کی چیز وں کوایک کردیا۔

۳۸/۳ شعریں پر طف اہم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ماضی کا صیفہ (کیموتھا) استعال کر کے بید ظاہر کیا کہ اب بھی کون کی ہے، اور د ماغ عشق نہیں؟ دوسری بات بید کہ د نیا ہمارے افسانے ہے جری ہوئی ہے۔ یہ بظار ہر فخر و مناج سے شخص اب کیوں باتی نہیں؟ دوسری بات بید کہ د نیا ہمارے افسانے ہے جری ہوئی ہے۔ یہ بظار ہر فخر و مباہات کے لیج میں کہا ہے، لیکن دوسرے مصرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصل کیفیت تو رنجیدگی کی ہے، کیوں کہ د نیا تو ہمارے افسانے ہے کوئے رہی ہے اور ہم اب پھی بیس کہ ان گذرتا ہے کہ شاید بیا شارہ ہے کہ دماغ عشق تو ہمیں کمی کی زمانے میں تھا، اور آج تک اس کا شہرہ ہے۔ اگر آج کے کہ شاید بیا شارہ ہے کہ دماغ عشق تو ہمیں کمی کی زمانے میں تھا، اور آج تک اس کا شہرہ ہے۔ اگر آج کے ہم ہم عشق کی طرف مائل ہو جا ہمی تو خدا جانے کیا ہے کیا کر ڈ الیس۔ پھر یہ پھی ممکن ہے کہ مشدرجہ بالا خیال ایک نی رنجیدگی کا فیش خیمہ ہے کہ افسوس اب ہم میں وہ تا ہو تو اس ہی نہیں کہ دوبارہ عشق کا ارادہ کر سیاس کی بین کہ ہمارے مشق کا ارادہ کر سیاس گوئے رہا ہے۔ دوچھوٹے اور بھا ہم میں وہ کیا خاص بات تھی جس کی بنا پر ہمارا فسانہ عشق اب بھی دنیا ہم میں کوئے دیا ہے۔ دوچھوٹے اور بھا ہم معمولی افتھوں ، یعنی '' ہے'' اور'' تھا'' کے ڈر ریدا ہے۔ معنی بیدا کرنا میری کے بس کاروگ تھا۔ طاحت ہے ہوا/ 4۔

الما معرض دومفهوم ين -ايك تويدكم في ميرة واروكوندد يكها الكن اس في وحشت من جوغبار

> ہے بگولا غبار کس کا میر کہ جو ہو بے قرار اثنتا ہے

آخری تکتہ یہ ہے کہ خبار شایداس لئے کو بکو پھرتا ہے کہ کیا معلوم ای طرح اس کو میااس کے پرد سے جس میر کو ، کو سے جب سی میر کو ، کو سے جب میں میر کو ، کو سے جب سی میر کو ، کو سے جب سی میر کو ، کو سے جب کہ در سائی حاصل ہوجائے۔ پور سے شعر کا ڈرامائی اعداز بھی تھتا ہے کہ خبار ہلکا اور ست روتھا۔ ایسا غبار کی شخص کے گذر جانے کے خاصی دیر بعد تک نظر آتا ہے۔ یعنی میراس قدر تیز رفتار تھا کہ ہر جگہ سے جلد گذر گیا ، اور اب جو ہم کو خاصی دیر بعد تک نظر آتا ہے۔ یعنی میراس قدر تیز رفتار تھا کہ ہر جگہ سے جلد گذر گیا ، اور اب جو ہم کو خوش نے نظلے ہیں تو ہر جگہ اس کے گذر نے کے بعد تی ہیں اور صرف ایک ہلکا ماغبار د کھے سکتے ہیں۔ میر تو کب کا نگل گیا۔ فاری ہیں اس مضمون کو بہت پست کرکے کہا ہے ۔

نہ ویدم میر را در کوے او لیک غبار ناتوائے با صبا بود (بر کو میں نے اس کے کوپ میں نہ و کھا۔ لیکن مبائے ساتھ ایک اقوال فبار ضرور تھا۔) ٣٩/٢ صبح كے قافلے كى وضاحت نہ كر كے شعر كوايك خوب صورت عموميت بخش دى ہے۔ پہلے مصر ہے كا آ ہنگ بھى قافلے كے بيدار ہونے اور عازم سفر ہونے كے وقت كى ہما ہمى كى تصوير پیش كرتا ہے۔"اك شور ہے" ہے مراديہ بھى ہے كہ لوگ پكار پكار كركہدرہ ہيں، كہ"ہم چلے...."اور يہ كہ خودشور اور جاہمى اس اعلان كا تھم ركھتى ہے كہ ہم چلے اور تم پڑے سور ہے ہو۔

ma/r "درخت خواہش" کا پیکر، جوشعرز یر بحث کے پیکرے ملتاجاتا ہے، میرتے دیوان دوم میں یول ظم کیا ہے ۔

> رونے سے بھی نہ ہوا سبر درخت خواہش گرچہ مرجال کی طرح تھا یہ شجر پائی میں پھولا پھلا نہ اب تک ہرگر درخت خواہش برسوں ہوئے کہ دول ہول خون دل اس شجر کو

کین ان دونوں شعروں میں بات ذراواضح ہوگئی ہے۔ یکی حال دیوان اول کے اس شعر میں ہے جس میں 'چتم امید'' کا پیکر استعال ہوا ہے ۔۔

> مت کر زمین ول میں جم امید ضائع بوٹا جو بال اگا ہے سواگتے تی جلا ہے

اس کے برخلاف شعرز پر بحث میں" سبز ہوتی ہی ٹیمیں" کے برجت محاورہ میں ماضی اور حال مستقبل تینوں یک جا ہوگئے ہیں۔ اور لفظا" ول" وہرے مصرعے میں رکھا ہے۔ ابہام کی وجہ سے پہلے مصرعے میں ایک ڈرامائی تو قع ہے۔ بیاتو قع دوسرے مصرعے میں" ول" کے لفظ سے پوری ہوتی ہے (بیعی وہ سرز میں جو کبھی سبز نہ ہوگی، ہمارا دل ہے) تو ایک دھکا سالگنا ہے۔ تحاطب کا ابہام یہاں بھی بہت خوب ہے۔ (ا) متعلم اپنے آپ سے مخاطب ہے۔ (۲) متعلم کسی اور شخص سے (مشلا ہم ہی سے) مخاطب ہے۔ اور ا/ ۲۹ اور ا/ ۲۹ اور ا/ ۲۹ اور ا/ ۲۹ سینے میں تحم کاری کا بیکی میں ہے۔ (۳) متعلم تمنام و نیاسے خطاب کر دہا ہے۔ ملاحظہ ہو ا/ ۲۹ اور ا/ ۲۹ سینے میں تحمل ہوا ہوا کی بحث میں نقل ہوا ہے۔ خالب کا بیکی ممنان ہوا ہوا کہ کہ میں شعرے حاصل کیا ہوجو سم / ۲۹ کی بحث میں نقل ہوا ہے۔ خالب کا بیکی میں کے سینے میں نقل ہوا ہے۔ خالب

(mg)

راہ دور مفتل میں روتا ہے کیا آگے آگے دیکھنے ہوتا ہے کیا

قاظے میں شبح کے اک شور ہے یعنی عافل ہم چلے سوتا ہے کیا

ہز ہوتی ہی فیس سے مرزیں عم خواہش دل میں تو بوتا ہے کیا

یہ نشان عشق ہیں جاتے نہیں داغ چھاتی کے عبث دعوتا ہے کیا

مخس الرحن فاروتي

في بحى شعرز ير بحث علا جلام معنون خوب اوا كياب \_ ب گانہ وفا ہے ہواے کمن ہنوز وه بزه سنگ ي شه اكا كوه كن جور میرنے فتم کاری کا پیکرایک اور جگہ خوب استعال کیا ہے ، ملاحظہ ہو ۵۳/۲۔ ول میں چ بونے کامضمون سب سے پہلے شاید حافظ نے استعمال کیا ہے،اور حق بیہ ہے کہ خوب استعال کیاہے ۔

> صد جوے آب بستہ ام از دیدہ ور کنار ير يوے محم مير كه در دل به كارمت ی گریم و مرادم ازیں چشم افٹک بار حجم محبت است که در دل به کارمت (ایے پہلو می آگھوں سے می نے سکروں المرك ينادى إلى والرجم عبت كي اعث جويس تيراءول ش يونا جا يتا بول من رونا بون اور اس چھ اظلمارے مری مراد و و محموت ہے جو ص تير عدل في بونا عابتا مون \_)

عرفی نے اس مضمون کو نیارنگ دے دیاہے۔ ناویده جمال او مهرش ز ولم سرزه ناكاسته مي رويد اين دانه چنين بايد (اس کے حسن نے ان دیکھے ہی میرے دل میں اس كاميت بيدا كردى سيداندتو يوسة بغيرى المنا ب-دائد والداور)

میرسب شعرخوب ہیں، لیکن میر کی شور انگیزی اور معنویت دونوں اپنی جگہ برکسی ہے کم نہیں۔ شورزيين بين ين جي جي بو في كايكرسودان بحي برتاب، ليكن ال كمضمون من كوكي كيفيت نيس \_ گر یار کے سامنے میں رویا تو کیا مرتكال من جو لخت دل يرويا تو كيا

یے دات اشک سبر ہونا معلوم اس عور زيل ين حم بويا تو كيا سودا کے اول دومصر سے بے اثر بلک نے کار ہیں۔

مير ك شعر مين " حجم خوابش" كى تركيب بعى غضب كى بيدول مين خوابشين نيين بين، اب اس من خواجش بونا جا جے جیں۔ لیکن ول اس قدر بخرز من ہے کہ وہاں کوئی خواجش، کوئی تمنا، پھل پھول نہیں سکتی۔ سوال مدہے کہ خواہش کے آج کیا ہیں؟ تعنی وہ چیزیں کیا ہیں جودل میں ہوں تو خواہش اعے؟ ظاہر ہے کہ وہ چزی عشق اوراس کے لواز مات ہیں۔ یا محرامیدی ہیں۔ اگر عشق اوراس کے لوازمات ہیں تو وہ معثوق کے تیرمڑ گال بھی ہو سکتے ہیں جوول میں چیھ گئے ہیں۔اگرامیدیں ہیں تو بیدوہ امیدیں ہیں جوعشق سے پہلے بیدا ہوئی ہول گا۔ لین کی کے بہال آ کھاڑتے، کی سے عشق کرنے کی امیدی، گوباعشق کرنے کا واولہ۔

سوداکی رہائ کے تیسرے مصرع میں صاف کہدویا گیا کہ بددانہ برائیس ہوسکا۔اب آخرى مصرع ين اشورزين كيني كن خرورت نقى دونول مصرع مرف الل لئ متاثر كرت إلى كدان يس الك الك ايك زورب مركا يورا شعر فيرمعمو لى وحدت كا حال ب-

۳۹/۳ کنایاتی انداز نے اس شعر میں وہ بلاغت پیدا کردی ہے کہ زور بیان اس پر نثار ہے۔ سینے کے داغ نشان عشق ہیں۔ بیداغ یا تو ان زخول کے ہیں جومعثو آنے لگائے ہیں یاان پھرول کے ہیں جو بچوں نے چینکے ہیں یا ان خونمیں آنسوؤں کے ہیں جو آ تکھ سے فیکے ہیں۔ ظاہر ہے کدان داخوں کو وعونے كاتصور بحويثرا ب، يعنى بدكوئى بات نيس موئى كديميلي تو كوئى فض سينے يرواغ كھائے بجران كو وعونے بیٹھے۔اس لئےمصرع ٹانی میں داخوں کودعونے سے مراد دراصل اشک باری ہے۔ شعر میں ایک طرية تاؤ ب- آنوسلسل سينے يربدب إلى اور كينے والا اس اشك بارى كو (جوقم كى علامت ب) واغول كودعونے كى كوشش تيجير كرتا ب يعن فم كودعونے كى كوشش كردانا ب عجب الميب كرجومل انتہا عم کی علامت ہے،اس کوغم سے نجات یانے کی کوشش ہے تعبیر کیاجائے۔ بداوراس کے پہلے والا شعرظبوری کے اس شعرے متاثر معلوم ہوتے ہیں \_

مش الرطن فاروقي

(P+)

خزے نے اس کے چوری میں ول کی بنر کیا اس غانمال خراب نے انکھوں میں گمر کیا

رنگ اڑ چلا چمن میں گلوں کا تو کیا تیم ہم کو تو روز گار نے بے بال و پر کیا روزگار=زبان

> نافع جو تھیں مزاج کو اول سوعثق میں آخر انھیں دواؤں نے ہم کو ضرر کیا

> وہ وشت خوف ناک رہا ہے مرا وطن ان کر نے خفر نے سر سے مذر کیا

ایں جاروں طرف نیے کرے گرد باد کے کیا جائے جوں نے ارادہ کدھر کیا "

ا/ ٢٠ مطلع من كوئى خاص بات نبيس كتة صرف بيب كه شاطر چوركهي جورى كرف يانقب لكاف ے پہلے اس جگہ کود کھ بھال لیتے ہیں اور اس کے پاس بی کہیں گھر لے لیتے ہیں، تا کہ موقع کا معائد كرنے اوراس سے قائدہ اٹھانے بيس آساني ہو۔ يبال معثوق نے بيہ مركيا كرول كوچرانے كى فرض سے

ور زين سيد حشم عم واغ وارد ایر دیدہ افکر کاربے (مل في الين يين كار من من واغ ي داغ بوے ميري آعمون كاير چنگاريانى (-42/182 to

ليكن ظهوري ك شعريل وو ڈراما كى اورطنز بية ناؤنيس جومير كے شعروں ميں ہے۔ تخاطب كا بھی ایہام میرے بہاں خوب ہے۔ اگر مشکلم خودے مخاطب نیس ہواس کا مخاطب کوئی نا تجربہ کارعاشق ہاور مختلم کوئی جہال دید وقص یا شاید جارہ گر (یا خود معثوق) ہے۔

مش الرحن قاروتي

آ تھول بیں گر کرلیا۔" خاتمال خراب" اور" گر کرلیا" کی رعایت خوب ہے۔ای مضمون کود یوان اول بی میں یول کہا ہے ۔

چوری میں دل کی وہ ہنر کر حمیا ویکھتے ہی آتھوں میں گھر کر حمیا

۱/۰۰ ال شعر کا ایک دلیپ پہلویہ ہے کہ بے بال و پر کرنے والا صادیا معثوق ٹین ، بلکہ ذمانہ ہے۔ ''رنگ اڑ چا'' کی معتوبت بھی قابل داد ہے۔ رنگ اڑ جانا عام طور پر گھیرا ہٹ یا پر بٹائی یا خونہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ محاورے کے معنی ہیں'' رنگ کا بلکا ہو جانا' میر نے لفوی معنی بھی مراو لئے ہیں کہ پھولوں کا رنگ ہوا ہیں آل گیا ہے ، گو یا اڑتا پھر دہا ہے۔ یعنی بہار کا شور ہے۔ اور بیمعنی بھی مراو لئے ہیں کہ پھولوں کا رنگ ہوا ہیں آل گیا ہے ، گو یا اڑتا پھر دہا ہے۔ یعنی بہار کا شور ہے۔ اگر میرے بال و پر سمامت ہوتے تو ہیں جا کران کی دل جو کی کرتا۔ ) اڑنے کی متاسبت سے ٹیم سے تفاطب بھی بہت خوب ہے۔ گول کے دیگ اور شکلم کے بال و پر ہیں تھا تل بھی بہت محمدہ ہے۔ رنگ پھولوں کا جو ہر ہو اور بال و پر طائر کا عرض۔ زمانے نے دونوں پر تھرف کیا۔ ایک کا جو ہر اڑ ایا اور ایک کا عرض۔ ''ہم کوتو'' سے مراویہ طائر کا عرض۔ زمانے نے دونوں پر تھرف کیا۔ ایک کا جو ہر اڑ ایا اور ایک کا عرض۔ ''ہم کوتو'' سے مراویہ بھی ہو کتی ہے کہ زمانے کا اصل مقصد، بینی ہم کو ہے بال و پر کرنا ، تو پورا ہوا ، اب گلوں کا رنگ (اس کی وجہ بھی ہو کتی ہے کہ زمانے کا اصل مقصد، بینی ہم کو ہے بال و پر کرنا ، تو پورا ہوا ، اب گلوں کا رنگ (اس کی وجہ سے ، یا اتفا تا گا ) بھی اڑ چلاتو زمانے کو کیا لیت اور بیا ہوا ، میرا تو گھر جلا کر وشنوں کے دل میں شونڈک یو ہیں۔ ''

سارہ اس شعر میں عاشق کی بے چار گی اور مرض عشق کے لاعلاج ہونے کے عمدہ بیان کے علاوہ وو اور بعد میں اور بعد اور بعد میں افتصان کریں۔ بقول حافظ ع کے معشق آساں نموداول دیے افزاد مشکل ہا۔ (بیا بیک طبی مشاہدہ بھی ہے کہ بعض دوا کی شروع شروع میں قائدہ کرتی ہیں اور بعد میں نقصان کرتی ہیں۔) دومری بات بیہ کہ بیدواضح نہیں کیا کہ دور دور دور دیے ہے۔ شاؤ ممکن ہے معشق سے دور دور در در سے کے باعث پہلے تو قائدہ ہوا ہو، یعنی تحوی ایہ مرتبع فراہم کردیا ہے۔ شاؤ ممکن ہے معشوق سے دور دور در سے کے باعث پہلے تو قائدہ ہوا ہو، یعنی تحوی ایہ مرتبع آیا ہو، یکن عرصے تک دور

رہے نے بے قراری اور بڑھادی ہو۔ یا معثوق کے یہاں بار بارجائے سے پہلے تو تسکین کمتی ہواور بعد میں نظارہ مسلسل کی بنا پر وحشت اور جنون میں اضافہ ہوا ہو۔ یا معثوق کی تلخ کلامی اور ترقی نے پہلے تو ہمت پست کردی ہواور بعد میں آئٹ شوق اور پجڑکا دی ہو، وغیرہ شعر میں خفیف ساحرا حیدر تگ بھی ہے۔ بہت خوب شعر کہاہے، واقعیت کارنگ بھی لا جواب ہے۔ ملاحظہ ہو الہم۔

رائع عظیم آبادی نے اس مضمون کے ایک پہلوکو کے کر پر لطف شعر کہا ہے ۔ وکھ سے ترک جو نظارۂ ولدار کیا آہ پر ہیز نے دونا ہمیں بھار کیا

۱/۰۱۰ خواجہ منظر کے حوالے سے صحرات عشق کی جوانا کی کا ذکر دیوان عشم میں دوجگہ بڑے پر لطف انداز میں کہا ہے ۔

> ملا جو عشق کے جنگل میں خصر میں نے کہا کہ خوف ثیر ہے مخدوم ماں کدھر آیا خصر وشت عشق میں مت جا کہ وال ہر قدم مخدوم خوف شیر ہے

لیکن شعرز ریجت میں دومزید لطف ہیں۔ایک توبیک 'رہاہم اوطن' سے گمان گذرتا ہے کداب اس دشت خوف تاک میں وطن نہیں رہا۔ دوسرے بیک 'سنز' کی مناسبت سے ' حذر' بہت خوب استعمال کیا ہے، کیوں کداس سے '' حصز' (مضہرتا) کا گمان گذرتا ہے جو''سنز' کے جوڑ کا لفظ ہے۔اس طرح'' اور'' حذر'' میں ضلع کا لفف بیدا ہو گیا ہے۔

۵/۰۶ "الرف"اس شعر من اخرف" كوزن پر اليخى دائد ماكن كماته ب بيتانظ مى محمح ب النظ مى محمح بيتانظ مى محمح بيتانظ مى محمد بيتانظ مى محمد بيتانظ مى محمد بيتان بيتان

عش الرحمٰن قارو تي

(M)

کچھ نہ دیکھا گجر بجز اک فعلہ پر 🕏 و تاب عمع تک تو ہم نے دیکھا تھا کہ پروانہ عمیا

شعلے کا پر ج وتاب ہونا آگ کی تیزی کو بھی ظاہر کرتا ہے اور اس بات کو بھی کہ پروائے کے دل میں اس قدر کرئ تھی کداس کے جل اشحنے پر جوشعلما شاوہ بھی بے چین اور بے قرار تھا۔'' بچ و تاب'' کا لفظ پروانے کے دل میں جذبات کے علاقم کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ ('' بیج وتا ب کھانا'' بیعن بے قرار ہونا، انگاروں پرلوٹا۔") اگر عثم اور پروانہ کومعثوق اور عاشق کا استعار وفرض کیا جائے تو مراویہ ہوئی کہ معثوق كاسامنا ہوتے بى عاشق كى ستى مك كرصرف ايك شعله جوالد بن گئے۔خوب شعر كها ہے۔ بيان كا ڈرامائی اتھاز بھی بہت خوب ہے، کئی ہاتھی ان کبی چھوڑ دی ہیں (مثلاً منظر کا صرف ایک حصہ بیان کیا ب، یا بینظام رمیس کیا که پردانش کے شعلے ہے جل اٹھایا صرف نزد یک پینچنے براس کا بیال ہوا۔) بیان كانتسارة شدت بداكردى ب، يهال تك كديكي ظاهرتين كياكه يروانشع كى طرف كون كيا تھا۔ جب كدعالب في بات واضح كردى ہے \_

> كرف ك تصال عاتفاقل كابم كله ک ایک بی نگاہ کہ بس خاک ہو گئے

شعراک ڈرامائی اجراس وجہ سے چھھڑ ید پراٹر ہوگیا کہ جو واقعہ بعد میں چیش آیا (پروانے کا جل افتا) اے پہلے بیان کیا ہے، اور جو واقعہ پہلے وی آیا (بروائے کا شع کی طرف جانا) اے بعد میں رکھا ہے۔واقعے کو بیان کرنے کا اعداز بھی میر کا اپنا ہے، کو یا دو خص آپس میں تیمرہ کررہے ہوں، یا کوئی عنی شاہد کی تیسر مے فض کوواقع کی روواوستار باہو۔ بیان کرنے کی میں کیفیت ا/٣٣ ش می ہے۔

معلوم مريد لطف سيكه يتكلم كيذبن بين جنون اوروحشت أنكيزي كانضوراس فقدرهاوي ب كدوه كردباد کود کھے کر یکی جھتا ہے کہ جنون کا خیمہ ہے، اوراس کو جسس بھی ہوتا ہے کداب جنون کس طرف ماکل سنر موكا-سب ے زیادہ دلچسپ پہلویہ ہے كہ بكو لے كاواقعی كوئی شكانا نيس كدكهاں الشے اوركهاں جا فكے، اور جنون کی وحشت کا بھی کوئی اعتبار نہیں کدوہ دیوائے کو کہاں لے جائے۔ بھولا چوں کہ دائرے کی شکل میں چارول ست گومتا ہاں گئے" چارول طرف" بجی خوب ہے۔

مصرع ٹانی میں تیرے زیادہ افردگی کالجیہے۔جنون کے جانے کاغم ہادراس کا بھی تاسف ب كمعلوم بين اب جنون كى طرف جار ماب به كوتو چيوڙ جاا۔ (MY)

۱۳۰ دور بیٹا غبار میر اس سے عشق بن بید اوب تبیس آتا

الهم ملاحظہ ہوہ الهم وعرز برجث میں مزید خوبی ہے کہ جارے فاک ہوجائے کے بعد جو فہار سارے عالم میں اڑتا ہجرتا ہے، وہ بھی معثوق کا احترام کرتا ہے۔ " فہار" کے لحاظ ہے" بہت خوب ہے، کیوں کہ فہار کیسی نہ کہتے ہیں۔ زندگی میں کی فراکسیں نہ کیسی او تضہرتا ہے اور تم جاتا ہے۔ اس تضہر نے اور جم جانے کو " بیٹھنا" کہتے ہیں۔ زندگی میں تو میر اس ہے دور بیشان کرتا تھا، فاک ہوجائے کو ایک طرح کی تعلیم سے تعبیر کیا ہے، کہ اس طرح ہم نے سے اوب سیکھا، جس نے عشی نہیں کیا اے حفظ مرات کے بیطور نصیب نہیں ہو سکتے اس مضمون کو کئی ہار کہا ہے ۔ اوب سیکھا، جس نے عشین نہیں کیا ہے جم کرد بھی اے میر ر

(ديوان دوم)

دور کیا اس سے جو بیٹے ہے غبار اپنا دور پاس اس طور کے بھی عشق کے آواب میں ہیں

(ويوان موم)

پاس اس کا بعد مرگ ہے آداب عثق سے بیٹا ہے میر فاک سے اٹھ کر غبار الگ

(د يوان پنجم)

افتادگ پر بھی نہ چھوا وامن انھوں کا کوتابی نہ کی ولیروں کے ہم نے اوب ش

(ديوان يجم)

ملاحظة و 1/99 اور ٢٠٢/٢\_

قائم چا تد پوری نے میر کامضمون براہ دراست با تدھا ہے، لیکن دہ میر کے مصر خ اوٹی کا جواب نہ لا سکے۔ میر کے بہاں چکر بہت متحرک اور بھری ہے، اور اسلوب بہت ڈرامائی۔ اس ڈرامائیت کو دوسر سے مصر عے سے اور تقویت فی ہے، مصر ع خاتی بیل افظ<sup>ور</sup> تو'' اختیا ئی قوت دکھتا ہے۔ قائم نے مصر ع اوٹی بیل سیافظ دکھا ہے ، اور اس سے قائدہ اٹھا ہے ، لیکن ان کا شعر پیکر سے محر و م ہے۔

اوٹی بیل سیافظ دکھا ہے ، اور اس سے قائدہ اٹھا ہا ہے ، لیکن ان کا شعر پیکر سے محر و م ہے ۔

پیر نہ معلوم ہوئی پیکھ نجر پروانہ ہیں کو قائم سید محلوم ہوئی پیکھ نجر پروانہ سید محلوم ہوئی پیکھ نجر پروانہ اور بیل دار نیاز عشق سے واقف نہیں اور بیل دار نیاز عشق سے واقف نہیں ہے۔

ریم کا دوسرامصر ع عمرہ ہے۔ لیکن پہلے مصر سے بیل شنع آ حمیا ہے ، اس لئے ان کا شعر قائم سے بھی کم تررہ عمراء دوسر سے مصر سے کا ڈرامائی اور بہم انداز بہر حال بہت توب ہے۔

343

(mm)

جگر چاک ناکای دنیا ہے آفر نہیں آئے جو میر کچھ کام ہوگا

الهم المجام المحرف عمری نے اس شعر اوراس طرح کے بعض دومرے اشعار کے بارے میں کیا خوب
کہا ہے '' عاشق اپنی بذهبی پرافسوں تو کرسکتا ہے ، لین مجبوب کی شکایت بالکل ہے جاہے ۔ تنہا کی زعد گی کا
تا نون ہے اوراس کے سامنے عاشق اور مجبوب دوفوں مجبور و معذور ہیں ۔ ' شعر زیر بحث میں مزید خوبی یہ
ہے کہ جگر چاکی اور ناکا کی کو و نیا کے روز مر دکا مول ہے بجبیر کیا ہے ، اور یہ بجبیر میرخود بین کررہ ہے ہیں ، بلکہ
کوئی اور شخص کررہا ہے جو میرکی طرف سے معذرت بیش کررہا ہے کدا گر وہ کی محفل میں نہیں آئے تو کیا
جیب ۔ و نیا کے کام ، مثلاً جگر چاکی ، ناکا کی ، جان کے ساتھ ہیں ، کبیں کی کام میں پھنس سے ، ہوں گے۔
بیر معمولی بات کوا یہ لیج میں کہنا جیے کوئی سامنے کی بات کہدرہ ہوں ، اور پھر بھی بات کی اہمیت
برقر ارد ہے ، میرکا خاص اعداز ہے۔ ای مضمون کو بہت بست کر کے دیوان سوم میں یوں کہا ہے ۔
برقر ارد ہے ، میرکا خاص اعداز ہے۔ ای مضمون کو بہت بست کر کے دیوان سوم میں یوں کہا ہے ۔
برقر ارد ہے ، میرکا خاص اعداز ہے۔ ای مضمون کو بہت بست کر کے دیوان سوم میں یوں کہا ہے ۔
برقر ارد ہے ، میرکا خاص اعداز ہے۔ ای مضمون کو بہت بست کر کے دیوان سوم میں یوں کہا ہے ۔
برقر ارد ہے ، میرکا خاص اعداز ہے۔ ای مضمون کو بہت ہیں کہ کو بہتیرے مشغلے ہیں دوتے ہیں نالہ کش ہیں ہا رات دن بطے ہیں بینی بین بین ملاحظہ ہو ہا/ ۱۱۔
بین ملاحظہ ہو ہا/ ۱۱۔

(mm)

وصل و جحرال دو جو منزل ہیں بیہ راہ عشق ہیں دل غریب ان میں خدا جانے کہاں مارا حمیا

الهم شعر کاابهام قابل داد ہے۔ بیداضح نہیں کیا کردل وصل ہے جرکی طرف جار ہا تھایا جر ہے وصل کی طرف میا ابہام قابل داد ہے۔ بیداخر تو بھی دصال ہے جرکوراہ عشق کی ایک منزل کہنا بھی بہت خوب ہے۔ '' مارا گیا'' میں بید بھی اشارہ ہے کہرا ہزئوں کے ہاتھ مارا گیا ، بیا پٹی می طاقت کم ہوجانے کے باعث میان ہے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لیمنی موت یا تو کشاکش کے باعث تھی یا راہ زن کی چیرہ دی کے باعث ، یا سنز کی جات و طوالت کے باعث ، '' بمحق'' مسافر'' بھی ہادر ہہ محق'' بیچارہ'' بھی فیر مناسب نہیں ، کیونکہ اجنبی یا مسافر بھر حال ہے جارہ ہوتا ہے۔ پھر دہ موت بھی کس قدر ہے کس کی موت ہوگی جس کے بارے بی معلوم نہ ہو کہ کہاں دافع ہوئی ۔ لیجہ محردہ موت بھی کس قدر ہے کس کی موت ہوگی جس کے بارے شی میں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ کہاں دافع ہوئی ۔ لیجہ محردہ موت کہاں ہوئی جس کے باعث میں دہ ہو کہاں ہوئی ہے کہاں ہوئی ہے کہاں ہوئی ہے بیان کا خطرہ بھیشہ رہتا تھا۔ ایک محت ہی ہی ہے کہ مکن ہے بین وصل بھی یا بین جبر جس موت دافع ہوئی ہوگی کی باعث معلوم تی نہ ہو سکا ہو کہ موت کہاں ہوئی ۔ کس واقعے کا یوں موت دافع ہوئی ہوگین ازخو درفی کے باعث معلوم تی نہ ہو سکا ہو کہ موت کہاں ہوئی ۔ کس جارے جس بتارہا ہے ، بیان کرنا کو یادو شخص اس پر جبادائہ خیال کرد ہے ہیں ، یا ایک شخص دوسرے کواس کے بارے جس بتارہا ہے ، بیرکا فاص اعداد ہے ۔ ملاحظہ ہو ا/ ۲۰ ۔ اس مضمون کو کم شدیدا ندز جس یوں ظاہر کیا ہے ۔ میں بتارہا ہے ، بیرکا فاص اعداد ہے ۔ ملاحظہ ہو ا/ ۲۰ ۔ اس مضمون کو کم شدیدا ندز جس یوں ظاہر کیا ہے ۔

ہے ﷺ دار از بس راہ وصال و بجراں ان دو بی منزلوں میں برسوں سفر کرو تم (دیوان اول)

345

مش الرحن فاروتي

- - -

شہولیکن اس سے خانے تک پہنے کرمری، بھی بہت ہے۔ یہ بھی خوب ہے کہ عام طور پرلوگ کمی روایق حترک جگہ میں مرنا پسند کرتے ہیں اور یہال شراب سے معطرے خانے میں جام بحف مرنے کی تمنا کی جاری ہے۔ اس میں ایک حزاح کا پہلو بھی ہے، جیسا کہ ٹینق الزخمن نے کہیں کھا ہے کدا ب تمنا بس بیہ ہے کہ باتی عمر لندن یا بیرس میں یا وخدا میں گذار دوں۔ "پھول" میں ایک مزید لطف بیہ ہے کہ بہترین تم کی ہندوستانی شراب کو بھی" بھول" کہتے ہیں۔ اگریزی کے زیماڑ جب ہندوستانی چیزوں کار دید گھٹا تو بینا م بھی ہم لوگوں کو بھول گیا۔ دونہ "حلسم ہوشریا" کے میں "شراب" کے لئے" بھول" کمثر استعمال ہواہے۔

۴۵/۲ "زنجير"اور"غل" كى مناسبت كے لئے الماحظه و ا/٩-اس صفون كوقائم جائد بورى نے جى خوب بيان كيا ہے ۔

وم قدم سے تھی ہارے بی جنوں کی رونق اب بھی کوچوں میں کہیں شور و فغال نتے ہو

میر کے شعر میں منظر نگاری ایکی پائے کی ہے۔ دیوان پا بدزنجیر ہے لیکن سارے دشت میں دوڑتا گھرتا ہے، اس کی وحشت کی تبار چنگلی ہران اس سے مانوس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ درجے ہیں، چناں چدا کی طرف زنجر کی جمنکار ہے اور ایک طرف ہرنوں کی ڈار یں۔" ویراند'' اور''معمور'' میں بھی ایک دعایت ہے، کیوں کہ ہرے گھرے کو گھرت کو بھی ''معمور کہتے ہیں۔ ایک کھتے یہ تھی ہے کہ میر ظاہر نہیں کیا کہ دیوانہ بن کیوں ڈتم ہو گیا ؟ اس کی وجہ موت بھی ہو کتی ہے، کویت بھی اور ترک دیوائی بھی۔

۳۵/۳ اس شعر میں میر نے واضح کیا ہے کدان کے زویک اجھے شعر میں کیا خوبیاں ہونا چاہئے۔
حالی کی بیان کردہ خوبیوں (سادگی ،اصلیت اور چوش) کے مقالبے میں میر جن خوبیوں کاؤ کر کرتے ہیں وہ
زیادہ بنیادی ہیں اور مشرقی نظریۂ شعر کے ساتھ زیادہ انصاف بھی کرتی ہیں۔ 'مشورش' سے مراو ہے
جذبات کی شدت کیکن الی شدت جس میں گری اور گہرائی ہو، پلیلا پن یا جذبا تیت نہ ہو، یعنی جذب ک
شدت کے لحاظ سے الفاظ بھی ہوں۔ بین ہو کہ جذبہ طحی یا بلکا ہولیکن اسے سینہ کوٹ کوٹ کر مر پھوڑ نے
والے اعداز میں بیان کیا جائے۔ ''کیفیت' سے مراد ہے شعر میں الی فضا ہو جو متاثر کرے، چاہے شعر
کے معنی براہ راست یا فوراً اور کی طرح طاہر نہ ہوں۔ یا اس میں کوئی ضاص معنی نہ ہوں۔ (ا/ ۹ کیفیت ک

(Ma)

یہ حسرت ہے مرول اس میں لئے کبریز پیانہ مہکنا ہو نیٹ جو پھول می داروے سے خانہ نیٹ=بالکل

شدوے زنجیرے عل ہیں شدوے بڑھے خزالوں کے مرے دایوانہ پن تک بی رہا معمور دریانہ معمور آیاد

۱۳۵ نه بول کیول ریخته بے شورش و کیفیت و معنی ا

اله ۱۳۵۸ اس غزل کورد بیف باب، بوزی بونا چاہے تھا، کیوں کہ طلع کے دونوں قافیے چھوٹی و پرختم بوتے ہیں۔ صرف ایک شعر کے علاوہ (جوانتخاب شن ہیں آیا) سب شعروں کے قافیے فاری ہیں اور چھوٹی میرختم ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کی چھوٹی ہو کھین کر الف کی طرح پڑھنا پڑتا ہاں لئے فورٹ ولیم کے مرتبین نے قافیوں کوالف سے لکھ کراس غزل کورد بیف الف بیس ڈال دیا۔ اور بعد کے سب اوگوں نے اس کا اتباع کیا۔ میرے خیال کا النا پر نربیں کیا، اس لئے اس غزل اتباع کیا۔ میرے خیال کا النا پر نربیں کیا، اس لئے اس غزل کورد بیف الف میں جگد دی ہے، لیکن قافیوں کوالف کے بجائے چھوٹی ہے کھا ہو الاسا۔ اس معنی میں گئی کورد بیف الف میں جگد دی ہے، لیکن قافیوں کوالف کے بجائے چھوٹی ہے کھول کی شراب اس معنی میں بھی شعر نر کے بحث میں پھول کی شراب سے صفائے کا مہکنا بہت خوب ہے۔ پھول کی شراب اس معنی میں بھی کہ شراب پھول کی طرح الطیف ہو۔ پھر صرف ہور کے کہ شراب بھول کی طرح الطیف ہو۔ پھر صرف شراب کی تحریف بیان کر ہے کہ شراب بھیا جائے جس کی کہ شراب پھول کی طرح الطیف ہو۔ پھر صرف شراب کی تحریف بیان کر ہے۔ منظر کہدکر سے خانے کی بھی خوبی بیان کر دیا ہے۔ منظر کہدکر سے خانے کی بھی خوبی بیان کر دیا ہے۔ منظر کہدکر سے خانے کی بھی خوبی بیان کر دیا ہے۔ منظر کہدکر سے خانے کی بھی خوبی بیان کر دیا ہے۔ منظر کہدکر سے خانے کی بھی خوبی بیان کر دیا ہے۔ منظر کہدکر سے خانے کی بھی ہو کہ میان میں ہوں کے دیشر بیا ہے ہو اس کی تحریف نیوں کی میں ہوں کہ کہ ہاتھ میں لیر بزیا شہواور موت آ جائے بشراب بینا جا ہے تھیں۔

محس الرحن قاروتي

(ry)

باربا كور دل جمتكا لايا اب کے شرط وفا بجا لایا

قدر رکھتی نہ تھی متاع ول سارے عالم میں میں وکھا لایا

ول کہ یک قطرہ خوں نہیں ہے بیش ایک عالم کے سر بلا لایا

اب تو جاتے ہیں بت کدے ہے میر مجر ملیں کے اگر خدا لایا

مطلع براے بیت ہے۔

٣١/٢ " تقدر" بمعنى "عزت" بهى ہاور بمعنى " قيت" بھى \_ دوسر معنى كى روشى ميں بیم فیوم نکل سکتا ہے کہ متاع دل انمول تھی۔ متاع دل کوسارے عالم میں دکھا کروا پس لے آئے میں باوقارر نجیدگی کے ساتھ خفیف کا گئی بھی ہے۔ تھیم شفائی نے اس مضمون کو ذرا کھول کر بیان المجى مثال ہے۔) "كيفيت" اور "مثورش" (ياشور الكيزى) مين فرق يد ب كمشورش والے شعر ميں شاعری سی انسانی صورت حال برpassionate اظهار خیال کرتا ہے۔خودشاعر ( بعنی منظم ) عام طور پر اس صورت حال میں شریک نہیں ہوتا شورش کے شعر میں مضمون اور معنی کی اہمیت ہوتی ہے، جب کہ و كيفيت "والي شعر مسمضمون اورمعني بهت كم هوتے بيں يعني اليے شعر بيس بنيادي اجميت اس فضااور تاثر كى موتى بج جوشعر سفورى طوريرقائم مو كيفيت كاشعرفورا الركرتاب

"معتی " سے مراد" معتی آفرین " ہے۔" معتی آفرین " اومضمون آفرین " الگ الگ چزیں ہیں۔ دومضمون آخر بن " سے مراد ہے(۱) کوئی نیامضمون پیدا کرنا ، (۴) کسی پرائے مضمون بیں کوئی نیا پہلو تكالنا، يا (٣) كى يراف مضمون كوش وعنك بيان كرنا \_"معنى آفرين" كامطلب ب(١)كى شے یا حقیقت میں نظم معنی دریافت کرنا۔ یا (۲) کلام کے معنی بظاہر پھی ہول الیکن غور کریں آؤ مجھاور معنی لکلیں۔ یا (۳) کلام کے ایک معنی ظاہر ہوں الکین غور کریں تو معلوم ہو کہ اس میں متعدد معنی ہیں ، یا (۴) كلام طاہراور بين طور پر كثير المعنى موريا (٥) كلام بين الىي رعاعتيں مول جن سے منعنى كا قرين فكا\_ بياصطلامين بتدامراني شع إ (اوربوي حدتك اردوشعرا) كي وضع كي موني بين - يراف امراني ماهرين شعریات مضمون اور معنی میں فرق نہیں کرتے تھے۔ ہندوستانیوں کے بہاں بھی اس کی مثال ال جاتی ہے۔ لیکن المحارجوي صدى كا آغاز ہوتے ہوتے ارددوالوں نے مضمون اور معنى كى تفريق كوسليم كرايا تھا۔ ميراوردوسرے شعرائے بیبال اردوشعریات کی اصطلاحات کثرت سے ملتی جیں بضرورت صرف تفاش کرنے کی ہے۔ شعرزى بحث يس سوداكومتاند كول كهاب، يدبات واضح فيين موتى مكن بافظ"مودا" ے فائدہ اٹھا کر کہا ہو لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ سودا کے مزاج میں کوئی صفت رہی ہو جے متا آگی ہے تعبیر کر سكتے ہوں۔ چنانچ قائم نے بھی مير كے مضمون ريني الك قطع من بالكل الي اى بات كان ہے \_ اے گروش زمانہ تری کے روی کے ع

يكسر نواح بند سے شعرو تن عيا

مودا تواینے حال میں مت سے مت ہے

قَائمُ رَمَا لَهَا أَيْكِ مُو أَيْخٍ وَلَمْنَ كُمِياً

مير ك شعريس" عميا" اور" ربا" كاضلع بهي خوب ب-

(MZ)

۱۵۰ اک وہم ی ربی ہے اپنی نمود تن میں آتے ہو اب تو آؤ پھر ہم میں کیا رہے گا

اله ١٥ اپني "نمود" (يعن ظاہر بونا، موجود بونا) كوجم سے الگ فرض كيا ہے، ليكن اس كوجان سے بھى تعبير نبير كيا ہے، بيا نداز خوب ہے۔ پھرائے "وہم" كہ كرمز يد لطف پيدا كيا، كد بھارے وجود كا وہم سابا تى ہے ، بوگوں كوبس دھوكا ہوتا ہے كہ تم شاہراور موجود ہيں۔ خالب اس مضمون كوبہت آ ہے لے گئے ہيں ۔ بستى كا اختبار بھى غم نے منا ديا منا ديا كس سے كہوں كہ دانے جگر كا فشان ہے ہوں كہ دانے جگر كا فشان ہے كس

کین خالب کے شعر میں ''فیم نے مناویا'' فیر ضروری وضاحت کا حال ہے۔ میر کا استفہام انکاری بہت خوب ہے، اور خالب کے یہاں بھی استفہام فیر معمولی قوت رکھتا ہے۔ میر کے دوسرے مصرعے میں رنجیدگی بھی ہاورا کیے طرح کی برخشتی بھی ، اس کے برخلاف خالب کے یہاں اس بات کا درد ہے کدان کی بات پرکوئی یفین نہیں کرےگا۔ میر کے لیج میں ایک بے پروائی ہے، کو یا اشارہ بیہ کدا گرتم ندآ و کے تو تمحاراتی نقصان ہوگا۔ ملاحظہ والم ۱۲۸/اورا/ ۱۰ ااور ۲۲۲/۳۔

کیفیت اور مضمون آفرین کافرق و کینا ہوتو میر کے اس شعر کے سامنے ہم وہلوگ کا حسب و بلوگ کا حسب و بلوگ کا حسب و بلوگ کا حسب و بلوگ کی شعر رکھتے۔ میر کے میہاں کیفیت اس قدر ہے کہ مصرح اولی بین مضمون کی شدرت کی طرف وصیان منبیں جاتا ہے ہے کہاں صرف مضمون آفرینی ہے۔

آ کیں وعدہ فراموش کہ فرصت کم ہے وم کوئی وم میں قدم ہوں قضا وہا ہے جب متاع زیویست ایں وفاداری کہ مفت ہم نہ خریدتد ہر کیا بردم (بیدوفاداری بھی جب متاع زیوں ہے کہ جہاں جہاں میں اے لے اوگوں نے اے مفت بھی نیزیدا۔) میر کے لیج میں جب طرح کی قطعیت ہے،اور مکا لمے کا انداز اس پرمنتزاد۔

سال ۱۳۹۸ دوسرے مصرع بین کی معنی ہیں۔ ایک تو بید کوشش کی مصیبت دل کی وجہ ہے۔ دوسرے

بید کد دنیا بیں جو پکچر شور بدہ سری اور ہنگا مدہ وہ سب دل کی وجہ ہے۔ تیسرے بید کہ دل رکھنے کی بنا پر

ہم عاشق ہوئے ، اور ہماری عاشقی ایک عالم کے لئے مصیبت بن گئ۔ چوشے بید کہ دل ہی نے ہم کوھن کا

قدروان بنایا ، دل شہوتا تو گویا عشق شہوتا اور مشق شہوتا تو ھن کی کوئی اہمیت نہتی۔ دل نے عشق کو بیدا

کیا بھشق نے حسن کو، اور حسن سمارے عالم کے لئے فتند بن گیا۔ طاح خلہ ہوتا/ ۱۲۱ ورسال ۱۹۔

۳۲/۳ بت کدے میں واپس آنے کے لئے "خدالایا" کی بے مثال شرط رکھی ہے، اور اطف بید کہ مثاورہ پورا بندھا ہے۔ مضمون بلکا ہے لئے "خدالایا" کی برجت ذر معنویت میر کے علاوہ کسی اور کے بس کی مخصی اور کے بس کی نتی ۔ طاحقہ و سا/۵۲ ۔ اس طرح کا ایک استعمال دیوان سوم میں بھی ہے ۔

میر کجے سے قصد دیر کیا ۔

میر کجے سے قصد دیر کیا ۔
جاؤ بیارے بھلا خدا ہمراہ ۔

351

ے اس کا انہاک، اس کی ہے گناہی، ہے جارگی، بیسب اس خوبی ہے مض اشاروں میں بیان ہوئے
میں کہ شعر کی بلاغت دو بالا ہوگئی ہے۔ بیشعر کنایاتی اسلوب کا ہے مثال نمونہ ہے۔ شعر کا ایک خاص
لطف بیہ ہے کہ اگر چاس میں اکثر کرداروہ ہی ہیں، جوغز ل کی دنیا میں رسومیاتی وجودر کھتے ہیں، (عاشق،
معشوق، کلی کے لوگ وغیرہ) لیکن ان کا وجودرسومیاتی ہوتے ہوئے ہی دافق ہے، استعاراتی نہیں۔
ایسے اشعار کی موجودگی غز ل کی رسومیاتی اور شعریات، دونوں کے بارے میں از سرنوغور و تظر کا نقاضا
کرتی ہے، یعنی غز ل کی رسومیات کا وجود کتنی سطحوں پر ممکن ہے۔ اور بیزا شاعر کس کس طرح ان کو برت
سکت ہے۔

(MA)

کیل میں میر کو مارا کیا شب اس کے کوہے میں کیل وحشت میں شاید بیٹے بیٹے اٹھ کیا ہوگا

ا/ ۴۸ اس شعر میں ایک پورا انسانہ ڈرامائی انداز میں بیان کیا ہے، اور لطف یہ ہے کہ افسائے کا صرف ایک حصدالفاظ بین بیش کیا ہاور باقی سب قاری کے خیل پر چھوڑ دیا ہے، لیکن اس طرح کرتمام تفسيلات كى طرف ذين خطل موجاتا ب\_مير في معثوق كى ين شيكانا بناليا بي ميكن اس كى دينى كيفيت محويت كانيس، بلكدوحشت كى ب- خرآتى بكرمعثوق كوي ين مارا كيا مكن ب معتوق کی متوار کا نشان بن گیا ہو جمکن ہال کو چدنے سنگ سار کردیا ہو۔ دوسرے مصرعے میں افسوس ك لجع من كبا كياب كداب وحشت توقعي بي، بيني بيني الحد كيا بوكا، اور جب الله كمر ا بوا تواس كي وحشت برخفا ہو کرمعثوق نے اے قل کردیا ، یالوگوں نے اے سنگ سار کردیا۔ لیکن دوسرے لیج میں يز هيئة مصرع ناني يس ايك موبوم ي اميد كالجي اظهار ب كويااية ول كوسجهار بيون، جس طرح بری خرطے پرول کو سمجھاتے ہیں اور اس خرکوا چھے معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ موہوم ی امید کے ساتھ کہتے ہیں کہنیں ، مارانہ کیا ہوگا۔ اس کو دشت تو تھی ہی، کہیں اٹھ کر چلا گیا ہوگا۔ چوں کہ و وائی عام جگہ یر، جہاں اکثر نظر آیا کرتا تھا، آج نظر نہیں آر ہاہے، اس لئے لوگوں نے بیز رپھیلا دی ہے كدمارا كيا\_اس مفهوم كاعتبار سے معثوق اوراس كے الل كوچد كے ساتھ ايك حسن عن كا بھى اظہار ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایسے فیس میں جو میر کو مار ڈالیس شعر میں کئی کردار ہیں اور ہرایک کے ضدو خال افسانے کی ضرورت کی صد تک بالکل واضح اور واقعیت برجی ہیں۔ میر، معثوق، معثوق کی گل کے لوگ، و ولوگ جومیر کی موت کی خبر لائے ہیں ، اور شعر کا متکلم خود مرکزی کردار ( ایعنی میر ) کی وحشت معثوق

353

منس الرحمن فاروقي

10

صرف ا قامت خاشب، اوروہ بھی صرف اس حد تک کہوہ اس کے دروازے پرون رات پڑے رہے تنے۔ درواز وہمہ وقت کھلا ہوا تھا، کیکن وہ درویش کی کی ادا کے ساتھ دروازے ہی پر پڑے رہے تھے۔ ای طرح، وہ مے خانے میں بھی ندداخل ہوتے تھے۔وحشت میں ایک اداے بے گا گئی تھی ایک کھر يس، جاب و وصحرايا عد خاندي كيول ندمو، واقل مونا كواران فقار دربازيابان كاليكرير في اليك مجداور استعال کیاہے ۔

> اب در باز بیابان می قدم رکھے میر ک تلک تلک رہیں شہر کی ویواروں میں

(ديوان جيارم)

٣٩/٣ رعايتي سامنے كى بين: "فروغ": "مثمع"، "مجلوه": "ويده" مشعر بين اس تنم كى نازك خیال ب جے عام طور پر غالب سے منسوب کرتے ہیں۔ بلک بیدونوں شعر(۱۳/ ۲۹ ادر۱۳/ ۲۹) اس طرز كى اچھى مثال ہيں جے" خيال بندى" كہتے ہيں۔شاد نصيرنے اس طرز كوعام كيا، پھر ناتخ اور غالب نے اے تی بلند یوں پر پہنچایا۔ لین جیسا کمان شعرول سے داضح ہے، میر بھی خیال بندی پر پوری طرح قادر تے معثوق کے دسن کے آ محتمع کی روشتی ما عمر پر گافتھی۔ ابتدائس کا ماعد برتا پروانے کی آ کھے میں غبار کی طرح كفنك رباتها \_ باشع كى روشى اتنى يهيكى يؤ كن تقى كدوه غبار آلوداور دهند كى معلوم بوتى تقى ، اور ميغبار (بعن شع سے صن کی یہ م عیشیتی ) بروائے کی آنکھوں میں اس طرح کھٹک رہاتھا جیسے خاک کا ذرہ آنکھوں میں کھکتا ہے۔ یاشع کے صن کا مائد بڑتا پروانے کے لئے باعث رفح تھا اور اس کی آگھ میں غبار کی طرح تفا لفف يقى بكراكر الكهول يل غبار مجرجائة كجود كهائي نيس دينا،اس لئ يردان جلوة معثوق کے دیدارے محروم رہااور شع کے حسن سے بھی لطف اندوز شہور کا۔

(rg)

کل شب جران تھی لب پر نالہ بیارانہ تھا شام سے تامیح دم بالیں یہ سریک جاند تھا

یاد ایاے کہ اینے روز و شب کی جائے باش جائے ہا ت=رہے کہ يا در باز بيابال يا در ے خانہ تفا

> شب فروغ بزم كا باعث هوا نخاحن دوست عمّع کا جلوہ غبار دیدہ بروانہ تھا

دوسرے معرع میں اضطراب کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لئے بہت خوب پیکر استعال کیا ہے۔ پورے شعر پر واقعیت کا رنگ عالب ہے۔ نالہ بھی تھا تو دہیمی آ واز میں، بیاروں کی طرح تھا اور سر مختلی بھی تھی تو دیواروں سے سر تکرانے کی مبالغہ آمیز کیفیت کے بجائے تکیے پرسر بھی ادھرر کہتے تھے اور مجمى ادهر\_روايق انداز من ويكهيئة ومعلوم موتاب كرضعف كاعالم ظاهركياب \_كين كى ايك لفظ ب براه راست ضعف كابيان نبيس لكلاً - كنائ بهت فوب بير-

٣٩/٢ غالب نے صحرا کو' خانه مجتول محرا گرد بے دروازہ'' کہا ہے۔ بیصحرا کی وسعت اوراس میں واظل ہونے پر کسی متم کی روک ٹوک نہ ہونے کا اچھامیان ہے۔اس کے مقابلے میں میر کا'' درباز بیاباں'' پھیکا معلوم ہوتا ہے۔لیکن درحقیقت میر کاشعر ملکتے سے خال نہیں۔ کیوں کہ بیاباں ان کا گھرنہیں ہے، ۵۰/۲ " "بخت سبز" كا استعال يهال بهت خوب ب- باقى رعايتي ظاهر بين اس عدا جوا مضمون ديوان اول بي بين يون اداكياب \_

پٹمردہ بہت ہے گل گلزار ادارا شرمندہ کی گوشنہ وستار نہ اووے

مومن نے اس زمین میں اچھی غزل کی ہے۔ان کے ایک شعر میں ''گل'' اور'' دستار'' کا مضمون بھی بندھاہے۔لیکن میر کی کی کیفیت نہیں \_

> بے بخت رنگ خوبی کس کام کا کہ بیں تو تھا گل ولے کسی کی وستار تک نہ پہٹیا

۵۰/۳ "اظهار" كالقظ يهال خوب ركها به كول كداس كااشار الخليق اظهار الين شاعراندا ظهارى طرف بحى ب- دوسر مصرع ش يدلطف بحى بكد "كس كاخونى كاكام" ندكها، جس كى توقع تحى ، بلكه "كس كى خونى كاكام" كهاءاس كى بناير" كام" بمعنى "مقصد" كا بحى پيلونكل آيا اورعبارت بهى غيرمتوقع موكن مفهوم بيدلكا كدخونى كا موناشرط ب، اظهارا في رايس خود لكال كام"

4/00 نائ نے اس مضمون کا ایک پہلومشلی اندز میں ادا کیا ہے، لیکن ان کا پہلامصرع، جس میں دعویٰ ہے، بہت ست ہے ۔

> جس جگہ ہے حسن فوراً قدرواں پیدا ہوا جاہ میں بیسف گرا تو کارواں بیدا ہوا

میرنے "بیشن کس کو نے کر" کا کلا ایمیت خوب رکھاہے، کیوں کداس میں بیجی اشارہ ہے کہ حسن اس خفص یا اس چیز پر جر کرتا ہے جس بیس حسن پایا جاتا ہے۔ بازار بیں جانے سے قدرواں ملتے بیں، لیکن رسوائی بھی ہوتی ہے حسن کو ظاہر کرنے والی اشیا کی تین تشمیں بھی دلچیپ رکھی ہیں: انسان، پھول (جو بے جان ہے لیکن جومعثوتی کا استفارہ بھی ہے) شمع ،جس بیں ایک طرح کی جان ہوتی ہے اور (0.)

۱۵۵ پیغام غم جگر کا گزار تک نه پایچا نالد مرا چمن کی دیوار تک نه پایچا

یہ بخت ہز دیکھو باغ زمانہ ٹیں سے بخت ہز= پانسین پارمردہ گل بھی اپٹی ومثار تک نہ پہنچا

> مستوری خوبروئی دونوں نہ جح ہوویں خوبی کا کام کس کی اظہار تک نہ پہنچا

یسفے لے کتاگل پرگلے لے کے تاشع یہ حن کس کو لے کر بازار تک نہ پہنیا

افسوس میر وے جو ہونے شہید آئے پھر کام ان کا اس کی تلوار تک نہ پہنچا

ا/۵۰ مطلع براے بیت ہے۔ لیکن پوری غزل کے آ بنگ میں جو جرت انگیز روائی ہے وہ مطلع میں بھی موجود ہے۔ بھی موجود ہے۔

عش الرحن قاروتي

(01)

اس کا خیال چھ سے شب خواب لے عمیا تسے کہ عشق جی سے مرے تاب لے گیا

کن نیندوں اب تو سوتی ہے اے چٹم گرید ناک مڑگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے عمیا

منھ کی جملک سے بار کے بے ہوش ہو گئے ثب ہم کو میر پرقو مبتاب لے گیا

ا/ا۵ شعریس کوئی معنوی خوای نیس، لیکن وونول مصرع است برابر کے بیل اور باہم اس طرح پوست ہیں کہ خ فول کو کے تمو نے کا کام دے سکتے ہیں۔ پہلے مصر ع بی کی ایک دات (خاص کر تجھیلی رات) کی بات کی ہے۔ اور دومرے مصرعے کواس عام وی کیفیت کے اظہار کے لئے استعمال کیا ہے، جس كى بنار يجيلى رات معثوق كاخيال خيندكوا الع حمياساس طرح يبلامصرع دليل اوردوسرامصرع وعوى بن كميا ب\_" خیال" اور" خواب" کی مناسبت ظاہر ہے۔ "عشق" اور" تاب" میں مناسبت معنوی ہے، کول کھشق ك ستيج ين انسان يك وتاب كما تاب، ياعشق ين كرى موتى ب ("تاب": "كرى") مصرع دانى يس انظ "قعے" بھی بہت خوب ہے، کول کاس فتم کھانے والے کی شدت جذبات ظام ہو تی ہے۔

١/١٥ يشعر كيفيت اورمعى دونو ل لحاظ بريت فوب ب-اس كي حسن كاانداز وكرني كے لئے

جوعاشق كااستعاره بمى باورمعثوق كالجمى عالب نے اس مضمون كاايك پبلواس خوبى سے بيان كيا بكان كاشعرنسية يك پہلو مونے كے باوجود غيرمعمولى موكيا ب فارت گر ناموس ند جو گر جوس زر كيون شابركل باغ سه بازاريس آوے

۵/۵ " كام" بمعنى "مقصد" بهى ہادر بمعنى "حلق" بهى شعر كوتھوڑا سانا تكمل جھوڑ كرايك نيا لطف بيدا كيا ہے۔"مير،افسوى وے جوشهيد مونے آئے، پھران كا كام اس كى تكوارتك شەكانچا-" كيك مفہوم بیجی ہوسکا ہے کہ جولوگ ارادہ کر کے جان دینے کے لئے آتے ہیں ان کو بیسعادت نصیب نہیں ہوتی ۔صوفیات،رنگ میں کیئے تو مطلب بدلکا کہ عرفان ای کومانا ہے جس کو خداد ،۔ اراد ، اور کوشش ے کچھ حاصل نیس ہوتا اگر دینے والے کی نظر کرم ندہو۔

359

عش الرحن فاروتي

سودا كاليشعرسات د كي \_

ڈرول ہول برنہ جاوے شیر بندھ کرتار رونے کا نظر آتا ہے پھر آتھوں میں چھے آثار رونے کا

مودا كدوم عصرع من ايك دلجب مبالف جاور يبل معرع من ايك فكفت صنعت (تار بنده كرشركابه جانا۔) ليكن مير ك دومر عصر مصر مص الله الله اور يكر في الكر غير معمولي و دامائيت بيدا كردى ، "سيلاب" كيخول خوارشرى طرح سائة تاب جريستى كے جانوروں يا بہتے آنسووں كوا تھائے جاتا ہے، یا چرکی طوفان کی طرح، جواجا کے آتا ہدراجا تک تم برتا ہے، ایک شرکاشروجاڑ لے جاتا ہے۔ مچراس برطره بیک آنسووں سے بوجھل آنکھوں کو، جو کثرت گربیے باعث کل نہیں سکتیں، بے خرفا ہر کیا ہے۔ رونا بے پینی اور در د کا اظہار کرتا ہے اور سونا اس و سکون کی علامت ہے۔ لیکن یہاں رونے کی کثرت کے باعث المحصول ككل ند عظادراس طرح أجيس بيند معلوم وو سكنے كو، كدبيلاب كربيات كيا قيامت او في ب، ب خرک کی نیندے تعبیر کیا ہے۔ فضب کا شعر کہا ہے۔ یہ کنار بھی موجود ہے کہ میں رونے برافتیار نیس، مارے رونے کی وجدے شہر میں سال ب آجاتا ہے تو ہم مجود ہیں، بلک بے خبر ہیں۔ چٹم کریاک کوایے سے الگ مخصيت فرغ كرك ايك اورطرح كاؤراماني تناؤيداكيا ب- محربيك آنسورو كني تلقين فيس كى بمرف بد كباب كريكيس اشاكرد يجووسبي تمحار عدونے نے كيا خضب دُ عليا ب-بي بھي اشاروب كراكراس طرح كرىيدجارى رباتوجهان سبال شهربه جاكين كے، جوتم يرطعندزني كرتے اور پيتر سيسكتے بين، وبال معثوق كا كھر مجى برجائ كاردون يرايك طرح كى مبابات بهى باوردون كيمكن خراب بتيجاورا يحص بتيج كاطرف اشارہ مجی۔ یہ یا تیں افظا مشرو سے پیدا ہوئی ہیں، کول کر بیصاف ظاہر ہے کہای شرض عاشق مجی ہےاور معثوق مى مدوزمره كى روسے صرف" شير"يا" بستى" ياس طرح كاكوئى افظار كاركوكى بات كى جائے (مثلاً مشجر يس بهت بارش موري بي") تو مرادي موتى ب كدوه شرحس يس بم تم رج بين-

قائم نے اس مضمون کوسودا سے بہتر نبھایا ہے۔ اب چشم گرمیہ رکا صرفہ ہے کیا جہاں کا سیلاب خوں سے تیرے جل تھل تو بحر چکا ہے تائم نے" چشم کرمیہ بیا" کی نہایت خوبصورت ترکیب رکھی ہے جس میں پیکر کوجھی وٹل ہے۔

دوسرے مصرعے سے بیکر کو تقویت پہنچتی ہے۔ "جل تھل" کا تعلق" بیائٹ " سے ظاہر ہے، ابذا صلع بھی خوب صرف ہوا ہے۔ لیکن میرکی کی ڈرامائیت اور میرکی طرح دونوں مصرعوں میں انتا ئیا سلوب کے نہ ہونے کی وجہ سے ، اور میر کے مصرعے ٹائی میں جو پھاڑتے کی کیفیت ہے، اس کے نقد ان نے قائم کے شعر کو میرے کم ترکر دیا ہے۔

'' چیٹم گریناک' کی ترکیب بیر صن نے بھی استعال کی ہے۔ لیکن ان کا شعراس ترکیب کی خوبی کے باوجود میں اندیادر خربیا سلوب کے باعث مودا ہے کم نظر آتا ہے۔ اس چیٹم گربیہ ناک نے عالم وبو دیا جیدھر میں ادھر کو بیہ طوفان کے میں

۱۱/۱۰ ای شعر میں کوئی خاص بات نہیں ، صرف تین شعر پورے کرنے کے لئے اے رکھا گیا ہے۔
پھر بھی دوسرے مصر سے بیس کنا پیر خوب ہے۔ میکن ہے کہ معثوق کا منصد دیکھا ہو، بلکہ جا ند کو معثوق کا منصد فرض کر لیا ہو۔ دوسری بات بید کہ جا ندنی بیس پریاں انز کر آ دم زادوں کو اڑا لے جاتی ہیں ، اس طرح کی باتیں قصہ کہانیوں بیں بلتی ہیں۔ اس لیے معثوق کے چیرے کی جھلک پر ہے ہوش ہوجائے کو پرتو مہتا ب با تیس قصہ کہانیوں بی بلتی ہیں۔ اس لیے معثوق کے چیرے کی جھلک پر ہے ہوش ہوجائے کو پرتو مہتا ب کے انز سے ہوش حواس کھو بیٹھنے سے تبدیر کرتا بھی ایک لطف رکھتا ہے۔ جاند کے گھٹے بوصفے سے جنون کا کہا تھا ہو ہے۔ بیان بھی میں میں کہ شعر زیر کے تعلق ہو ہود ہے۔ لیکن بین ممکن ہے کہ شعر زیر کے تعلق ہوا میں کہ شعر زیر کے تعلق ہو اللہ میں کہا تھا ہوں۔

نظر رات کو چاتھ پر اگر پڑی

تو گویا کہ بجلی می ول پرپڑی

مہ چاردہ کار آتش کرے

وُروں یاں تلک میں کہ جی فش کرے

توہم کا بیٹا جو نقش درست

لگی ہونے وہواس سے جان ست

نظر آئی اک شکل مہتاب میں

گی آئی جس سے خورو خواب میں

گی آئی جس سے خورو خواب میں

ان لوگوں کودیتے ہیں، جو بہت عزیز بھوں یا جن کی وجہ سے دعادیے والے کوکوئی فائدہ حاصل ہوتا ہو، یا دعادیے والا جن کا احرّ ام کرتا ہو۔اس اعتبار ہے بھی اس بے چارہ دل کوجو کریخی تھیٹی تھیٹی کرموت کے درواز سے پرجا پہنچاہے، سیدعاد بنا بہت خوب ہے نظیرا کبرآ بادی نے بھی اس زیمن میں فرال کبی ہے اور میفتر و بھی استعال کیاہے ۔

کیا جائے من حال میں ہووے گا عزیز و ول آج مرا سلمہ اللہ تعالی

جرأت نے اس زمین میں دو غزلہ کہا ہے۔ اور پہلی غزل کے مطلع میں اور دوسری کے مقطع میں "سلمہ اللہ تعالیٰ" نظم کیا ہے۔ مقطع میں انھوں نے بتوں کے عشق کا ذکر کر کے ایک اطف پیدا کردیا ہے۔ مقطع میں انھوں نے سودا میر اور نظیر کے برخلاف" ول" کا مضمون نہیں باندھاہے، بلکہ ایک ٹی راہ تکالی ہے ۔

جراًت ہے بھی عاشق نہیں ہوتے کہ شب و روز ہے محومتال سلم اللہ تعالٰی بیضرور ہے کہ جراُت کا مضمون ہلکا اور ان کا لیجہ تھنی خوش طبعی کا ہے، جب کہ سودا اور میر کے یہاں طبخ اور زہر دشد کی کیفیت ہے۔ جراُت کا شعر تظیر کے شعرے بہر حال بہتر ہے۔ اور ''محو بتال'' ہونے کے''سلمہ اللہ تعالٰی'' پر لطف ہے۔

۵۲/۲ " (سمالہ "فوجی لفظ ہے،اس کے اعتبار ہے" پریشانی "اور" برہم" بہت مناسب ہیں۔ول کا ہاتھ لگنا بھی بہت عمدہ ہے،اور بید کتابی بھی کہ دل روز ازل بی سے بقول غالب عافیت کا دخمن اورآ وارگی کا آشنا ہے۔ پہلے مصرعے بیل" کچئے" روز مرہ کے استعمال کا اچھانمونہ ہے، کیوں کہ اس کے بغیریات کھمل تھی لیکن وہ زورنہ پیدا ہوتا۔

"رساله" کودل کا استفاره بنانا غالباً میرکی اختر اعب، کیونکدید کمیں اور نظر ہے نیس گذرا۔ دل کی ایک صفت" کر بیثان" ، ہے اور اس کی تشییبات میں "لوح" اور" صفحہ" بھی ہیں۔ اس اعتبار ہے "رسالہ" کو" دل" کا ضلع بھی کہد کتے ہیں، اگر" رسالہ" کواس کے اصل معنی، یعنی" اور ات" "" ستاب" (ar)

دل پنچا بلا کی کو نیث محیج کسالا کسالا کسیایا الله تعلی الله تعلی الله تعالی تعالی تعالی تعالی الله تعالی ت

کچھ میں نیس اس دل کی پریشانی کا باعث بریم عی مرے ہاتھ لگا تھا سے رسالہ

۱۲۵ گذرے ہے لہو وال سر ہر خار سے اب تک جس وشت میں چھوٹا ہے مرے پاؤل کا چھالا

گر قصد ادھر کا ہے تو تک دیکھ کے آنا سے دیم ہے زباد نہ ہو خانۂ خالہ

الم ۱۳۵۰ اس زیمن و بحریش سودانے بھی اپنے مطلع میں ' سلمہ اللہ تعالیٰ ' کافقر وخوب با عمصاب ہے۔
میں وشمن جال ڈھوٹر کے اپنا جو نکالا
سلمہ اللہ تعالیٰ
سو حضرت دل سلمہ اللہ تعالیٰ
سیکن میر کے یہاں ایک لطف اور بھی ہے: دل پینی تو چکا ہے بلاکت کے قریب ، اور دعا اس کو
سیدے دے ہیں کہ اللہ اے سلامت رکھے۔ البذا اس میں دوطر ن کے طنز ہیں۔ ایک تو یہ کمر نے والے کو
سلامت دہنے کی دعا دے دہے ہیں اور دو مرابید کہ اس کی بختی اور مصیبت کے قائم دہنے کی دعا عام طور ہے

(ar)

یل میں جہاں کو دیکھتے میرے ویو چکا اک وقت میں بیہ دیرہ بھی طوفان روچکا

مکن نین کہ گل کرے وہی قلنظی とかっぱーしんど ال سرزهن مين حم محبت مين يو چکا

> پایا نہ دل بہایا ہوا سل اللک کا من من من مره سے سندر بلوغا

ہر گا حادثے سے کہنا ہے آماں دے جام خون میر کو گر منے وہ وجو چکا

ا/٥٣ مطلع بحرتى كاب لين يبل مصرع مين ايك لطف بدب كد" ميرك" كالعلق" ويجيعة" ہے ہوسکتا ہے (میرے دیکھتے")اور"جہاں" ہے بھی (میرے جہاں کو")۔

> ۵٣/٢ ملاحظه ١٩٦٠ ١٩١٠ مضمون كود يوان اول يى يس يون كهاب \_ اے ابر اس چمن میں نہ ہوگا گل امید یاں مجم یاس اشک کو میں پھر کے بودیا

كم معنى مين ليا جائے فوظ رب كدصاحب" بهار عم" اورصاحب" آندراج" كول كرمطابق "رساله" بمعنی " فوجی نکوی" ہندوستانی افواج کی اصطلاح ہے، اور ان معنی میں سیر کی فاری بیں نہیں ب-ميركى جنرمندى يافن كاراند جالاكي و كيمية كد" رساله "اين بندوستاني معنى ميس بعي" ول" كاضلعب اور عرفی معنی میں ہیں "ول کا" مشلع ہے۔

> اس مضمون كود يوان اول على عن يون بيان كياب \_ كوكى تو آبله يا دشت جنول سے گذرا ڈوبائی جائے ہے لو ہو میں سرحار ہنوز

مشس الرحن قاروتي

لکین اس شعر میں بحرتی کے الفاظ بہت ہیں ، اور پحر بھی صرف ایک سرخار کے لہویس ڈو ہے کا ذكر ب-اس كے برخلاف شعرز ير بحث بيس سر جرخار مابوگذر د باب-اورسر جرخار مابوگذر نے ے بدمراد بھی ہو عتی ہے کہ میرے آ لیے کے پھوٹے کے ماتم میں ہر کانے کے سرے خون روال ہے (بعنى كانثول فى سر پھوڑلا ہے۔) يا يد كدير الله كے يانى نے كانثول كو بھى تر دتازه كرديا ہاور خون ان كىرىمى روال ب-" مر" اور" پاؤل" كى رعايت ظاہر ب-

۵۲/م کہاوتوں کے قلم کرنے میں کمال حاصل تھا۔ ہمارے زیانے میں پگاشے اس باب میں ان کی بیروی کی، ليكن وه بات نداسكى، كيول كدمير كاورول اوركباوتول كى كى شئے ببلوے يا غير متوقع سياق وسباق يين نظم كرنے يرقا در مجھ، جب كه يگاندانھيں عام مضاجن كى جگداستعال كرتے تھے۔ پير بھى ،اس مشكل فن كو برستے والول میں نگانہ کا دم بہت نغیمت تھا۔ شعرز پر بحث میں لطف میا بھی ہے کہ شاید محید یا خانقاہ کو زاہد لوگ خالدجی کا گھر سیجھتے ہوں اور من مانی کر لیتے ہوں، لیکن دیر کا معاملہ اور ہے، یہاں کے آ واب اور میں ، بیال زاہدول کا تھم نیس چا ، بلکدان پر فقرے چلتے میں ملاحظہ ہوم/ ۳،۴۶/۳،۱۱۸ ورا/ ۱۱۹\_

حس الرحن قاروتي

جار ہا تھا۔ پکول سے سندر ہلونا کمال صعوبت اور کمال کوشش بھی ہے اور انتہا در ہے کا بے اثر فعل بھی۔ دونوں نے مل کرطوفان اشک اور دل کی بے جارگی اور ڈھوٹٹر نے والے کی سعی خام کی کیا عمدہ تصور تھنے دی ہے۔وریاے مواج کے پیکروں کے لئے "وریاے عشق" والی مطالعہ ہے۔مثلاً ب متفرق اشعارد كيهيئ ب

> آب کیا کہ بر تھا ذخار تند و مواج و تيره و ته دار موج ہر اک کمند شوق تھی آہ لیٹی اس کو برنگ مار ساہ تحش عثق آخر ای مه کو لے مگی کھینچتی ہوئی تہ کو

شعرزى بحث ين" بلونا" ايك اور لحاظ ع بحى معنى فيزب- بمارى ديو بالايس سندر بلون كامقصدامرت عاصل كرنا تها، ليكن امرت بي مبليز برنكلا جي شيوجي في ليا- يهال أكر سمندر بلوت كامقصدول جيساا مرت بازيافت كرنا فرض كياجائة لامحاله بيمعني نكلته بين كدول تونه ملاليكن زهرضرور نصيب بوارسمندر كے يكرول كے لئے مزيد ما دظه بو ١٠٩/١

"جام خول" كا يكرمرن متعدد باراستعال كياب \_ سحر جام خول ہے جو منھ وجو چکوں ہول یہ مغلوک ایے کے گھر سیماں ہے (غزل درتصيدة آصف الدوله) نہ ی چھم طمع خوان قلک پر خام دی سے كد جام خوان دے ب بر حريد اسے مجال كو

(ولوان اول)

لیکن اس شعر میں بحرتی کے لفظ بہت ہیں ،اوروضاحت بھی غیر ضروری حد تک ہے۔شعرز ر بحث میں ایک پروقار الم ناکی ہاورلفظ" کل" کا ابہام بھی بہت معنی خیز ہے۔" بوچکا" کے بھی دومعنی الى - الك توبيك من في بويا اوردوس بيك يل بي بود لك "اس مرز ي بين "اور" و يى النظالى" كا ا بهام بھی توجہ طلب ہے۔ بیسرز ٹین دنیا بھی ہوسکتی ہے، کوئی ایک شربھی ، اور سمی منظ وق کا ول بھی۔ " و یسی فلکنتگی" میں اشارہ بیہ ہے کہ پہلے مجی تم محبت کہیں بویا تھا اور وہ خوب فلکنتہ ہوا تھا،اس ہاریااس جگہ بمحى فكلفته بهوكا بكين وه بات نه بهوكى \_ شكفة كل كودل خونيس كا بهى استعاره كهتية بين، كويا دل كالجهول فكلفته ہونا دراصل دل کا خوتیں ہونا ہے۔ یعنی عشق میں کام یانی دراصل یہی ہے کددل خون ہوجائے ،اوراس بار دل کے خون ہونے کا امکان نبیں ہے۔

دل بیں جم محبت بونے کامضمون میرسن نے بھی برتا ہے۔ لیکن ان کے یہاں وومعنوی ابعاد الیں ہیں جوہر کے یہاں ہیں نے

بخ و بنیاد نبال عثق کو برباد دے آہ میں جم محبت ول میں کیوں بونے لگا ملحظ رے کہ میرے شعریں "کل کرنا" کو فاری محاورہ" کل کردن" بمعنی "کا ہر ہونا" کا ترجمة قراردي توايك معنى بينطقة بين كداب اليي فلفتكي ظاهر ندموكى سر بدملاحظ ۲۹/۳۳\_

۵٣/٣ ميركوسمندراوردريا عمواج كے پيكرول سے خاص شغف تحا۔ بيدؤرا عجيب بات ب کیوں کہ سمندرانھوں نے بھی ویکھانہ تھا اور شاید گھا گھرا ہے زیادہ بڑے پاٹ کا دریا بھی نہ ویکھا تھا۔ لبذا بدان کے تخیل کا کمال اور افتاد طبع کی خاصیت ہی ہے کہ انھوں نے غزلوں ، مثنو بول، شكارنامول، برصنف من سمندر اور تلاطم خيز لرول كے بيكر اور شعرا سے زياد و باعد مے ہيں۔ دوسرے شعرائے اپنے موقع پر بحث میں آئیں گے۔ نی الحال شعرز پر بحث میں پنجۂ مڑہ سے سمندر بولنے اور پیل اٹنگ میں بہے ہوئے دل کا پیکر و کیلئے۔ آنسوؤں کے پیل میں دل بہ گیا۔ پھر پیل افتك نے سمندر كى شكل اختيار كرلى ۔ اس سندر ميں بلكيس پنج كى طرح تھيں جن ك ذريعه دل كوثؤلا

عش الرحن ذارو تي

کی وجہ کوئی ٹیس ہے۔ قالب کے زمانے تک تو اے کی نے غلافیں کہا، اور تائج کے یہاں بھی اس کی مجہ کوئی ٹیس ہے۔ مثال مل جاتی ہے کہ آج جن الفاظ کو ہے عطف واضافت نون خنہ کے ساتھ ہی با ندھنا سے سجھا جاتا ہے،
ان کو انھوں نے انھیں باعلان نون بھی با ندھا ہے۔ رشید حسن خال کا کہنا ہے کہ انشائے '' دریا ہے لطافت' بیس بیقا عدہ بیان کیا ہے کہ عطف واضافت کے ساتھ اعلان نون نہ ہوتا چاہئے ۔لیکن اس نام نہا وقاعد سے بیس بیقا عدہ بیا ہم بروٹ ہے اعلان نون شع عطف واضافت سے پر بیز ٹیس کیا۔ وجہ بیس کے باوجود تھارے تقریباً ہم بروٹ مثما عرفے اعلان نون شع عطف واضافت سے پر بیز ٹیس کیا۔ وجہ بیس کہ بیقاعدہ ہی مہمل اور تھاری ذبان کے عزاج کے خلاف ہے۔ اس مسلے پر تھوڑی کی بحث رشید حسن خان کہ بیقاعدہ ہی مہمل اور تھاری ذبان کے عزاج کے خلاف ہے۔ اس مسلے پر تھوڑی کی بحث رشید حسن خان نے اپنی کیا ہے۔

کہا گیا ہے کہ اعلان تون مع عطف واضافت اس کے فلط ہے کہ فاری ہیں ایسائیس ہوتا۔
ای طرح ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ فون ، جان آسان وغیرہ الفاظ اگر بے عطف واضافت آسمی تو ان جی فون کا اعلان ہوتا جائے ہے۔ اگر پہلا قاعدہ (اعلان تون مع عطف واضافت نا جائز ہے) مہمل ہے تو دوسرا مہمل تر ہے۔ کیوں کہ اگر بیالفاظ فاری ہیں اور ان جی نون خند ہے، تو پھر ان کو ہے اعلان ٹون با عرصنا کیوں کر فلط ہوا؟ حقیقت حال بیہ ہے کہ فاری ہیں تون غند لفظ کے آخر جیں شاف ہی آتا ہے۔ ای طرح ، وہاں ' خون' کو ' خون' کو ' خون' کو خون اس پر کی فاری قاعدے کا وارو عدار چہمنی دارد؟ لفلم طباطبائی نے عالب کے معرع ع

بى كەدور ك ب رك تاك بى خون موموكر

پر بی اعتراض کیا ہے کہ ' خون' اعلان نون کے بغیر درست نہیں۔رشید حسن خال نے منبر شکوہ آبادی کا ایک دافتہ تقل کیا ہے کہ وہ اسپنے اس مطلع پر وجد کرتے تھے۔

> گنید قبر دوستان ٹوٹے اے زمیں تھے یہ آسال ٹوٹے

لکن وہ ہاتھ بھی ملتے تھے کہ میں اے دیوان میں نہیں رکھ سکتا، کیوں کہ 'آسان' میں اعلان نون نہیں ہوا۔ بید دونوں حضرات بڑے قاری دال تھے، انوری کا شہرة آفاق تصیدہ'' کال باشد، جال ہاشد' بی پڑھ لیتے ، یاادر پچھنیں تو نظیری کا بیشعر یادر کھتے تو انھیں بید شکل نہ ہوتی \_ جام خوں بن نہیں ملا ہے ہمیں صبح کو آب جب سے اس چرخ سید کا سد کے مہمان ہوئے

(ديوان اول)

ہر سحر حادثہ مری خاطر لے کے خوں کا ایاغ نگلے ہے

(ديوان اول)

يهيكر مرفظرى المستعار أياتا

آمد سحر که دیر و حرم رفت و رو کشد تا بازم از نصیب چه خول در سبو کشد (می بونی، لوگول نے دیروحرم میں جماز دیو نجما لگاناشروع کیا۔ دیکھواب میری تقدیر میرے سبو شک کی طرح کاخون بحرتی ہے۔)

کیکن جن ہے کہ شعر ذریر بحث میں میر نے اس پیکر کو چار چا تداگا دیے ہیں اور نظیری سے
استفادے کا جن اس طرح ادا کیا ہے کہ بدیکر اب انھیں کا ہوگیا ہے۔ حادثے ہے آسان کا نقاطب، پھر یہ
شرط کہ جب میر محد دھولے ہے اس جام خون دیا جائے ، شعر کو واقعیت اور بھیا تک بن و دونوں سے بہرہ مند
کرتا ہے۔ بھرآسان کی بے خبری کدا بھی میر نے منے دھویا بھی کہ ٹیس، اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ
آسان کو میر سے ایک طرح بے بقطتی اور بے خبری ہے، اس کو دیچی صرف اس بات سے کہ پہلی چز جو میر
تک برض بینچے وہ جام خون ہو۔ باتی ، میر کے روز وشب کیا ہیں، اس باب میں اسے معلومات نہیں اور نہ
معلومات دیجنے کی ضرورت یا خواجش ہے۔ حادثے کے باتھ سے جام خون حاصل ہونا بھی بہت خوب ہے۔
شعر کوروز مرہ کی ذعری سے قریب کرنے کے لئے بلکہ حادثے اور جام خون کو عام شب وروز کا حصہ بنا نے کے
شعر کوروز مرہ کی ذعری سے قریب کرنے کے لئے بلکہ حادثے اور جام خون کو عام شب وروز کا حصہ بنا نے کے
شعر کوروز مرہ کی ذعری سے قریب کرنے کے لئے بلکہ حادثے اور جام خون کو عام شب وروز کا حصہ بنا نے کے
شعر کوروز مرہ ذری کی کے بہت خوب ہو باتھ ہے، اس کی وضاحت غیر ضرور ک ہے۔ غیر معمولی یا غیر عام
سے است کوروز مرہ ذیر گی کی کئے پر لانے کا ہنر جیسا میر کو آ تا تھا، ویسا کی کو فتا یا۔ ملا حظ ہو ہو / ۱۳۳۔
بات کوروز مرہ ذیر گی کی کئے پر لانے کا ہنر جیسا میر کو آ تا تھا، ویسا کی کو فتا یا۔ ملا حظ ہو ہو / ۱۳۳۔
بات کوروز مرہ ذیر گی کی کئے پر لانے کا ہنر جیسا میر کو آ تا تھا، ویسا کی کو فتا یا۔ ملا حظ ہو ہو / ۱۳۳۰۔

مش الرحمٰن قاروتی

(ar)

درورم سے گذرے اب ول بے گر مارا بے محتم اس آلج پر سیرو سفر مارا

میں تیرے آئینے کی تمثال ہم نہ پوچھو اس دشت میں نہیں ہے پیدا اثر ہمارا الراشان

> ہے تیرہ روز اپنا لڑکوں کی دوئی ہے۔ اس دن ای کو کمے تھا اکثر پدر حارا

نٹو و ٹما ہے اپنی جول گرد باد انوکی بالیدہ خاک رہ سے ہے بیہ تجر عارا

ا/ ۱۵ مطلع براے بیت ہے، لیکن آ بلے پر سیر وسفرتمام ہونا (یعنی آ بلے بی پی سفر کرنا) تھوڑا بہت ولچیپ ضرور ہے۔ میر کو بیر مضمون بہت پسندر ہا ہوگا، کیوں کہ انھوں نے اپنے قاری و ایوان (جو د ایوان اول کے بعد کا ہے) بیں اے دوبارہ لکھا ہے۔

رہ بدل بروم و فارغ شدم از ویر وحرم ختم گردید برای آبلہ سیر و سنوم (ش ول تک بھی کیااورویروحرم سے بے نیازہو کیا۔ اس آ بے پر برا سروطرفتم ہوگیا۔) پاره پاره جگر طور زغیرت خون شد که کچ پودم و چون کوه ثبا تم دادند

اورآخر کی بات بیر کیمکن ہے قاری میں کوئی قاعدہ ہو، لیکن قاری کے قاعدوں کا اطلاق اردورِ الدھادھتد کرنا کہاں کی دانائی ہے۔ ہمارے بڑے شعرائے یہی کیا ہے کہ نون کا اعلان جہاں چاہا ہے کیا ہے، جہال نہیں اچھا لگا وہال نہیں کیا ہے۔ اور یہی اصول سیج ہے کہ اس معالمے میں ذوق اور سامعہ کو اند حقوا نیمن پرتر بیج دی جائے۔ میر کے زیر بحث شعر میں اوران اشعار میں، جو میں نے اس کی شمن میں نقل کے ہیں، بی اصول کا رفر ماہے۔

وضوك ليخون مضدهون كامضمون امماهي ملاحظه

۵۴/۲ ماراكوني وجودتيس، يا جارا وجودوعدم برابرب، بيغالب اورمير كالهنديده موضوع ب، ملكات اردوشاعری کے رسومیاتی مضامین میں بھٹا چاہیے۔ شعرز پر بحث میں میرنے اے بالکل نے انداز میں باعدها ب- جم معثوق كآكي في اظرآف والى صورت إن ال عيان في الك دليب ابهام بهى ب-معثوق كآئية بن جوصورت نظرآئ كى دومعثونى كالمحى بوعتى بالراياب توسيل مصرع كى رو ے ہم میں اور معثوق کے جلوے میں کوئی بات مشترک ہے۔ بیشترک بات تجر ہو عتی ہے، کیوں کہ معثوق كى صورت جوآئين على جلوه كرب معشوق كود كي كرمبهوت ره جاتى باور يحد بالتي نيين للذا بم العظ متحير ي كدهاد ، وجود كالحري كونشان عي نيس مانا ، بهم بس بت كي طرح خاموش اور بي حس وتركت بين اس معنى كى روشى من" نديوچيو" كاروزمر داور بحى معنى خيز جوجا تا ب\_آكينے كى تشال جونے سے يہ كى مراد ہوسكتى ب كه بهم تيرات أئينے كى صورت بيں ، يعنى جس طرح تيرا آئينہ تير عبلوے كے اڑے مبوت اور ساكت ہو جاتا ہے، ای طرح ہم ہمی ہیں۔ 'اس دشت' مراددشت کا نئات بھی ہو سکتی ہے، دشت عشق بھی۔ تجھ میں محویت کے باعث ہم اس قدر کھو گئے ہیں کہ تیرے آئے کی تمثال کی طرح ہیں، ہمارا کوئی نشان دشت عشق مِنْ بين - يا جماس وشت مِن كونى نشان نه چور ما كي عيد يا جس طرح تيراي كيد من كليس منعكس موتى اورآتى جاتى رئتى جِي رَضْرِتى شير ،اى طرح بم بعى جي ، ماراكو بَي الشكاشة كوئى پية نشان تبين \_ مزيد لطف ي بي ك خودكوآ ئينه باتمثال آئيز جيسى الطيف شي تشييد و كرا پال تعريف بهي كروال ب-

سال موری فرمعمولی بر بین اس کا ایک فیر معمولی شعر ۱۳۳۳ پر گذار پیکا ہے۔ بیشعر بھی فیر معمولی ہے ، لیکن اس کا الوکھا پن اور طرح کا ہے۔ بیشعر اردو میں نہیں کہا گیا۔

الوکھا پن اور طرح کا ہے۔ جھے بیہ کہنے میں کوئی تا مل نہیں کہ اس موضوع پر ایسا شعر اردو میں نہیں کہا گیا۔

عند لیب شادائی نے امر دیری کومیر کا ایک بنیادی رقبان تھی رایا ہے۔ میں اس اہمیت کا محر نہیں ، لین اس بنیادی بھی نہیں کہتا۔ عبد الحق اور سر دارجع فری کے بر خلاف میں نے امر دیری پر بنی اور تھے یا انو کھا شعار کو بنیادی بھی جگہ دی ہے۔ شادائی کے بر خلاف میں الف رسل (Ralph Russell) اور خورشید الاسلام اپنے امتحاب میں جگہ دی ہے۔ شادائی کے بر خلاف میں رائف رسل (Ralph Russell) اور خورشید الاسلام نے میر کی امر دیری کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے۔ لیکن جیسا کہ امر کی فقا دفر بینسسس پر چٹ والیت، یعنی اس کے اس کی گئی دجیس ہیں۔ جس طرح کھلی ہوئی ، مادی عشقیہ شاعری کی دوایت کے مین مطابق ہے اور اس کی گئی دجیس ہیں۔ جس طرح کھلی ہوئی ،

بدنداتی سے ظاہر کی ہوئی رندی پرجی شعراج ما شعرفیں ہوتا ، اسی طرح بدنداتی یا بھونڈ ہے ہیں کا اظہار

کرنے والا امرد پرستان شعر بھی اچھائیں ہوتا۔ ہر چیز میں بقول میر' سلیق' شرط ہے۔ شعرز پر بحث میں

سب سے پہلی دلچسپ بات تو یہ ہے کہ باپ نے بیٹے کو قصیحت کی ہے کہ لڑکوں سے دوئی مت کرتا۔ اس

کے معنی یہ ہوئے کہ میدا بیما موضوع تھا جس پر باپ بیٹے میں گفتگوہ ہو بکتی تھی۔ اگر ایسائیس ہے تو شکام کھن خوش طبعی سے کام نے دہا ہے اور اسے اس بات پر واقعی کوئی رفح نہیں ہے کہ لڑکوں کی دوئی نے اسے اس انجام کو پہنچایا، بلکدوہ اپنے باپ کا ذکر تھن ہے دیائی میں کر دہا ہے، جیسا کدا کھڑا ایسے موقعوں پر ہوتا ہے کہ جوٹا افسوس شاہر کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ ہاں صاحب، جارے برزگ بھی اس بات کو منع کرتے شعے۔ یہ بھی فرض کر سکتے ہیں کہ باپ نے براہ راست لڑکوں کی دوئی سے نیس دوکا تھا، بلکدا یک عام بات کی تھی کہ اگر تھھاری ترکئیں یوں بھی وہی تھا راانجام بد ہوگا۔

دوسرے مصر سے میں گئی پہلو ہیں۔ ایک تو طور کا ہے، اوراس طفر کے بھی دو پہلو ہیں، اول تو خود پر طفر ہے کہ جیسی حرکتیں تھیں دیسا پھل پایا۔ طفر کا دوسرا پہلو ہی کہا پئی ہے حیاتی پر طفز ہے، کیوں کہ لاکوں کی دوئی کا مزک کرنے کا کوئی ارادہ شعرے ظاہر ٹیس ہوتا۔ دوسر ہے مصر سے کا ایک پہلو ہیہ کہ شاید لاکوں کی دوئی کا انجام برا ہونے کی تھیجت باپ نے ذاتی تجربے کی بنا پر کی ہو۔ تیسرا پہلو ہیکہ "لڑکوں کی دوئی" میں ہیات مہم کہ دی ہے کہ ہم نے لڑکوں ہے دوئی کی بالڑکوں نے ہم ہے دوئی کی۔ پھر "میروروز" اور" اس دن" کی مناسبت بھی رکھ دی ہے۔ اس شعر کے بعض پہلوؤں کو انجر عمر کے ایک شعر میں میر نے یوں اکھا ہے۔

معقول کر مجھتے تو بیر بھی نہ کرتے الاکوں سے محتق بازی بنگام کہند سالی (دیوان ششم)

> آخری بات بیر کمکن ہے بی مضمون خان آرزوے مستعارہو ۔ فریب خوش پرال خوردن آرزو رسم ابت زروے تجربہ گفت ایں چنیں پور مارا (اے آرزو، فوبصورت لاکوں کا فریب کھانا رسم دنیا ہے۔مارے باپ نے اپنے تجرب کی ردشیٰ میں یہ

(00)

### ۱۵۵ ول نه پینچا گوشته دامان حلک قطرهٔ خون تها مژه پر جم ربا

ا/ ۵۵ شعر کی بلافت قابل داد ہے۔ دل کا اصل مقصود ہے کہ دومعثوق کے ہاتھ تک پہنچہ، بلکہ بہتر تو ہے کہ معثوق کے دل سے ل جائے۔ لیکن اس بات کا شعر بیں کہیں ذکر ٹیم کیا، بلکہ ایک فیر معتوق ہے کہ دل میں اتن سکت تو تھی ٹیم سکت معتوق کے بہتر تو ہے کہ دل بیں اتن سکت تو تھی ٹیم سکت معثوق کے ہاتھ تک ہے کہ دل بیں اتن سکت تو تھی ٹیم سکت معثوق کے ہاتھ تک ہیں کہ معثوق کے ہاتھ تک کی ہے دل ہے۔ داما ندگی نے اتنا کم کوش کردیا تھا کہ بس بہی تمنا معثوق کے دامن کے کنارے تک بی تی جائے۔ گئی ہائے۔ داما ندگی نے اتنا کم کوش کردیا تھا کہ بس بہی تمنا اس کے دل سے لیے سیا۔ معمولی آئے دو ہوتی آئے دل تو تحق ایک بوری نہ تو فی ان کے معتوف آئے ہوں تک معتوف آئے دائے دل تو تحق ایک بوری نہ ہوئی۔ دل تو تحق ایک بوری تھا، اورخون کی صفت ہے ہوتی ہے کہ دو مجلدی ہے ہم جاتا ہے۔ البندادل بلک پرآ کر تام کیا، ہم کردہ گیا۔ ہم انداز بھی خوب ہے کہ دل کو تفر و خوں ہوں کہا ہے گویا ہے مام کیا ہے ہو کہ دل تو تفر و خون ہوتا تی ہے۔ اس طرح دل کا خوں کے ہاتھ دخون ہوتا ہی کہا ہے گویا ہے مام کیا ہے ہو کہ دون اور نا کہ ہے گئی ظاہر کرد یا اور خون ہو جائے کے باعث اس کی نار سائی بھی ظاہر کردی۔ پورامغمون دودنا ک ہے لیکن لیج میں آہ و داری کا شائیہ تک فیم میں کوئی شدت بھی تیں، گویار دواردی میں ایک بات کہ دی۔ خوب شعر کہا ہے۔ لیکن البح میں آئے و داری کا شائیہ تک فیم کی نام درت کے اعتبارے قائم چائد پوری نے بھی اس مضمون کو ایک غزل کے دو شعروں میں لاجواب طرح ہے لکھا ہے۔

نہ ول جرا ب نہ اب نم رہا ہے آگھوں میں مجی جو روئے تھے خول جم رہا ہے آگھوں میں کنیکن خان آرزو کا مضمون محددواور پست ہے۔اس میں صرف ظرافت یا ایک طرح کی ہے حیا (barefaced) کوشش ہے کہ فریب خوش پسرال کھانے کومستن یا کم جائز، قرار ویا جائے۔میر کے یمیال طرح طرح کے نفسیاتی ابعاد ہیں،جیسا کہ اوپر واضح ہوا ہوگا۔

۱۹۲۵ " فرحیات کے مناسبت ظاہر میں موسکتا ہے اور اپنی شخصیت ہی۔ "شجر حیات کے مناسبت ظاہر ہے۔ دوسرے مصرعے میں ویکر کس قدر بدائع اور دلجیپ ہے۔ درخت کے اگنے کے لئے پائی اور مثی دونوں درکار ہوتے ہیں۔ یہاں "گرد باز" کی تشبیہ نے اگدواٹھا کراپے شجر کی نشو ونرا کے لئے فاک روکو فرمی دونوں درکار ہوتے ہیں۔ یہاں "گرد باز" کی تشبیہ ناکہ واٹھا کراپے شجر کی نشو ونرا کے لئے فاک روکو فرمی دونوں درکار ہے ہے کہ عاشق نہ صرف مثل بگولے کے آوار و رہتا ہے، بلدرات پر است میں ایک طفلتہ بھی ہے۔ گرد باد مظاہر فطرت میں ایک والے درخت کی طرح غبار آلود بھی رہتا ہے۔ شعر میں ایک طفلتہ بھی ہے۔ گرد باد مظاہر فطرت میں ایک جیرت انگیز اور طاقتور مظہر ہے۔ اپنی نشو ونما کو اس سے مشابہ تر اردے کرخود اپنی شخصیت کو مظاہر فطرت جیسی عظمت اور انوکھائیں بخش دیا ہے۔

میرنے بیمضمون براہ راست خان آرز وے مستعار لیا ہے اور بی بیہ کہ خان آرز و کا شعر میر کے شعرے بڑھ کرہے \_

خان آرزو کے یہاں "افتادگی" اور" این فیر معمولی قوت اور معنویت کے حال ہیں۔ میر کے یہاں اینا کوئی افتاد اگر چینا مناسب نیس لیکن کے یہاں "انوکی" کا لفظ اگر چینا مناسب نیس لیکن قوت سے عاری ہے۔ میر کے یہاں "ہالیدہ" اور" خاک رہ" البتہ بہت خوب ہیں۔" ہالیدہ" کے ایک معنی "مرافزا کے ہوئے معفرور" بھی ہیں اور" خاک رہ" میں افتادگی اور پامالی کا اشارہ ہے۔ معرور" بھی ہیں اور" خاک رہ" میں افتادگی اور پامالی کا اشارہ ہے۔ معرور" ہیں ہیں ہیں۔ اور معنی معنی "مرافزا کے ہوئے معفرور" بھی ہیں اور" خاک رہ" میں افتادگی اور پامالی کا اشارہ ہے۔

(PA)

## مجلس آفاق میں پردانہ سال میر بھی شام اپنی سحر کر عمیا

" مجلس آفاق" كفقر ، في معركوواقعي آسان ير كانيا ديا بيد يرواندتو عام مجلسول اور محقلوں میں جل کرخاک ہوتا ہے، اور اس طرح کو یا اپنی شام کو میج کرتا ہے، (شام= جل افعنا صبح= روش ہونا، بجھ جانا۔ )لیکن میرنے جس محفل میں جل کر جان دی دہ کا نتات کی محفل یا کم آسانوں کی محفل تھی۔ا پٹی عظمت اوراس کے حوالے ہے انسان کی عظمت کی تائیر کتنی خولی ہے کی ہے۔ پھر کنائے کتنے پر معنی ہیں۔شام کے معنی ہیں اعد جرا، یعنی مایوی، کرب مراسة سے دوری۔ اورضی ہے منزل ، کام یابی ، امیدوعرفان۔ بروانہ جل جھتا ہے تو گویا شام سے محرتک، یعنی کرب اور مانوی سے کام یائی اورامیدو عرفان تک پینچاہ۔ پھرشام پوری زندگی بھی ہے، یعنی زندگی اس قدرر نجید واور دروآ میز ہے جیے شام۔ الي شام كى تحرصرف بيب كدانسان اسية كوجلا كرخاك كروب معمولى شام بوتواس كي صح بعي بوگ -لیکن جب ساری زندگی شام ہے تو اس کی سحر تو موت ای ہوگ ۔ بردانے کا روش ہونا صح کا طلوع ہونا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ پروانہ جس اسٹیج پراپنا کام دکھا تا ہے وہ محدود اور پست ہے، اور میر کا اسٹیج ساری كائنات ب-" كركيا" بين اشاره يدب كرجان بوجهر ماراد وكرك ايها كياء يامجوراً جول تول كرك ايها كياداكي المعمل مين مجورى مجى إوراق رئ المحارى محى الك كلته يديعى بكديروان تومعمولي مع يرخار موتا ہے۔اگر میرنے بھی پردانے کی طرح جل کر جان دی تو ووشع جس پراس کی جان گئی، شمع حقیقت ہی موى يرمع حقيقت يانوراللي يريقظ كى طرح نار موني كاناثر، مجلس آفاق "كفقر عديمي بيدامونا ہے، کیوں کر قران میں کہا گیاہے کداللہ زمین وآسمان کا ٹورہے۔ وہ محو ہوں کہ مثال حباب آئینہ جگر سے تھنج کے ابو جم رہا ہے آتھوں میں لیکن میر کے بیبال دل کی نارسائی کا جو پہلو ہے اس رہے کی کوئی چیز قائم کے شعروں میں ہیں۔

قدرت الله قدرت في اس مضمون كوبهت بكاكرديا بدومر مصرع بين تقطع بحى ب، اورول كاذكر نه دون كي وجد معنويت كم بوگ \_ اشك اب آف س بحد يال تخم رب لخت ول مراكال به شايد جم رب

مش الرحن فارو تي

ظاہرے کو خواب عدم میں۔اس طرح ایک خواب میں دوسرے خواب کو خواب کہاہے۔اس مضمون کا ایک اور پراسرار پہلومیر نے یول بیان کیا ہے۔

چٹم دل کھول اس بھی عالم پر یاں کی اوقات خواب کی سی ہے

(ديوان اول)

نائخ نے اس مضمون او براہ راست میرے مستعار لیا ہے۔ان کے یہاں واعظانہ رنگ بہت گہراہے،اس لئے دوسرے مصرعے کی برجنٹگی کے باوجو وشعر میں کوئی خاص خوبی بیس آئی ہے ہوں گی بند آنکھیں توسمجھو گے کہ بیداری ہے ہیہ ویکھتے ہو کھول کر آنکھیں جو تم یہ خواب ہے

میر کے شعر میں ایک نکت لفظ اواقع اسے ہی بیدا ہوا ہے۔ "واقع" کو مخواب اسے معنی میں ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ معنی ایک قلت لفظ او مصر اولی کی مراد یہ ہوگی کہ جب ہم نے خواب ہیں اپنا مرنا دیکھا، یا خواب ہی میں موت کا عالم دیکھا۔ لبندا شعر کی مراد یہ ہوگی کہ ہم نے خواب ہی ہیں موت کا نظارہ کیا، ابھی ہم اس کی اصلیت ہے آشا بھی نہ ہوئے شے اور محض موت کا خواب دیکھ رہے تھے۔ لیکن نظارہ کیا، ابھی ہم اس کی اصلیت ہے آشا بھی نہ ہوئے تھے اور محض موت کا خواب دیکھ رہے تھے۔ لیکن و مسئل اتنا کا میں اس کے سامنے ہماری روز مرہ کی لیعنی میں اور کی پر اسرار طرح کی زندگی ہے اتنا بھر پور تھا کہ اس کے سامنے ہماری روز مرہ کی لیعنی بیداری کی زندگی خواب کی طرح مصنوع معلوم ہوئے تھی۔ "واقع" کو موت بیداری کی زندگی خواب کی طرح مصنوع معلوم ہوئے تھی۔ "واقع" کو موت ہیں۔ اس سلسلے ہیں ملا حظہ ہوا/ کا اراس معنی ہیں "واقع" اور "مرگ" ہیں مضلع کا تعلق ہے۔ غیر معمولی شعر کہا ہے۔ حزید ملاحظہ ہوا/ کا اراس معنی ہیں "واقع" اور "مرگ" ہیں ضلع کا تعلق ہے۔ غیر معمولی شعر کہا ہے۔ حزید ملاحظہ ہوا/ کا اراس معنی ہیں "واقع" اور "مرگ" ہیں ضلع کا تعلق ہے۔ غیر معمولی شعر کہا ہے۔ حزید ملاحظہ ہوا/ کا اراس معنی ہیں "واقع" اور "مرگ" ہیں ہیں گھولی ہو کہا ہے۔ حزید ملاحظہ ہوا/ کا اراس معنی ہیں "واقع" اور "مرگ" ہیں ہیں گھولی ہو کے مواحد کا اس میں ہیں ہیں ہو کے مواحد کی ایس میں ہو کے مواحد کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کیا ہو کی ہو کی ہو کیا ہو کیا ہو کی ہو

(04)

آیا جو واقعے میں درویش عالم مرگ بیہ جاگنا عارا دیکھا تو خواب لکلا

> واے نادانی کہ وقت مرگ میہ ٹابت ہوا خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جوسنا افسانہ تھا

دوسرے مصرعے کی برجنگی کے باوجود درد کا شعر میرے کم ترب، کیونکہ ان کے بہال زئدگی کی ہے جیتی یا اس کے را نگال جانے پر ایک رنٹے ہے جو اخلاقی نقطۂ نظر پر بیٹی ہے۔"واے نادانی'' کا اخلاقی رتجان واضح ہے۔ اس کے برخلاف میر کے بہال ایک عرفانی یا انکشانی لہجہ ہے، جھے آ قاتی کہہ سکتے جیں۔"جا گنا''''ویکھا''اور''خواب'' کی زعایتیں بھی بہت خوب ہیں۔خواب کے بعد آ دی جا گاتا ہے، یہال جا گئے کودیکھا جارہا ہے اور بیرجا گنا خواب ٹابت ہورہا ہے۔ پھر''ویکھا''کس عالم ہیں ہے؟ یوی آرزو تھی گلی کی تری مویاں ے او یں نیا کر ط

(د اوال اول)

لكين شعرز يربحث بين خفيف ساختك مزاح ب جوببت خوب اور بدلع ب-ايسامزاح بر ایک کے اس کی بات نہیں لیویں نہا کرجم کی خاک دهل جانے کا فائدہ حاصل کیااوراس بات کا کوئی ذکر ى نيس كاليوين نبانے كے بعدجم بعدا بياى كيا بوگا-"ابويس نباكر على" والے شعر مس تحورى ي كي ے، شعرز پر بحث میں اس کا شائر بھی نہیں، بلکہ ایک طرح کی طمانیت ہے کہ آخراس کے کو ہے میں بھی تو مے اطری بکی کابرے لین بظاہراتی مصومیت کالہدے کمعثوق کوشکایت بھی نیس ہو عتی ۔خوب شعر ہے۔ مرمبدی محروح نے اس مضمون کوایک اور پہلو ہے، ذرا ملک رنگ میں بائدها ہے۔ لیکن خوب باعرهاب \_

> تھے ملوث بہت سو مثل میں یاک خوں میں ہوئے نہانے سے

٥٨/٣ دونون معرعون كوديا" عروع كر كي جيب كيفيت بخش دى ب-شعرين زندگى ك بعدموت يازعد كى كي باباتى كامضمون انوى حيثيت ركمتا ب-اصل مضمون تو تبديل حال كاب-سمى شهر ياستى كا تصور يجيئ جهال ايك زمانے ميں بہت چيل پهل تھی۔ پيرسى وجب شهراجر حمايا لوگوں نے اس شرکوچھوڑ دیا۔" قاقلہ در قاقلہ "اور" رستول" کبد کرمسافرت کا تا تر بھی پیدا کردیا ہے۔اس طرح کو یا ایک تیرے دوشکار کئے ہیں۔" پھر کھوٹ نہ پایا" میں اشارہ سی بھی ہے کہ شہر میں قري بھي نيس جي جن سے اندازه موك جولوگ يهال ريخ تصوه ان جگهول يروفن جي -ايك تلته يه مجھی ہے کہ شیر کا سنسان ہونا اس کے زوال کی علامت ہے، لیکن اس زوال کا براہ راست ذکر شعر میں

اس مضمون کوجد بدانداز میں کیوں کر برتے ہیں، بیدد کچنا ہوتو نوجوان شاعر محمد اظہار الحق کا فعرنتے۔ (an)

ال چرے کی خوبی سے عبث گل کو جایا ي كون همكوف ما چن زار بيس لايا

اک عمر مجھے خاک میں ملتے ہوئے گذری کوے میں رے آن کے لوہو میں نہایا

یا تاقله در قافله ان رستول میں تھے لوگ يا ايے گئے يال ے كه پحر كھون ند يايا

ایے بت بے میر سے ملا ہے کوئی بھی ول مر کو بھاری تھا جو پھر سے لگایا

مطلع براے بیت ہے، لیکن ''چیرو'' ''گل'' '' شکوفہ'' '' چین زار'' کی مراعات الطیر خوب 01/1 ہے۔ ' فشکوفہ چھوڑ نا'' محاورہ ہے، جمعنی شرارت کا کوئی کام کرنا۔اس کی جھلک دوسرے مصرعے میں بڑی خولي سے آئی ہے۔

٥٨/٢ المضمون كويول يحى كهاب \_

טולטטענט

(09)

دل جو زیر خبار اکثر تھا کچھ مزاج ان دنوں مکدر تھا

مرمری تم جہان ہے گذرے درنہ برجا جہان دیگر تھا

ول کی کچھ قدر کرتے رہیو تم سے حمارا مجھی ناز پرور قحا نازپور۔،نازوں کا پالا

۱۸۵ بارے مجدہ ادا کیا تہ تخ

ا/۵۹ مطلع براے بیت ہے،لیکن ' مکدر' کے لغوی معنی ( ' غبار آلود' ) کی وجہ سے ایہام کا لطف پیدا ہوگیا ہے۔

، ۵٩/٢ ال صفون كوادر جار بحى كهاب \_

ر کھنا نہ تھا قدم یاں جوں یاد بے تال سیر اس جہاں کی رہرہ پر تونے سرسری کی

(ويوان اول)

وہ گھاس اگ ہے کہ کتے بھی چھپ گئے ساہے
نہ جانے آرزو کی ہم نے وٹن کی ہیں کہاں
نہ جانے آرزو کی ہم نے وٹن کی ہیں کہاں
میرے یہاں کا کتاتی الیہ ہاور میرے شعر کا متکلم اگر چہ تنجا اور وابا عدة حال ہے، لیکن وہ
کھوئے ہوؤں کی جیتو کرتا ہے۔ محمد اظہار الحق کے یہاں ذاتی المیہ ہے۔ پھر بھی ذاتی المیے کا بیان ایسا ہے
کہاس بیس آفاتی رنگ آگیا ہے، کیوں کہ شعر کا متلکم تمام انسانوں کا استعارہ بھی ہوسکتا ہے۔

۵۸/۴ "'بت''،''بھاری'' اور''پھڑ'' کی رعایتیں خوب ہیں۔اس مضمون کو پہت کر کے دیوان اول ای بیس یوں کہاہے \_

ندمیری قدرگ اس سنگ دل نے میر کھو ہزار حیف کہ پھر سے جی محبت کی شعرز ہر بحث جی دومرامصرع، استفہائی بھی ہا اور خبر مید بھی۔ اس وجد سے برجنگلی بڑھ گئ ہے۔" بت"اور" چھڑ" کی رعایت کے لئے مزید لما حظہ ہو ۱۹/۲۔

هم الرحن فاروقي

کیل گیا ہے کہ ہم توای کے پاس جا کیں گے۔ '' بھی' بیں بیاشارہ ہے کہ دل ہمارے علاوہ دوسروں کا (فالبًا دوسرے حینوں کا) بھی ناز پر دردہ تھا۔ دوسرااشارہ بیہ ہے کہ اگر بیہ ہمارا ناز پر در تھا تو کیوں نہ تہارا بھی ہو ۔ لیکن اجبہ ایسا ہے کہ لگتا ہے بیر صفح موہوم ہی ہی امید ہے کہ معشوق ہمارے دل کو نازوقع ہے دکھے گا، بس بہی بہت معلوم ہوتا ہے کہ دہ دل کی پچھ قدر کرتا ہے، بیخی اسے تو ژ نہ ڈالے، گوانہ دے، ہم نہ کردے۔ ہم کرنے کے معنی خوب تر ہیں، کیوں کہ دل کو ناز پر در قر اردے کرایک بچے فرش کیا ہے۔ خوب شعر ہے۔ ہارہوی صدی کے مضہور فرانسی فلنی اور راہب ابیلار (Abelard) کو اس کی مجوب ایلوایر (Heloise) نے جو خط کیسے ہیں دہ اپنے عشقیہ مضابین دردہ کرب قسفیا نہ اور عارفانہ مہاحث اور جذ ہے کے خلوص کے باعث و نیا کے کمتو باتی اوب ہیں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ ایک خط ہی

> میرا دل میرے پاس ندتھا، بلکہ جمعارے ساتھ تھا۔ اوراب، پہلے ے بھی زیادہ، اگر میتمعارے پاس نہیں ہے تو کمیں بھی نہیں ہے۔ جمعارے بغیر، چی تو بیہے کہ اس کا وجود ممکن نہیں۔ ویکھواس دل کا خیال رکھنا، ہی میری التجا ہے۔ اس دل پر جو گذرے اچھی ہی گذرے۔ اور ایساہی ہوگا اگرتم اس پر مہریان رہو گے۔

دیکھے میر کا شعر کس خوبی سے چیسو برس پہلے کی ایک مغربی ول زدہ عاشق کی تقدیق کرتا ہے۔میراثر نے بھی اس مضمون کو تقم کیا ہے۔ان کے یہاں میر کی کثیر المعنویت نہیں ہے، لیکن کیفیت خوب ہے ۔۔

> جھ سے لے تو چلے ہو دیکھو پر توڑ ہو مت گر میاں دل کو تو بھی جی میں اسے چکہ دیج منزلت تھی اثر کے ہاں دل کو (بیاشعارتقد بندئیں ہیں لیمن ایک نزل کے ہیں۔)

## گذرے بسان صرصر عالم سے بے تاق افسوی میر تم نے کیا میر سرسری کی

(ویوان چہارم) "صرصر" اور" مرسری" کی رعایت میر کواتنی مرغوب تھی کداس کوانھوں نے اپنی ایک قاری شخوی بیس بھی باعرصا ہے \_

> اے مبا کر سوے دبلی بگذری ہم چھ صرصر آہ مکدر سرسری

کین داقعہ بیہ کہ شعر در بحث دالی بات کہیں نہ آئی، کیوں کہ ان شام شعر دل میں دنیا کا پکھو حال نیں بیان کیا ہے، جب کہ یہاں "ہر جا جہان دیگر تھا" کہہ کر معنی کی ایک دنیا بھارے میا سے دکھ دن ہے۔ ہر جگہ تکی دنیا تھی، بیٹی ہر جگہ ایک ٹی چیز تھی، کوئی دلچہ پیز تھی جو اپنی خوب صور تی، یکن آنی یا چیری کی متابر ایک عالم رکھتی تھی۔ کی چیز کی تحریف کرنا ہوتو اے "ایں بیز عالمے دارد" کہر کر اداکر تے ہیں، جین میر نے ہر جگہ کو آئیک عالم کہ کر ایک قدم آگے کی بات کہدوی ہے۔ "دیگر" کہر کر اداکر تی ہونے یعنی بدلتے رہے ، یا حتواز ل ہونے یا گر تے رہے کی طرف بھی اشار دور کو دیا ہے۔ پھر بیک دائی ہم گذار نے کو "اس میں ایک مرگز ان بھی تھی سرسری گذر نے کے برابر ہے۔ یاا گر قرآن کی تنہیکوؤ ہن ادر چیدہ ہے کہ ان میں ایک مرگز ان کی تنہیکوؤ ہن شیر کی جو روگر کرنے دالوں کے لئے نشانیاں بیان کر کے کہتا ہے کہ یہ آئیات کہ جو لوگ خور و گر نہیں کرتے میں دیکھا جائے جہاں خداا پی ایف نشانیاں ہیں) تو مفہوم یہ تھتا ہے کہ جو لوگ خور و گر نہیں کرتے کہ یہ قدا ہے کہ جو لوگ خور و گر نہیں کرتے کہ یہ چر بیں ایک تھمت ہے، ایک پورائشام اقدار ہے۔ خوب شعر کہا ہے۔

مه/ ۵۹ دل کونازوں کا پالا کہنا بدلیج بات ہے، اور لطف بیہ ہے کہ اس کا جواز محاوروں مین موجود ہے، کول کے اس کا جواز محاوروں مین موجود ہے، کول کہ'' دل مجل اٹھتا'' محاورو ہے۔ ناز پروردہ بچے کی ہر بات مانی جاتی ہے، اس سے بیا شارہ لکتا ہے کہ معثوق کودل جود ہے وے دے رہے ہیں تو بیا کویا دل کی ضد کے باعث ہے۔ ول

مس از حن قاروتی

(Y+)

تیرا رخ مخلط قرآن ہے جارا مخلط=جس يرككيري كينجى مولى مول بوسہ بھی دیں تو کیا ہے ایمان ہے عارا

> ہیں اس فراب دل سے مشہور شر فوباں اس ساری بہتی میں گھر وریان ہے عارا

ہم وے بیل من رکھوتم مرجا کیل رک کے یک جا عوان=طريقة کیا کوچہ کوچہ پھرنا عنوان ہے تمارا

> مابیت دو عالم کھاتی پھرے ہے غوطے یک تظرہ خون سے دل طوفان ہے عارا

ا/٠٠ لفاعى اورخوش طبعى ك شعرين بهى مركلة تكالف بازنيس آح معثوق كسبزوآغاز مونے براس کی تعریف اوراپنا اظهار عشق من قدر بالواسط لیکن شوخ اعداز میں کیا ہے۔ کتابی جمروخوب صورت مانا جاتا ہے، اس لئے معثوق کے چرے کو "مصحف" (کتاب، لبذا قرآن) بھی کہتے ہیں۔ كتاب مين لكيري ميني موتى ين (يعنى كتاب كوسطرك موسة ورق ير لكعة بين \_) ايسه ورق كوخطط كتي بين اس عدومر عنى پيدا بوك كدوه (چره) جس يرخط (يعنى بال) بوقران كاليانسخ جس ش متن کے نیج لکیری کھٹی ہوں اس کو یعی تخطط کہتے ہیں۔اب چیرے کے قرآن ہونے کی دوسری ٣٠/١٥ " بارے" اور" بوجي" كى رعايت ظاہر ہے۔ سركوانے كے لئے نہ تنظ تجدہ كرنا بھى خوب استعارہ ہے۔اورسر کا بوجھ سر پر باال بات کا بوجھ سر پر ہونا کہسر موجود ہے، بھی بہت خوب ہے انھیں محادرول كي در بعداس مضمون كويول بعي ظاهر كياب \_

> منظور ہے كب سے سرشوريدہ كا دينا چە جائے نظر كوئى توبيە بوجدا تاري

a salikid

(ويوان اول) ليكن ال شعر من اور رعايتي اور دومرى معنوتين بعي بين -وه اينه موقع يربيان بول كي- میر کے شعر ذیر پخت میں بھی معر عاد کی و تین طرح پڑھا جاسکتا ہے۔

(۱) ہیں اس خراب دل ہے مشہور شہر خوباں

یعنی خوباں اس ہمارے خراب دل کے باعث شہر میں مشہور ہیں۔

(۲) ہیں اس خراب دل ہے مشہور شہر خوباں!

یعنی اے خوبال ، آپ لوگ ہمارے اس خراب دل کے باعث شہر میں مشہور ہیں۔

(۳) ہیں اس خراب دل ہے مشہور شہر خوباں

یعنی ہم اپنے اس خراب دل کے باعث خوباں کے شہر میں مشہور ہیں۔

یعنی ہم اپنے اس خراب دل کے باعث خوباں کے شہر میں مشہور ہیں۔

۱۰/۳ ملاحظہ ہوس / ۲۷ کین شعرز ہر بحث میں پہلامصر کا اس فضب کا پیکر ہے کہ بیر کے یہاں بھی اس کا جواب مشکل سے نظر گا۔" ماہیت" کا لفظ غیر معمولی ہے، کیوں کہ اس کے لغوی معن ہیں" جو

وكيل مهيا موقى في چرچول كدقر ان كواز راه احرّ ام بوسدد يت بين ،اس كيمعثوق كي چرك كوبوسددين توبعيد ايمان كي مطابق موگا-"ايمان ب مارا كهدكريداشاره بهى ركاديا كدمعثوق كوبوسددينا مى مارا ايمان ب (يعنى ماراند بب ب-) موضوع ومضمون كواس شوفى سے برتا ليكن مبتدل شامونا كمال كى بات ب-

۱۹/۱۰ شعر میں نکت ہے کہ اپنی خرائی اور بدھائی تو دراسل ہماری رسوائی کی موجب ہے، اس سے ہمل عزت حاصل نہیں۔ لیکن معثوقوں کی شہرت اور وقعت ہماری ای خرائی اور اجڑے پن کی ہا عث ہے۔ وقعت اس لئے کہ معثوقوں کا کمال ہی ہی ہے کہ عاش کو بوری طرح پر باد کرویں معثوق میں شیو کا معشوقی جنتازیاد و ہوگا، عاشق انتخابی زیادہ برباد ہوگا۔ لبندا اگر ایک بحری پری بہتی میں عاشق کا گھر اکیلا ایسا معشوقی جنتازیاد ہو جو برباد ہوتو بھر معثوقوں کی وقعت تو اس ای عاشق کی وجہ سے قائم ہوئی ہے۔ ایک نکت ہے بھی ہے کہ اپنی بتابی کا کوئی رنی نہیں معشوق کی شہرت کا ذریعہ ہے ہیں، اس پر فخر ضرور ہے۔ شعر میں یہ کنامیہ بھی خوب ہے کہ دل کی خرائی (بربادی) کی بنا پر ہمارا گھر ویران ہے، لیتی اگر ول پرباد ہوا تو گھر کا آباد بھی خوب ہے کہ دل کی خرائی (بربادی) کی بنا پر ہمارا گھر ویران ہے، لیتی اگر ول پرباد ہوا تو گھر کا آباد رہنا میکن فیص ۔ غالب نے اس مضمون کو اپنی خصوص ہے پیرگی اور چک دمک کے ساتھ بیان کیا ہے ۔

بہ عرض شہرت خویش احتیاج یا دارد چو فعلمۂ کہ نیاز اوقتہ بہ خار دہسش (اس کو بینی معثول کو اپنی شہرت کے بھیلئے کے لئے تعاری شرورت رہتی ہے، جس طرح قسط کو خاروض کا نیاز مند ہونا پڑتا ہے۔)

میرے یہاں افسانہ ہے، غالب کے یہاں کلید۔اس مضمون کوجلال کھنوی نے پہت کر کے بیان کیا ہے ۔۔ بیان کیا ہے ۔۔

ب نشال ہونے میں تھے اپنے محصارے شہرے تم مناتے ہمیں ہم نام محمصارا کرتے لیکن مصرع اولی میں الفاظ کی نشست خوب ہے۔ (11)

۱۹۰ کیا مصیبت زدہ دل ماکل آزار نہ تھا کون سے درد وستم کا بیا طرف دار نہ تھا

آدم خاکی سے عالم کو جلا ہے ورشہ آئینہ تھا ہے ولے قابل دیدار نہ تھا

رعوب میں جلتی جی غربت و طنوں کی الشیں حیرے کو چ میں عمر سائی دیوار نہ تھا عمر=شاید

صد گلتاں تد یک بال تھے اس کے جب تک دبال=بازوں کے تع طائر جاں تفس تن کا گرفتار نہ تھا

> رات جمران ہوں پھھ دپ بی مجھے لگ گئی میر درد پنبال نتھ بہت پر لب اظہار نہ تھا

ا/۱۱ ۱۱/۱۰ شعر معمولی ہے، لیکن کاف اور وال کی سخت آ دازوں ( کیا، زدو، ول کون، درد، کا، دار) نے رخ ولغب کے تاثر کوادر مشخکم کر دیا ہے۔ '' مائل آزار'' کے دومعتی ہیں، ایک تو '' آزار کی محبت رکھنے والا'' اور دوسرے'' آزار پہنچانے کی طرف مائل۔'' اس طرح دل خودتو مصیبت زدہ ہے ہی، پینکلم کو بھی تکلیف مچھ پن" ایعنی کی شے کی اصلیت کی کلی حیثیت اور کمی شے کی اصلیت جس چیز میں ہے،اس چیز کواس کی صفت قرار دینا۔ مثلا اگرشکر کی اصلیت اس کے میٹھے پن جس ہوتو میٹھے پن کو'' شکریت'' قرار دینا۔ للِذا ما بيت دوعالم ب دوعالم كى كل ذات اوركل صفات ، دونو ل مراديس - " فحو طے كھا تا پھريا" كمعنى میں،" دھو کے میں رہنا، کی چیز کی حقیقت ہے باخر ند ہوسکنا، کی چیز کو بچھنے کے لئے خور وخوش کرتے مجرنا-" چنال چدعالب نے ایک جگدصا حب" فمیاث اللغات" پر طئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ" حیض و نفاس کے مسائل میں غوطہ مارنا'' اور چیز ہے، اور زبان فاری کے مسائل پر بحث کرنا اور چیز ۔میر کے شعر زىر بحث ين "طوقان" كى مناسبت ئى كى كان چرے بنوط" كے لغوى معنى بھى درست ہو گئے،اور استعاراتی معنی تواین جگه بین ای که جاراول وه طوفان ہے کہ اس کی حقیقت کا پید نگانے میں ماہیت دو عالم بھی چکرا جاتی ہے۔" طوفان ہے جارا" میں یہ پہلوجی ہے کہ بیدول دراصل ایک طوفان ہے، جارا الخایا ہوا طوفان لیعنی دل تو سب لوگوں کے سینے بیں ہوتا ہے، لیکن ہم نے اپنے دل سے وہ کام لیا ہے کہ اے طوفان بنا ڈالا ہے۔انسان کی عظمت کی توثیق میرنے کئی شعروں میں کی ہے،لیکن اس شعر میں ۔ قلندرانہ ممکنت ہے دوا بنا جواب آپ ہے۔ تعجب ہے کدا پیے شعروں کے باوجوداوگوں کومیر کی شخصیت میں مسکینی، بے جارگ ، اشک آلودگی وغیرہ علی کا پہلونظر آتا ہے۔ چنال چہ فراق صاحب میر کے " آنسوؤل "مين" وشش جهت بواؤل كي سنستاجت" سنت بين ، ان كومير كاد بديه اورطنطنه نظري نبيس آتا

آخری بات ہیکہ ''ماہیت'' تو عربی ہے، لیکن فاری میں چھلی کو'' ہائی'' کہتے ہیں۔اس اعتبارے''ماہیت'' ''فوطے کھانا'' اور''طوفان' میں ضلع کا لطف بھی ہے۔رعایت نفظی کا موقع ہوتو میرشاید ہی بھی چو کتے ہول۔اورتقر یا ہمیشہ وہ رعایت کے ذریعہ کوئی معنوی پہلو بھی پیدا کرویتے ہیں۔رعایت کے ذریعہ اسلوب ہمرحال چونچال اور گلفتہ ،اوراسانی اعتبارے رنگارنگ تو ہوبی جاتا ہے مزید ملاحظہ ہو۔//ا

من الرحن فاروتي

-44,06214

١١/٢ آيخ كى مناسبت ين قابل ديدار ، ببت فوب بريين آئيداس قدرمعولى تفاكد و يصف ك لائق ند تها، اور يرجى كدآ كينداس قدر وهندلا تها كداس من بحفظرندآ تا تها-" خاك" اور "جلا" ميں ہمي متاسبت ہے، كيول كدفولا وكر كين كوما جھنے اور جيكانے كے لئے خاك (يعني راكد) استعال ہوتی تھی۔ میمنمون میر کا اپنا ہے، اور ان کے اس خاص انداز کا ہے جس میں وہ انسان کی عظمت واجمیت کا علان کرتے ہیں۔ شعریس سے پہلوجمی دلچیپ ہے کہ آ دم خاکی نے عالم کوجلاکس طرح دى اورآ دم خاكى كے ورود كے يہلے بيعالم كس كا آئينے تھاكر آئينہ وتے ہوئے بھى روش يا قائل ويدند تھا؟ صوفیوں کے طلقوں میں ایک حدیث قدی مشہور ہے جس کامفہوم ہے کہ "میں تخفی خزانہ تھا، میں نے جا ہا کہ ظاہر ہو جاؤں اور پہچانا جاؤں اس لئے میں نے کا نئات کی تخلیق کی ۔''اگر ایسا ہے تو میر کے شعر کی رو سے کا نئات اس وقت تک ناکمل تھی ، جب تک اس میں انسان کا وجود نہ تھا۔ آئیز کمل تب ہوتا ہے، جب اس میں جلا ہواور قوت انعکاس ہو ۔ خزائد نور الی ہمی اس وقت تک اینے کو ظاہر کرنے ے اور اپنے جمال کا مشاہرہ کرنے ہے قاصر تھا، جب تک آئینۂ کا نئات پر (اٹسان کے وجود کے ذر بید ) جلانیں ہوئی۔ بینی خدا کی خدائی انسان کے بغیر پوری نبیں نو رکوظہور میں آئے کے لئے خاک کی ضرورت ہے۔ پھر رہ بھی ہے کہ انسان اگر چہ خاکی ہے لیکن ظاہر آاور صور تا خاکی نہیں ، خاک ہونے کے لئے اے مرنا اور مٹی میں ملنا پڑتا ہے۔ لبذا کا نتات کی پنجیل تب ہوئی جب انسان بنا، پھر خاک ہوا، اور پھر گویا اس فاک نے آئے نے برجلا کی۔ کہاجاتا ہے کہ موت نہ ہوتو انسان فداکو مانے سے اٹکار كرد \_\_ البذا انسان في مركز ، يعني خاك موكر ، خداك وجودكو ثابت كيا ـ ايك پهلويه جي ب كه كائنات الك حقيرسا آئينيقى ،جس مين كوئي تصوير تظرنه آتى تقى \_انسان في ظاهر بوكراي كونا كول اور بوقلمول مشغولته ل كے ذريعه كائنات من طرح طرح كى تصويريں اجماريں ،اس طرح بيآ ئيندروشن اور آبادنظرآنے لگا۔

١١/٣ المضمون كوديوان اول على يس يول بيان كياب \_

و بکتا ،ول وحوب عی میں جلنے کے آ اور کو لے گئی میں دور ترقیع سائید و بوار کو

اگرچە" رئىپ" ( بمعنى" جيز روشى") كاپكرخوب ہے،ليكن شعرز ير بحث ميں غربت وطنول كى لاشول كا يمكراس سے زياد وموثر ہے۔ لاش كوكفن يہنا كروفن كرتے ہيں ، يا اگروفن كرنے كى رسم شہوتو نذرآتش كرتے ہيں۔ يهال بدعالم ب كه كفن أكر ب تو دعوب كا ب- اگر لاش كوجلانا مقصود فغا تو آگ میں جلاتے جو یا ک کرتی ہے۔اگر دفن کی رسم کو مانے والے کی لاش تھی تو اے فن کرتے کیکن جلایا بھی تو وحوب میں ، اور وفن کرنا تو کوا، و بوار کا سامیعی تصیب شدہوتے و بالے ممکن ہے دعوب میں لاشوں کے جلنے کا پیکرمیرنے یارسیوں کی رسم کود کھ کر حاصل کیا ہو، کیوں کہ پاری اسپنے مردے کوزیرآ سان کھلا چھوڑ دية بين ، تا كه بيل كوے كھا كي -ليكن دوسرے مصرع بين محروى اورب جارى جس لا جواب كناياتى ائداز میں بیان ہوئی ہے وہ میر بی کا حصہ ہے، کنامیہ ہے کدان ہے جارے فریب الوطنوں کو کفن وقن باچیا كيا نفيب ہوتى ، ايسے ان كے مقدر كبال تھے؟ يمي بہت تھا كدكسي ديوار كے سائے بيس ان كى لاشيں خنذى ہوتن -اس طرح دحوب میں رسوانہ ہوتنی \_اور بیجی اصرار نبیں كەسابىر معشوق كى ديوار كاسابيد ہو کی دیوار کا سایل جاتا بہت تھا۔ای لئے" تیرے کو ہے" کہا ہے، یہیں کہا ہے کہ کیا تیرے گھریا باغ كى ديواركاساية تقا؟ يهل مصرع من بعى ايك كناييب، كهجب لاشين دعوب من جل ربى بين تو ظاہر ہے کہ زندگی میں بھی ان غربت وطنوں کوسامہ کہاں طا ہوگا؟ بے جارگ ، بےسروسامانی اور تنبائی کی اليي تصويراس شعر مين تهينجي ہے كہ جواب نہيں - غير معمولي شعر كہا ہے۔ ' مغربت وطنوں'' بھي بہت عمد ہ اورتازه لفظ ہے۔

۳۱/۱۷ انسان جب تک عالم ارواح میں تھا، ہر چیز اس کی تھی، کیوں کہ وہ لا محدود تھا۔ جب جبم میں قید ہوکر دنیا میں آیا تو محدود ہو گیا۔ اس کی تو تیں اور صلاحیتیں بھی محدود ہو گئیں۔ بیٹا ص صوفیانہ مضمون ہے۔ بمرنے '' طائز جال'' اور' وقض تن' کے عام استعاروں کو لے کر سیکڑوں گلتان کا اپنے بازؤں کے بیچے ہونے کا نیااستعارہ بیدا کر دیا۔ اس مضمون کے ایک پہلوکود یوان دوم میں یوں بیان کیاہے ۔

حمى الرحمن قاروتي

بهرهال بہت خوب ہے۔

جو ديکھے گل رخوں کوں لا ابالی بجا ہے گر لب اظہار باعدھے

عبدالرشيد نے كليات مراج مرتبه عبدالقادر مروري كے حوالے سے" لا دُباليٰ" كلھا ہے، ليكن كليات كامتن درست نبيل - "لا دُ بالى" كوئى لفظ نبيل ب، ات "لا ابالى" بونا جائ - سراج نے بي فقره اصل عربي مغيوم مين لکھا ہے (" مجھے کوئی پروائيس ، کوئی قرنبيں") \_ آج کل" لا ابالی" کے معنی ہیں" غیر وْمددار كى كام يابات كى اجميت ند مجھنے والا۔"

عبدالرشيد نے اپنے مضمون كے حواثى ميں جرأت كا ايك شعر ُقل كيا ہے جو بالكل عي مير كا جواب معلوم ہوتا ہے۔۔

> غنی سال وفتر حسرت لئے ہم بال سے بط سوزبال من ملى تھيں ليكن لب اظہار نہ تھا

عالم میں جال کے جھے کو تنزہ تھا اب تو میں آلودگی جم سے مائی میں اٹ عمیا

ال شعر پر تفتگوا ہے مقام پر ہوگی۔ شعرز پر بحث میں ایک خفیف سائکتہ رہمجی ہے کہ "قفس تن كاكر قار" كهاب، "قض تن يس كرفار" نبيس كهاب البذا اشاره يهجى ب كدطائر جال كقض تن س محبت ہے،اس محبت میں اس نے اپنا نقصان کیا، یا قربانی دی، کہ صد گلستاں نہ بال تھے لیکن ان کوچھوڑ کر ايك قك ع جم بن ر بنا پندكيا-

"لب اظهار" كى تركيب كوايك جكداوراستعال كياب-يدتركيب ميركى اختراع كرده معلوم ہوتی ہےاور بہت خوب ہے ۔

> دم زون مصلحت وقت نبیل اے ہم وم فی میں کیا کیا ہے مرے پرلب اظہار کبال

(ديانووم)

ليكن ال شعريس لفاقى بهت ب، جب كشعرزى بحث چست اور برجت بالطف يدب كاس كى تعقيد لفظى اس كى برجتنى مين بارج نبين، بلكه معاون ب-عالب في محيك كها تها كر تعقيد لفظى فارى يش مطبوع ب،اور" ريخية تقليد بفارى كى مصر حى نثر يون موكى: "مير، (ش) جيران مول، رات مجھے کچھ چپ ہی لگ گئے۔''حیران''اور'' چپ ہی لگ گئ میں معنوی ربط بہت خوب ہے۔ کیوں کہ چپ لکنے کی وجہ بھی عالبًا بھی تھی کہ معثوق کے سامنے پہنچ کر جران ہو گئے۔ اوراب جب اس کے سامنے مبين بين آوا پي جراني رجران مورب بين " بچه چپ عي جھے لگ مين مين روز مره يوي خوني المقلم ہوا ہے۔" حیران ہول" کا فقرہ جس صفائی ہے جملہ معترضہ بن گیا ہے وہ بڑے بروں کے بس کی بات خیس ۔ درد کو پنہال کہنے اور صرف الفاظ کوان کا ذریعہ اظہار قرار دینے میں کنایہ ہے کہ ضبط غم کے یا وجود، عم ابھی چرے برنمایال نیس مواہ۔

جناب عبدالرشيد في "لب اظهار" ك ايك استعال كي مثال شاه سراج اورنگ آبادي ك يهال وْعويْدى ب، يكن پر محى مكن بكر اخر اع ميركى مواورسراج فير كانتاع كيا موسراج كاشعر (YF)

جدا جو پہلو سے وہ دلبر بگانہ ہوا پیش کی بان میں دل نے کدوردشانہ ہوا

ا/۱۳ اس شعر میں طب کا ستلہ بردی خوبی سے نظم ہوا ہے۔ ول کی ایک بیاری ہوتی ہے جس کا نام ischaemia ہے۔ اس میں ول تک ویجنے والے خون کی مقدار ضرورت سے کم ہوجاتی ہے۔ نتیج کے طور پر سینے میں با کی طرف ورد ہونے لگتا ہے جو با کیں شانے کی طرف برد حتا ہے اور اکثر باز واور کا اُن تک گئے جا تا ہے۔ اب و کھنے میر نے ول کی تیش کا ذکر کر کے درد شانداور دل کی بیاری کا جواز بیدا کردیا۔ بھر پہلو سے جدا ہونے کا ذکر کر کے ول کی تیش کا بھی جواز بیدا کردیا۔ آتش نے آئیس دونوں قافیوں اور "دورشاند" کے مضمون کی میں بیل بلید کی ہے۔

وہ نازنیں بیرنزاکت میں کچھ یکا نہ ہوا جو پہنی چھولوں کی بدھی تو ورد شانہ ہوا

مضمون تو پہت تھائی، ''بیہ' اور'' کچھ' دونوں کواتنی دور دور کر دیا اور'' تھا'' کی جگہ ردیف ک مجبوری کے باعث'' ہوا'' لکھا تو رہی ہی کی بھی پوری ہوگئے۔مصرع اولی کی نثر یوں ہوگی:'' وو ناز نین نزاکت میں بید بچھ نگانہ ہوا۔'''' بی' کہیں اور'' بچھ'' کہیں، پھر'' ہوا'' سے مفہوم بیڈ لگا کہ پہلے نزاکت میں نگانہ نہ تھا، اب ہوا ہے۔ میر کے شعر میں ایک حرف بھی بحرتی کانہیں، بجراتم کا تو ذکر کیا ہے۔ میر کے یہاں '' بیر پچھ'' کے استعمال کے لئے ملاحظہ ہو ۵/ ۱۵ اور اگر ۲۵۔ خود میر نے بیر ضمون میرزار منی دائش سے افھایا ہے۔

> ویر برمر آل غزال دور گرد آمد مرا از تبیدن ہاے دل پہلوے ورد آمد مرا

(44)

۱۹۵ پاے پر آبلہ سے میں تم شدہ گیا ہوں ہر خار بادیے کا میرا نشان دے گا

ا/١٢ غالب عمرع ع

تواس قدرول کش ہے جوگلزار میں آوے

میں لفظ" ہے" کے استعمال کی تعریف طباطبائی نے ان الفاظ میں کی ہے: ''(ہے) کی لفظ اس شعر میں عجب لطف رکھتی ہے اور بڑے محاورے کی لفظ ہے اور مصنف پہلے شخص میں جس نے اس مقام پر" ہے" کو استعمال کیا ہے۔ اور سب شاعر اس طرح لظم کیا کرتے ہیں ج

اس قد کواگر لے کے تو گزار میں آوے"

اس میں کوئی شک نہیں کہ خالب کے مصرے میں '' سے'' کی برجنتگی اوراس کے ذریعہ حاصل ہونے والا ایجاز لائق صد تحسین ہیں، لین طباطبائی نے اولیت کے شرف کے بارے میں خلطی کی ہے۔ اولیت میر کو حاصل ہے، جیسا کہ شعر زیر بحث سے ظاہر ہی ہوگا۔ میر کے شعر میں بیخو بی بھی ہے کہ'' میں ہولی'' لکھا ہے۔ اگر'' جیا ہوں ان بیں ہولی'' لکھا ہے۔ اگر'' جیا ہوں ان بی ہول'' لکھا ہے۔ اگر'' جیا ہوں ان بی اراضل معاوراتی مغہوم ہی ہے کہ'' میں وہ ہوں جس آ بیلے تھے۔ '' میں ہوں ہوں ہی ہے، اوراصل محاوراتی مغہوم بھی ہے کہ'' میں وہ ہوں جس کے پاؤں آبلوں سے بھرے ہوئی ہوں ۔ میرارخت سفر ہیں۔ '' مثلاً کہتے ہیں کہ'' وہ اس ساز وسامان سے آیا کہ نہ پوچھو۔'' دوسرے مصرے میں'' نشان دے گا'' کی مناسبت سے پہلے مصرے ہیں'' می شدو'' بھی خوب ہے۔ اچھا شاعر ہوتا تو '' ول زوہ'' یا'' بے خبر'' لکھتا۔ ''مناسبت سے پہلے مصرے ہیں'' می شدو'' بھی خوب ہے۔ اچھا شاعر ہوتا تو '' ول زوہ'' یا'' بے خبر'' لکھتا۔ ''گم شدو'' جیسا لفظ بڑے شاعر ہی کہو جیسنے دکھائی و ہے ہیں۔ گم شدوخض آ گے بڑھتا جارہا ہے، ''گم شدو'' جیسا لفظ بڑے شاعر ہی کہوں ہوتا ہوا ہا ہی کہوں کہاں کہاں سے گذرا ہے۔ گھریں ایکون سے میں کون کے جیسنے دکھائی و ہے ہیں۔ گم شدوخض آ گے بڑھتا جارہا ہے، نظریں اس کوئیس دیکھتیں بیر معلوم ہوتا رہتا ہے کہوہ کہاں کہاں سے گذرا ہے۔ گوری کی کہوں ہوتا ہوا ہوں کہاں کہاں سے گذرا ہے۔

مثس الرحن فاروتي

كيا دن شخ وه كه يال مجى ول آرميده تقا ا رو آشیان طائر رنگ پریده تخا

اک وقت ہم کو تھا سر گرمہ کہ وشت میں جو خار خنگ تھا سو وہ طوفال رسیدہ تھا

جس صيدگاه عشق مين يارون کا جي گيا مرگ ای فکار که کا فکار رمیده تما

مت ہوچے کس طرح سے کی دات جر ک ہر نالہ میری جان کو تغ کشیدہ تھا

حاصل ند ہوچے محلفن مشہد کا بوالیوں مشہد=شیدہونے کی بگد يال كل بر اك ورفت كا طلق بريده تها بريده=كابوا

١١/١١ فيرے كرنك كوطائر سے تشبيد وينا كوئى تى بات فيس بلك چول كد" رنگ " كے ساتھ "اڑنا"، مستعل ب،اس لي محض رنگ كوجى طائر ي تشيد يناعام برلاحظه بوا/٣٠ شعرريز بحث یں دونی یا تیں اول او بیک چرے کو طائر رنگ کا آشیان کہا ہے۔ دوسری بات بیک " طائر رنگ (وہ دور دور بھا کے والا فرال مير ، ياس ببت دي عن آيادوول كروية في يربي بالو ش در دیدا کردیار)

ليكن سربات صاف فلابرب كدمير في مضمون كوكهين كالهيل كانجاديا ب، خاص كراس وجد ے كديمرنے معثوق كے پہلو ساتھ جانے كاذكركركے دروشاند كابورا شوت كرديا اورخوددروشاند كالجبى اصطلاح، پہلوش دردے بیان سے بہتر ہے۔

۱۳/۳ عالباس مضمون کوذراآ کے لے گئے ہیں ۔ صبح قیامت ایک دم گرگ تھی اسد جس وشت میں وہ شوخ دو عالم شکار تھا لیکن''دم گرگ'' (=میح کاذب)اور''شوخ دوعالم شکار'' کے حسن کے بادجودا کیے گئیس کی

وجہ سے شعر کیارہ گیا۔ نقص میہ ب کہ شعر بیں ہے بات کہیں واضح نیس ہوتی کہ جس دشت میں وہ شوخ
دوعالم شکارتھا، ای دشت میں سی قیامت کی ستی سی کاذب سے زیادہ نہ تھی۔ یعنی پہلے معرہے میں
"وہال' یااس طرح کا کوئی لفظ ہوتا جائے تھا۔ غالب کے شعر میں معنوی ہار یکیاں ضرور میر کے شعر سے
زیادہ ہیں، لیکن میر کا شعر زیادہ سٹرول ہے، اور معنوی اطف سے خالی بھی نہیں۔ اگر موت بھا گا ہوا شکار تھی
(شکار رمیدہ) تو اس کے معنی ہیں ہوئے کہ صیدگاہ میں موت نہتی کیکن عاشق پھر بھی جان سے مار سے
گے، یعنی ہے موت مارے گے ! یا پھر ہی کہ اگر موت نہ بھی ہوتو عاشق کو موت آ جاتی ہے۔ وہنا میں کوئی
مرے یا شعر سے، جس جگہ موت نہیں ہوتی ، وہاں بھی عاشق کی جان چلی جاتی ہے۔ دومر اپہلو ہیہ کہ
جس دشت یا شکارگاہ میں عاشقوں نے جان دی ، وہ اتنا بھیا تک تھا کہ موت ، جو دینا میں سب سے زیادہ
بھیا تک چیز ہے، وہاں سے گھرا کر بھاگ تھی۔ عاشق پھر بھی ٹا بت قدم ہے، آخران کی جان گئی۔ " گیا"

۱۱۳/۱۲ " اور" تین " اور" تین " کی رعایت فوب ب ، پیراگر نالد جان کے لئے تلوار کا کام کرد ہاتھا تواس کے معنی بیہ ہوئے کہ برنا لے کے ساتھ رشعۂ جال بھی تھوڑا تھوڑا کٹ رہا تھا۔ رات گذر نے کے معنی تو بیس می کدیم کی رات کٹ گئی، بیکن نالہ چول کہ تین گئیدہ کا کام کرد ہاتھا اس لئے برنا لے کے ساتھ مرح گفتی بھی جاری تھی ۔ اگر میں نالہ نکر تا تو شاید میری عمر پیچہ بھی ہوتی ۔ اس میں حقیقت نگاری بھی ہے ، کیوں کہ کشرت نالہ کے باعث جال کائی ہوتی ہے " مت ہو پی " کامخاطب فاہر ندکر نے میں اطف بیہ کو مکن ہے فور معثوت سے خود معثوت ایسے وقت ملا ہے خود معثوت ایسے وقت ملا ہے خود معثوت ایسے وقت ملا ہے ، جب آ اکر نے کی وجہ سے مرحک گھٹ کراتن کم ہوگی ہے کہا ہم معثوت کے ساتھ الحف محبت اٹھا نے ہے ، جب آ اور نے کی وجہ سے مرحک کی رعایت بھی دلی ہے ۔ کیوں کہ " نالہ" کے لئے کہ خوید ہے ۔ کیوں کہ " نالہ" کے لئے کہ خوید ہے ۔ کیوں کہ " نالہ" کے لئے کہ خوید نے کیوں کہ " کامعدر لالے ہیں۔

۱۳/۵ " ماصل" " محلت " اورفت" " " پیل" كارعايتي بهت فوب بين \_" پیل" اور " بريدو" من مجى رعايت ب كيول كه چاقو كا پيل بوتا ب ( يعني وه حصه جس سے كاشنے كا كام لينتے بين ) اور خود

منش الرحمن فاروقي

(4A)

كبال آتے مير تھ ے جھ كو خود نما ات خودنما=مغرور جوا يول اتفاق آكينه بيرے رو برو ثوثا

ا/ ١٥ متنازهين ني اييم مضمون "رساله درمعرفت استعاره" مين اس شعر يرعمه و بحث كي ب-ليكن شعر كامتن سيح ند ہونے كى وجد ان كے بعض نتائج غلط ہو گئے ہيں سيح متن وہى ب جواوير درج ب، اوراس من كوئى شبنيس كدا كرتم يف شده الل من شعر خاصام بهم تفاق موجود و شكل مين اور يحي مبهم بو عمیاب متنازهسین نے جوقر اُت القیار کی ہوہ تذکرہ میرے مطابق ہے، ووقر اُت بیاب \_ كبال آتے ميسر جھ كو تھے ہے خودنمااتے بحسن اتفاق آئینه تیرے رو برو ثوثا

آئ اورنسي فورث وليم يل شعراى طرح درج بيد كمين في اوركها ب،اورملس ترقى ادب لا مود کے ایڈیشن میں جس نسخ کا اجاع کیا گیا ہے، اس میں مجی بجی شکل ہے، اس لئے اس کوممل نہیں قراردیا جاسکیا میکن بیجی سی ہے کہ اس مے معنی نکالنا آسان نہیں ،اور شاید کی ایک معنی پرسب اوگوں کوا تفاق بھی نہ ہو۔ بہر حال ، میر کے ان دواشعار کوسامنے کھیں توشعرز ریجٹ پر پھی دوشی پر مکتی ہے \_ گئی کلڑے ہو دل کی آری تو ہوئی صد چند اس کی خود نمائی

(ويوان موم) بددو عى صورتنى بين يامنعكس بعالم یا عالم آئینہ ہے اس یار خود نما کا (ديوان جيارم)

" كيل" ( العنى fruit ) كوكاف ين رومر مصرع بين في بيلوين - ايك تويد كركى ورفت شي كولى مچل جیس آیا، بس شہید ہونے والوں کے کئے ہوئے گلوں کو ہی درختوں کا پھل مجمور" پھل" سے معنی " تتيجة " فرض يجيئ تو پيلويي ك يهال لوكول في جودر الله الكال ان كوان در فتول كا كال بيدا كدان ك على كث مح - يهليم مصرع بين بوالبوس كوايك طرح كى تنبية بحى ب اورات ببت علول ك کٹ جانے برخنیف سار نج بھی۔ 'مشہد'' کو' گلش''اس لئے کہا کہ اس کی زین خون شہیداں کی وجہ ہے چمن کی طرح رحمین ہوتی ہے۔ اور جب گلش ہوگا تو درخت بھی ہوں گے، اور پھل بھی گلشن کا حاصل مچل ہوتا ہے، اس طرح تمام رعایتیں برجت ہوگئیں ۔ خوب شعرے۔

الم الرحمين فاروقي

(44)

آگھوں بیں جی مرا ہے ادھر یار دیکینا عاشق کا اپنے آخری دیدار دیکینا

کیا چن کہ ہم سے ایروں کو منع ہے چاک تنس سے باغ کی دیوار دیکینا

۲۰۵ صیاد ول ہے واغ جدائی سے رشک ہاغ تھے کو بھی ہو نصیب سے گلزار دیکھنا

گر زمزمہ کی ہے کوئی دن تو ہم صفیر اس فصل ہی میں ہم کو گرفار دیکھنا

۱۹۱۱ مطلع براے بیت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کداواکل عمری بن فانی ای طرح کے شعروں سے متاثر بوت سے اس کا فرح کے شعروں سے متاثر بوت سے اس کی غرب کا میں اس مطلع کی کی کیفیت ہے۔ لیکن فور کر کے تھے۔ ان کی غزل ع مال سوز فم ہائے نہائی و کیمنے جاؤ بین اس مطلع کی کی کیفیت ہے۔ لیکن فور کر کی تو میرے کی بہال ایک خفیف سامعنوی لطف بھی نظر آتا ہے۔ لیمن "آخری و بیدار کر مہا ہے۔ عاش کے آخری وقت بیل عاشق کی وقت بیل عاشق کی افزی وقت بیل معشوق آگر عاشق کی طرف من کر لے قودہ عاشق کو اپنا آخری و بیدار کرتے ہوئے دیکھے لے گا۔ "آم محمول" اور" و یکھنا" کا خلط بھی خوب ہے۔

اب موال مدے کہ" آئینہ اس جے کا استعارہ ہے؟ ممکن ہے کہ یہ یوری کا نئات کا استعارہ ہو( جیسا کہ دیوان جہارم کے شعرش ہے )۔ال صورت میں آئینے کا یارہ ہونا گئایتی کا خات کے بعد اس میں انسان کے ورود کا استعارہ ہے، کیوں کہ انسان (یا اس کی ہستی ) ایک آئینہ ہے جس میں جمال الجی بإحقيقت البيه منعكس ہوتی ہے۔ باعاش كادل آئينہ ہے۔ اس آئينے بس معشوق جلوہ گرتھا، ليكن جب عاشق نے وہ آئینہ معثوق کی خدمت میں پیش کیا تو معثوق نے یا تو از راونخوت، یا ہے پروائی کے باعث، اے عاشق کے سامنے ہی چورچور کردیا۔اس طرح عاشق کا دل تو جاتار ہا،لیکن اسے ایک کی جگہ ان گنت خود نمامل مصح - سيجي ممكن ب كه" آئينه" عصرف آئينه مراد مو يعني معثوق آئينه و كيدر باتحا، القاق ايسا ہوا کہ آئیناؤٹ کیا اورا ہے وقت نوٹا جب عاشق وہاں موجودتھا۔لیکن میمنی کم تر درجے کے ہیں، کیوں كدان مِن كوئى مابعد الطبيعياتي پهلونيس، بلكه أيك بعيداز قياس ي صورت حال ٢٠١٠ مُنات كوآ يَيْهِ فرض كرنے اوراس كے توشئے سے انسان كاوروومراد لينے ميں لطف پيجي ہے كہ يخطم، انسان اول كي حيثيت ے جارے سامنے آتا ہے۔اورا گر'' آئینہ'' کوعاشق کاول فرض کریں تو اس میں لطف پیجی ہے کہ دل تو ببرحال عاشق کے پہلومیں رہتا ہے۔ اگر معثول نے آئیندل کو یارہ یارہ کر بھی دیا تو کیا ہوا، وہ یارہ یارہ ول پھر بھی عاشق کے پہلویں ہاوراس طرح ایک کی جگدان گت معثوتوں سے اس کا پہلوآ باد ہے۔ "كهال" اور" روبرو" على مناسبت ب-"القال" (جمعنى" جع بونا") اور" أونا" على بعى أيك مناسب ے۔ خوب شعر کہا ہے۔ نازک خیالی غالب کی ہے لیکن ابچہ غالب کی طرح مکا شفاتی نہیں ہے، بلکہ عام روزمرہ کے کیچ میں بات کہدری ہے، پہنچہ فوداس شعرکا بہت بڑا حسن ہے۔

معسى الرحن فاروتي

٣١/٧٧ ميركوميمضمون اس قدر پيندتها كدوه تاحيات اے طرح طرح سے با غدها كئے بشعرز ير بحث کے علاوہ بعض اور شعروں میں بھی میں مضمون انھوں نے صفائی ہے با ندھا ہے الیکن نظیری کے جس شعر ے انھوں نے میضمون مستعارلیا تھااس کی شدت اور تخویف اور سرد کیج تک میر جمجی نہ پہنی سکتے ہے

> برند بجائے پرو باش سرو منقار مرفع كه بلنداز مراي شاخ نواكرد (اگر کمی بھے نے اس شاخ یہ سے اپنی صداباندی تو ہر و بال کیا چیز ہے، اس کا سراور (\_リニャニンンとのべきの

ا يجازيون بحي اس شعريس فضب كاب-اب مير ك اشعاره كميق چھوٹنا ممکن نہیں اپنا قض کی تید ہے مرغ بير آبنك كوكوني ربا كرتا نيين

(د نوان اول) چھوٹا کب ہے امیر خوش زباں جيتے تی اپنی رہائی ہو پکی

(ويوان اول) مراے کاش زبال بندرکھا کرتے ہم مح کے بولئے نے ہم کو گرفار کیا

(ويوال دوم) ابر میر نه ہوتے اگر زباں رہتی ہوئی ہاری میہ خوش خوانی سحر صیاد

(ديوان دوم) ايرى كا ديتا ب مرده کھے مرا زمزمه گاه و به گاه کا

(ويوان موم)

۲۷/۲ ای شعر کی تختیل تو زیردست بن ۱۰ ظهار کی پرجنگلی بھی قابل داد ہے۔" کیما چن "کہر کر ایک پورے جملے کامفہوم ادا کردیا ہے۔ اور ''جم سے'' کہہ کرایک پوراافسانہ کہددیا ہے اور خود کو دوسرے امیروں سے ممتاز بھی قرار دیا ہے۔ دوسرے مصرع میں مجبوری کوانتہا کے درجے پر پہنچایا ہے کہ تنس میں چاک تو ہے، اور اس جاک ہے ویوار باغ نظر بھی آئی ہے، لیکن ادھر دیکھنے کی اجازت ہی نہیں ۔ عظم شاید بیہ کہ آنکھیں بندر کھو، یا اس طرف کورخ نہ کرو۔ جاک قض سے جما تک کرد کھنے کے مضمون کومیر نے وبوان بنجم میں بالکل نے بی رنگ سے بائدھا ہے \_

> كيا مير ايرول كو در باغ جووا مو ہے دیگ ہوا و یکھنے کو جاک قض بس

شعرز ریجث سے مانا جانا مضمون سودانے بھی آی زین و بحریش بائد حاہے۔سودا کے اشعار قطعہ بند ہیں، اس لئے الگ ایک شعر میں للف کم محسوں ہوتا ہے۔ لیکن برجنگی سودا کے یہاں بھی ہے، پیکر بھی خوب ہے۔ صرف مخصل کا ووٹرالا پن نہیں جو میر کے یہاں ہے۔ سودا کہتے ہیں غاموش این کلبهٔ احزال میں روز وشب تنها پڑے ہوئے در و دیوار ریکھنا

اس زمین میں فیض کی غزل بھی بوی کیفیت کی حال ہے، لیکن ان کا کوئی شعرمیر کے اجھے شعرون كونين وينجآبه

٣٧/١٠ ووسرے مصرعے ميں بيراية بيان خوب ب- بظاہر معلوم ہوتا ب كدصياد كو دعا دے رب ہیں، لیکن دراصل بدوعادے رہے ہیں کہ تیرانجی دل داغ جدائی ہے جرجائے۔ "میاد" کی مناسبت ہے " رفنک ہاغ" بہت خوب ہے۔ غالب نے بھی ایک جگہ یہ پیرا پیاختیار کیا ہے، بلکدان کے یہال رنگ اور بھی شوخ ہے ۔

> جس زخم کی ہو علق ہو تدبیر رفو کی لكي ديجيع بارب ات قسمت بين عدوكي

استفاده کیا ہو\_

اے بلیل خوش بخن چہ شیری تضی
سر مست ہوا و پاے بند ہوی
سر مست ہوا و پاے بند ہوی
سر مست زبان عزیزت نہ ری
کر دست زبان خویشن در تضی
(اے فوش فن بلیل قوس قدرشیر یں زبان ہا
قو(آزادی کی) خواہش کی سرمت اور آزادی
کی) ہوں کی پابند (ہوں میں گرفار) ہے۔ لیکن
میں ڈرٹا ہوں کر قواچ بیارے دو خوں تک نہ
پنچ گی، کیوں کر قواچ نیارے دو خوں تک نہ
بینچ گی، کیوں کر قواچی زبان کی ہی وجہ سے قش

بابا افضل کی رہا تی بیل لفظی اور معنوی رعایتی قابل داد ہیں ، ان کا مضمون ہمی میر کے مضمون سے بہت نزد یک ہے۔ میر کے شعر بیل انہم صغیر " بھی خالی از لطف نہیں ۔ کیوں کہ " ہم " بھن کی گرفآری کا خدت دوسرے مصرعے میں بیان ہوا ہے ، پینکلم اور اس کا ہم صغیر دونوں ہو سکتے ہیں ، بیاصرف پینکلم ۔ دوسری صورت میں منتکلم پنی برتر کی بیل تنہا ہے۔ پہلے صورت میں خوش بیانوں کا طا کفد ہے ، بیا کم ہے کم جوڑا ہے ، جوگرفآر ہونے واللہ ہے۔ لیجہ یالکس سرداور خود ترحی ہے خالی ہے۔ فن کار کی تقدیم میں ایک طرح کی محرونی یا تا کا کی یا تنگی ہوتی ہے۔ فن کار جنتا اعلی در ہے کا ہوگا ، وہ اتنا ہی تنگ ول ہوگا ، اس کھے کو ہوئی خوبی ہے بیان کیا ہے۔ بیدول تھوگا ، اس کھے کو ہوئی خوبی ہے بیان کیا ہے۔ بیدول تھوگا ، اس کھے کو ہوئی خوبی ہے بیان کیا ہے۔ بیدول تھوگا ، اس کھے کو ہوئی کے ساب کے بیان کیا ہے۔ بیدول تھوگا ، وہ ہے آزادی کے ساب کے جائے ہے باعث ، فن کار کے مقدر میں بہر صال ہوتی ہے۔

کاش کی داشتم اے میر زیاں دا در کام آخر ایں زمزمہ کی گرفتارم کرد (اے میرکاش کدی زیان کوسے کے اعد دی دیجا۔ آخرای مج کے زمزے نے کھے گرفتارکروادیا۔) خوش زمزمہ طیور تی ہوتے ہیں میرا میر

خوش زمز مد طیور ای ہوتے ہیں میرا سر ہم پہشتم یہ مصح کی فریاد سے ہوا

(ديوان جيارم)

نہاں سے ماری ہے صیاد خوش ہمیں اب امید رہائی نہیں

(ويوان چيارم)

رہائی اپنی ہے دشوار کب صیاد چھوڑے ہے امیر دام ہو طائر جو خوش آواز آبا ہے

(ويوان تبخم)

دیوان دوم کے دوسرے شعر میں'' زبال رہتی'' جمعی'' زبان بند ہوجاتی'' بہت خوب ہے۔ دیوان چہارم کے دوسرے شعر(فریادے ہوا) میں تھوڑا سائلتہ ہے، کہ ہم خوش زمز مدتو تھے نہیں، ہم تو صبح کوفریا دکیا کرتے تھے، پھر بھی گرفتارہ ہوئے۔ان کے علاوہ کمی شعر میں کوئی خاص بات نہیں۔ بلکہ داغ نے میر کا مضمون اڑا کراپنے بیگماتی انداز میں خوب با ندھا ہے۔

خوش ٹوائی نے رکھا ہم کو اسر صیاد ہم سے ایجھ رہے صدقے میں اترنے والے لیکن چوں کہ نظیری کے شعر میں مضمون اس نکتے سے بہت آ گے نگل گیا ہے کہ پریمدوا پی اوجہ سے گرفتار ہوتا ہے، بلکداس نے بات کولل وشیادت تک پیٹھا کر مضمون کی رہزیہ ہی مدل

خوش بیانی کی وجہ سے گرفتار ہوتا ہے، بلکداس نے بات کولل دشہادت تک پینچا کرمضمون کی دیت ہی بدل وی ہے، اس لئے ممکن ہے میر نے نظیری کا تتج کرنے کے بجائے بابا افضل کاشی کی اس ر باق سے

مش الرحمٰن قارو تي

محض بے ہوش ہوتے تو ہم کہ سکتے تھے کدوہ انجام سے بے خبر جیں میا خدا سے دور ہیں میا پی اصلیت سے ناداقف بين ،اس لنے وہ بے موش بين يد "تصوير" كالفظ اس بات كى طرف اشاره كرتا ہے كديد شن اوراس كريخ والدراصل بوجودين تصوير براصل كادهوكا موسكنا باليكن ظاهرب كدير بحى ضروري فيين كدتصوريك جواصل ب، وه خود صاحب د جود بو، كول كدنصور كي بحى تصور بوعتى بيد وظلم بوشريا" (جلدسوم) ين شفراده تورج طلم بزار برج كوفة كرنے كى مهم كے دوران ايك ايسے شريس جا لكتا ب جبان "كاففرك آدى جلتے كرتے تھے، دكان داراور فريدارسب كاغفرك تھے... شام كوسب دكان دار د كانول پرے گر پڑے اور رعایا ہے شہرسب مردہ ہوگئ ۔ كاغذى تصويري پروى تھيں، ندش وتركت تن بس، شامندے بولی تھیں۔' صبح کو شخرادے نے دیکھا کہ''سب یہ کے کاروبارکرتے پھرتے ہیں، دکان دار بیٹے ہیں ۔ شہراوے نے ۔ کہا ا محالی صحیر رات کو کیا ہوا تھا جواد شد مع منظر بڑے تھے۔ " یکے بولے "ارے میال کفرند بولو، سامری سامری کرو، ہم تو جیسے دن کوو سے ہی رات کو... شیرادے نے کہا... "اجی رات جرتم كاغذكى تصويري ي يخ رب، بالكل مرده تهي، اورجم ي كتب جو، كفرند بولوا" يتلول في كبا" كيول طوقان برپاكرتے ہو؟ دروغ كويم برو عق اہم تومرده شتے بتم آب مرے يزے دے ا"كوئى ضرورى نيس ك طلسم ہزار برج کے ایک شیر کے اس بیان کوکوئی ماورائی معتی پہنائے جا کیں ایکن اتنا تو تشکیم کرنا ہی بوے گا كداس شيرك لوگ، و نياوالول سے بهت مشاب بي - دن كوايك فرضى كارو باريس مصروف، رات كومردو، لیکن دموی بید که ہم زندہ میں ، بلکہ چوز تدہ تھے ان کومرا ، والجھنے پرمصر سفیرتصور ہے ہوشاں کی اس ہے بہتر

بینیں کہاجا سکا کریر کے شعر نے دوطلم ہوشر ہا' کے اس مضمون کومتاثر کیا، یا جس داستان
سے بید مظر محرصین جاہ (مصنف/مترجم جلد بندا) نے بید مظرا فذکیا (اگر بیان کاظیع زاونیں ہے) اس
داستان سے میر دائف تھے۔لیکن داستان کا بید مظر میر کے شعر کی زئر آفیر ضرور مطوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے
میر نے بید خیال مولانا روم سے مستعار لیا ہو۔ مثنوی (دفتر اول، حصد دوم) میں وہ کہتے ہیں کہ جولوگ اللہ
کے بجائے کی اور کو تا اُس کرتے ہیں، ان کی مثال تصویروں کی ہے ۔

لیک درویشے کہ تھنہ غیر شد

او حقیر و المہ و بے غیر شد

تصوير كيابوك ،اورالى جلس كارتك شروع بى تتوليش ناك ندموكا تواوركيا موكا-

(44)

غلط ہے عشق میں اے بوالہوں اندیشہ راحت کا اندیشہ خیال رواج اس ملک میں ہے درد و داغ ورغ و کلفت کا

زیں اک صفیر تصویر ہے ہوشال سے مانا ہے الما=مشابہ میملس جب سے ہے اچھانہیں کچھ رنگ محبت کا

> جہال جلوے سے اس محبوب کے بکسر نبالب ہے نظر بیدا کر اول کھر تماشا دکھے قدرت کا

۲۱۰ قدم مک دیج کرندکھ میر سردل سے نکالے گا پک سے شوخ تر کاخلا ہے صحراب محبت کا

ا/ ۲۷ مطلع براے بیت ہے، لیکن دوسرامصر ع برجت ہاورا قبال کے مصر سے کی بیاد دلاتا ہے ع سوز وساز دوردووال فی جبتی و آرز د

44/۲ دنیا کی محفل کو، جونهایت رنگارنگ اور تظیم الشان ہے، محض ایک جملس مقر اردینا بہت خوب ہے۔ زیمن کو اکثر سفحے سے تشجید دیتے ہیں۔ اس کو ترتی دے کر ایسا صفحہ کہا ہے جس پر ہے ہوش او گوں کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ ویکر بہت عمدہ ہے، ارتھوڑا ساپر اسرار بھی۔ زیمن کے رہنے والے ہوش وحواس سے عاری ہیں۔ ندصرف مید کردہ ہے، ہوش ہیں، بلکہ وہ ہے ہوش او گوں کی تصویر کی طرح ہیں، لیکن کیوں؟ اگر وہ

. . . .

نقش دردیش است او نے الل جال فقش سگ را تو مینداز استخوال (مین دو دردیش جو کی غیر کا بیاسا اوا دو حقیر اور ب دقیف اور بے غیر مواد دو الل جال میں، بگدوردیش کی تصویر ہے۔ کئے کاتصویر کو بڈی نیڈالو۔) اس تلازے کے اور شعر بھی مشوی میں اس مقام پر ہیں۔

۳/۳ دیا کا جلو کی محبوب ہے بھر لبالب ہونا بہت ہے، کیوں کہ جلوہ کی صفت وہ ہے جو پائی کی ہے۔ دونوں ایک مقام پر تخبیر تے نہیں۔ ''تماشاد کی قدرت کا'' بھی بہت خوب ہے، کیوں کہ یو فقرہ عام طور پر سنتی خیز باتوں کے دکھانے کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ دنیا کا جلو کی محبوب سے لبالب ہونا کوئی سنتی خیز چیز نہیں، بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے، اورا یک عظیم الثان چیز ہے۔ یہاں اشارہ سے کہ جب تم عارفاند نظر پیدا کر لوگ تو تم کو وہ چکے دکھائی دے گا کہ اس کے سامنے دنیا کا جلو کی محبوب سے لبالب ہونا محض ایک سنتی خیز بات ہوجائے گی۔ دوسرا نکھ ہے ہے کہ بیرساری دنیا تی قدرت کا تماشا ہے، لیمن جلو ہ محبوب سے لبالب ہونے کے منظر کے سامنے اس تماشے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل تماشا تو تب ہوگا جب محبوب سے لبالب ہونے کے منظر کے سامنے اس تماشا کے کوئی حقیقت نہیں۔ اصل تماشا تو تب ہوگا جب محبوب سے لبالب ہونے کے منظر کے سامنے اس تماشا کے کوئی حقیقت نہیں۔ اصل تماشا تو تب ہوگا جب

الم ماری اس مضمون کوادر جگہ بھی کہاہے ۔

اس شوخ کی سرتیز بلک بیں کد وہ کائا گڑ جائے اگر آگھ بین سردل سے تکالے

(ويوان اول)

خاطر نہ جمع رکھو ان میکلوں کی خلش ہے سر دل سے کاڑھتے ہیں میاں خار رفتہ رفتہ

(ويوال ووم)

کین شعرز پر بحث میں خوبی ہے ہے کہ تین طرح کے کانے ایک کر دیے ہیں۔ ایک تو وہ ی معمولی دل کی خلش ، دوسرامعثوق کی پلکیں اور تیسراصحراے مجت کا کانٹا۔ تیسرے کانے کے ذکر ہے مندری بالا دونوں شعرخالی ہیں، اور سب سے زیادہ لطف ای پہلو میں ہے کہ صحراے محبت کا طبیعی اور مادی کانٹا، تکوے میں چہتا ہے اور غیر مرتی اور دوحانی حقیقت بن کرول میں تمودار ہوتا ہے۔ ''قدم' '''و کی '' ''دل'''' پیک'' ''شوخ'' کی مراعات النظیر بھی خوب ہے۔

جلال نے محاورے کے بل بوتے پر اس مضمون کو وسٹی کرنا چاہا ہے لیکن اٹھیں کوئی خاص کامیا بی ٹیس ہوئی ہے ۔

بھر کی بھائس ہے مڑگان یار کی الفت جو دل میں چھ کے نہ تکلیں وہ خار ہیں پکلیں ''اندیش'' پر مزید بحث کے لئے دیکھیں۸۲/۲۔

هس الرطن فاروقي

(44)

ول عشق كا بميشه حريف نبرد تفا اب جس جگه که داغ ب بال آگے ورد تھا 4=21

اک گرد راه تھا ہے منزل تمام راه ونبالد كرو= يك يك كس كا فبار قفا كه بيد دنباله مرد تفا りしる「

تما يشة ريك باديد اك وقت كا روال يد= نا یہ کرد یاد کوئی عیاباں تورد تھا

١٩/١ ال زين مين غالب نے غير معمولي غزل كي ب، ليكن مير كے بھى ان تين شعرول ك آ بنگ کی گونج عالب کے بہال سنائی ویتی ہے، خاص کرزیر بحث شعر کا دوسرامصرع تو عالب کا کہا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ عالب نے اس قافے کو با عرصا بھی اس طرح ہے کدان کے مضمون میں میر کا مضمون جملك رياب \_

جاتی مجمی ہے کش کمش اندوہ عشق کی ول بھی اگر گیا تو وہی ول کا ورو تھا

غالب كا خيال زياده نازك ب، ليكن مير كي بهى دوسر عصر عيى ورامائيت اينا جواب آپ ہے۔ عالب نے اعماد عشق کی مش کمش کاؤکر کیا ہے، میر کا میدان زیادہ وسیج ہے۔وورل اور عشق کو نبردآ زماد کیھتے ہیں عشق جاہتا ہے کدول کوغاک کرؤالے بھین دل بھی اپنی انفرادیت رکھتا ہے۔ پہلے تو (AK)

مرسال فأك الرانے كى دھك ستاس مرى دھشت كليجا ريك صحوا كا بحى وس دس كر تحلك تقا الملكا= وحراكنا

١٨/١ "ا عرى وحشت "مي" اع" عمائية بين، بلك فجائيه به يعن تعريف ك ليح مين كها ب (واہ رے میری وحشت۔) دوسرے مصرعے کا پیکر بہت خوب ہے۔ پہلو بھی دوجیں۔ ایک توبید کدریگ صحرا کا کلیجااس زورے دھڑ کیا تھا کہ نکل کروں دک گز دور جا پڑتا تھا۔ ریگ صحرا کے کلیج کا دھڑ کنا خوف کی وجہ سے ہوسکتا تھا، یا جوش وابتہائ کے باعث، یا میری وحشت کے دھا کے اس قدر زبر دست تھے کہ دورتک زمین ارز تی تھی۔ یہ،اوراس طرح کے کئی شعروں میں قابل لحاظ بات یہ بھی ہے کہ وحشت اب زاكل موجكى ب\_اس كى وجدموت بحى موسكتى ب، اوركويت كاعالم بحى مشق كازوال بحى لاحظم و ١٩/١، ٣٨/١، ١١/١، ١١/١، ١١/١، ١١/١١ اور ١١/١١ " وهر كنا" كي جد " تعلكنا" كينا بحي ا فإنهان ب كيول كه" وهر كنا" من بصرى اورصوتى پيكراس قد رتوجه الكيزنيين بعتنا "متصلكنا" بين ب، اور" تحلكنا" كوئى سامنے كالفظ بھى نہيں۔" فريتك آصفيہ" أور" نوراللغات" من " حملكنا" درج عى نہيں ب-ملاحظہ جو سم/ مرد" اے" بطور کلمہ جسین برسز ید بحث کے لئے ملاحظہ ہوا / ۱۳۵\_"وی دی گر تحلکا تھا" ہے مثاب بكرك لئ ماحظه وا/١٣٨

415 عشق نے دل میں درد پیدا کیا ،اور درد نے ول کومٹا ڈالا کیکن دل کے مٹنے کا مطلب پیٹیں کدوباں اب بچینیں۔دل کے ساتھ دردو کیا، لیکن دل اپنانشان ایعنی ایک داغ چیوز کمیا۔ لہذا عشق کواپے مقصد میں پوری طرح کامیا بی نبیس مولی - اور نبرداب بھی جاری ہے- دوسرا پہلوید ہے کہ عشق نے ول پر بھیشہ سم توڑے ہیں۔ پہلے تو عشق نے دل میں دروپیدا کیا۔ دردنے ول کومنا ڈالا ،ول اور درد دونوں ختم ہو سے۔ ليكن عشق في اس ربعي بس شدكى ، بلكه جس جكه پرول تفاو بإن واغ جيمورُ ويا\_ بيدواغ ( جمعتي " ، غم" ) ول ك من كابحى بوسكاب- دوسر عصرع من سيندودل كاذكرندكرنا، اورصرف" جس جكة "اور" إل" كېنا كمال بلاغت بـ ول كى جگه داغ رەجائے كامضمون غالب نے بھى خوب بائد حاب \_ ہتی کا اعتبار بھی غم نے منا دیا مس سے کھوں کہ واغ جگر کا نشان ہے

مركزر بحث شعرين" حريف" كا"سائتي" كمعنى بي فرض كريلة مفهوم يدفلاك كد عِشْق اوردل دونول ال كرحسن معركمة راحقهدول كوحسن في مثاديا تو بهى سيفين اس كى جكدداغ بيدا ہوگیا، کدول نہ سی، جنگ میں کام آنے کے لئے داغ تو موجود ب۔ دونو ن صورتون میں بید لچے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب داغ مجی شدہے گا تو عشق پر ، پیاعاشق پر ، کیا بیتے گی؟ داغ کے بعد کون ساحر باس معرك مي لا ياجائ كا-؟ خابرب كساس كاجواب جان ككام آف كالجمي نتجديبي موكاك كاروبارعشق عى فتم ہوجائے گا۔ویسے، جان كے كام آنے كا بھى نتيبہ يبى ہوگا كه كاروبار مشق (يا كارزار عشق وحسن ) فتر ہوجائے گا۔ ہرصورت ٹن نتج موت ال بے۔خوب شعر کہاہے۔

۲۹/۴ اس شعر کامفہوم بیان کرنا آسان نہیں الیکن پوری تصویراس فذر ڈرامائی ہے کہ شعر بوی حد تک معنی سے بے نیاز معلوم ہوتا ہے۔" بے منزل" کے دومعنی ہیں:"منزل کی تلاش بیں" ،اور"منزل كے يہي، يعنى منزل كے پہلے۔" دومرے مغبوم ميں بيا شارہ ہے كہ منزل تك مارے داتے ميں ايك غبار منڈلاتا ہوانظر آیا۔ یعنی مسافر کونہ و یکھالیکن اس غبار کو دیکھا جومسافر کے گذرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ چوں کدمسافر کہیں نظر شرآیا، اس کے ممان گذرا کدمسافر شاید کوئی ہے، جہیں، کسی کی خاک ہے جومنزل کی تلاش میں سرگرواں ہے۔خاک میں تکتہ یہ بھی ہے کہ اس میں فہم تو ہوتی نہیں ،اس لئے اگروہ

منزل تک پیٹی بھی جائے تو ممکن ہے اے معلوم ہی نہ ہو کہ منزل آسمی ہے، اور وہ منزل کے آ کے بھی سر گرداں ہوتی ہوئی کہیں اور جانگے۔اگر'' ہے منزل'' کے معیٰ''منزل کی تلاش میں'' لئے جا کیں اواویر بیان کے ہوئے معنی کا ایک اور پہلونظر آتا ہے۔ غبار راوتمام راہ میں پھیلا ہوا تھا، یعنی برجگہ پھیلا ہوا تھا، البذاممكن ب كدده منزل كآ مرفكل كيا جو (جبيها كداو يربيان جوا ) ليكن يرجم ممكن ب كدمنزل خود آ کے بردھتی جاتی ہو۔منزل کی تلاش کرنے والا تو خاک ہو گیا ،لیکن وہ خاک بھی منزل تک نہیں بیٹے پاتی ، بلكه بنوز تلاش ش ب\_معلوم ہوتا ہے منزل كوخاك ہے كريز ہے، جوں جوں خاك كر دراو كى شكل ميں آ کے بڑھتی ہے،منزل بھی آ کے بڑھ جاتی ہے۔ای لئے دوسرے مصرعے می غبار کو' ونبالہ کر و' ایعنی " بي ي ي ي ا في والا" كها ب غرارا تنابد نصيب ب كه جتنا مجى آ محر بره عد الكن منزل كي ي ي اي ر ہتا ہے۔ ایک زاویے ہے و مجھے تو شعر کا متعلم خود ایک مسافر ہے، وہ منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اس کوتمام راویش ایک گروراه نظر آتی ہے،خودسافرنیس و کھائی ویتا گروراه اس کے پیچیے پیچیے چل رہی ب (ونبالد گرد ب-) معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مسافر رستہ بھنگ کرخاک ہو گیا، اور اب اس کی روح (خاک) اس غبار کی شکل میں مشکلم کے پیچھے چل رہی ہے، یعنی مشکلم ہے رہ ٹما کا کام لے رہی ہے۔ جو ہمی صورت ہو، وو چھ جس کا غباراس طرح راہ ومنزل میں پھیلا ہوا ہے،معمولی چھ نہیں ہو سكنا \_ دوسر ب مصر سے ميں استفہام سوالي بھي ہے اور استفہام تعجب بھي \_" "كردرا ،" كى " دحرد" اور " ونباله كرد " ك " كرد " مين ايهام كارشة بهي ب-مصرع اوني مين" راه" كي تحرار بهي عمده ب- پهلا "راه" عموى ب، دوسراخصوص مصرع اولى مين "كرد" بظاهر تدكر معلوم موتاب الين ايسانيس ب\_ شعر كى نشريول موكى: "اك كروراه كى طرح (جو) تمام راه هيئ منزل تها، وه كس كاغبارتها كديد (يعني آس طرح) د نبالد گرد تھا۔ لفظ'' ہی'' کا زور بھی زبروست ہے۔ فضب کا شعر کہا ہے لیکن فاری پی میراس مضمون كواتى خولى سے نديان كر سكے \_

> ک چه داند غبار کیست که میر حرد دنبال کاروان شده است (اے میر اکمی کو کیا مطوم کر کاروال کے بیچے جو (ミニルンといりいのとばいろ

مثس الرحن فاروتي

٣٩/١ اوير كشعر ال شعر كاربط ظاهر ب، خاص كراس شعركا دومرامصر عاوير والشعرى وضاحت كرتا موامعلوم موتاب \_شعرز يربحث كمصرع اولى شراصرف وتوك حا بك وست استعال كى وجد وومعنى بيدا مو ك ين مصر مح ك ايك نثر يول موكى:" ريك ما ديدكا بشة ايك وقت كاروال تفا-" دوسرى نشريول موكى: "كاروال أيك وقت ريك باديه كا پشته تفا" البداجو آج كاروال بوه كى وقت خاک میں ال کر (اس وشت میں بحلک بحل کر، یا محض اشداد وفت کے ہاتھوں) اس باوید میں ریک کا ایک ٹیلدین جائے گامیا آئ جوکاروال گذرر باے، وہ کی وقت ریک بادیری ٹیلد تھا۔ موت وحیات ایک چرفی ہے، ایک کاملن سے ایک جنم لیتا ہے۔ دوسرے مصرع می محفظ ایک اور ست جا تکلتی ہے۔ گرو بادی بقراری اورشوریده حالی دیچه کرشاع کوخیال آتا ہے کہ خاک میں اس قدرشورید کی کہاں؟ بدیقینا كوئى بيابال نورد تها، جواب خاك بوكر كرو بادى شكل ش طاش منزل يا حاش دوست مين مارا مارا مجرتا ب-خوب شعرب-" يشتا "اور" ريك بادية كدرميان اضافت كذوف ب- بيفارى يل عام ب، لین اردویش میراورغالب کے سوام لوگول نے استعمال کیا ہے۔ علامہ بلی نے مواد ناروم براعتراض کیا ب كدافول في كرة اضافت مكد مكد حدف كرديا ب شبل في اس كو" أبغض الساحات" (مباح چروں میں سب سے زیادہ ناپندیدہ ) کہا ہے۔ وہ بیجول کے کہ قاعدے اور اصول ہوائش نیس فین بلك بوے شعرا كے طريق اور عمل معتبط كے جاتے ہيں۔ اگركوئي نفاد يا عروضي افي مرضى عاصول ینا بھی لے تو ان کی کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ جب ناصر خسر و، مولا ناروم، خا کانی ، انوری وغیرہ بزے شعرا نے ایک بات روار کی ہے تو شیلی کا اے" ابغض المباحات" قرار دینا محض مکتبی بات ہے۔

ایک چیزے دومری چیز پیدا ہوتی ہے، خاص کرخاک سے انسان جنم لیتا ہے اور انسان پھر خاک ہوجاتا ہے،اس مضمون کوشاید خیام نے سب سے پہلے استعمال کیا۔اورا گرسب سے پہلے میں او سب سے زیادہ کثرت سے یقینا خیام ای نے استعال کیا۔۳/۳ میں ایک رباعی گذر چکی ہے جس میں انسان کی مٹی ہے جام دسیو بننے کا ذکر ہے۔ مندرجہ ذیل رہاعیوں جس اس مضمون کا وہ رخ بیان ہواہے جوشعرزر بحث تربب

> جامے ست کہ عقل آفریں می زندش صد بوسہ زمیر پر جیس می زندش

این کوزه گر وهر چنیں جام لطیف ی سازه و باز بر زمین می زندش (ایک جام ہے،ایا کرعش اس کوافریں کہتی ہے اورمجت ساس كى بيشانى يستنفرون بوس فبت كرتى برزمان كالدكوزه كرابيالفيف جام بناتا عاور مراعد عن رفيدياب-) چوں ابر بہ نو روز رخ لالہ بہ شت برخيز و به جام باده كن عزم درست کای سبزه که امروز تماثا که تست فروا از ہم خاک تو پر خوام رست (بسبابرئ توروزين الكامني وحودياتواشو اورجام مے كے ساتھ افئي تيت اور ارادو يكا كروه كيون كديد بزه جوآج تحارى تماشا كادب كل كو المحاري فاك سائلا-)

لین خیام کے بہاں تقریباً بمیشدایک مایوی ،اوراس مایوی سے پیدا ہونے والی لذت کوشی یا سیق آموزی کارمخان ہے۔اس کے برخلاف میر کے یہاں تقریباً بمیشدا کیے طرح کا بنداد ہے، یا محض خاموش مشاہدہ ہے اور قاری کوآزادی ہے کہ وہ اس سے سبق حاصل کرے، یا محض ایک رائے زنی سمجے، یا مضمون كي تعبير عشق تح تجربات محوالے سے كرے ملاحظة و٥/١٣٨ اورا/٠٠-

> اے گل چو آمدی برزیش کو چگوند اند آل روے باکہ درند گرد فنا شدید (اے چول آجوزین کے اندرے اگا ہے آونا کدوہ چرے جو گردفا کے نیچ دب گے اس طال ش جن؟)

"بے خبر" وغیرہ ہم کے نقرے عام طور پر بحرتی کے ہوتے ہیں، لیکن میر کے شعر میں" بے خبر" بے حدکار آ مد ہے، کیوں کہ لوگوں کو الیمی بات کی طرف متوجہ کرتا مقصود ہے جس ہے وہ عام طور پر بے خبر رہے ہیں۔ یعنی میہ کیول نہیں یا دگار چہرہ خوباں ہے۔ دونوں مصرعوں ہیں" یا دگار" اور "فتان" کے بلیغ لفظ رکھ کراس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ مکن ہے میں پھول اور میرغ چمن مینوں اور خوش زبانوں کی خاک ہے نہ اٹھے ہوں، بلکہ ان کی یا دگار اور نشانی ہوں۔ یعنی خوب صورت لوگ اور خوش زبانوں کی خاک ہے نہ اٹھے ہوں، بلکہ ان کی یا دگار اور نشانی ہوں۔ یعنی خوب صورت لوگ اور خوش زبان اوگ (یا خوش زبان پر عمرے) تو اب د تیا ہے اٹھ گئے، ہی چند پھول اور

(4.)

na گل یادگار چیرهٔ خوبال ہے ہے خبر مرغ مچمن نشال ہے کسو خوش زبان کا

ا/ ۵۰ اس شعر کاربط ۱۹/۲ اور ۱۹/۳ سے ظاہر ہے۔ بیر مضمون کہ جو پھول کھانا ہے وہ کسی حسین کے خاک ہوجائے کے بعد بدلے میں کھانا ہے، میرنے اور جگہ بھی بیان کیا ہے۔ غالب اور نامخ نے اسے میر عل سے مستعارلیا ہوگا ۔

> ہر قطعۂ چن پر تک گاڑ کر نظر کر گڑیں ہزار شکلیں تب پھول سے بنائے

(مير، ديوان اول)

یں متیل خاک سے اجزاے نو خطال کیا سمل ہے زمیں سے ٹھٹا نبات کا

(مير،ديواندوم)

ہو گئے وقن ہزاروں ہی گل اندام اس ٹی اس گئے خاک سے ہوتے میں گلتال پیدا

(15) سب کباں کچھ لالہ وگل میں نمایاں ہو حکیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو حکیں (عالم) (41)

کیا ہے خوں مرا پامال سے مرفی نہ چھوٹے گی اگر قامل تو اپنے پاؤں سو پانی سے دعودے گا

ا/اک ای معمون کوایک اور پہلوے (اور بالکل نے پہلوے) بول بھی میان کیا ہے ۔ جم عمل خول کف ٹائل پہ ترا میر زبس ان نے رو رو دیا کل ہاتھ کو دعوتے دعوتے

(ويوان اول)

 چند چن ان کی یادگار ہیں۔ یادگار یا نشانی بھی دومعنی میں ہیں۔ ایک تو یہ کہ چواوں کود کھے کر حیون ک

یاد آتی ہے اور مرغ چن کو د کھے کرخوش زباں یاد آتے ہیں۔ دومرے یہ کہ پھول کا تعلق حیون سے تھا
اور مرغ چن کا خوش زبانوں سے۔ اب حیون اورخوش زبانوں کے چلے جانے کے بعد ہم پھول اور
مرغ چن کو د کھتے ہیں تو ان کے تعلق ہے ہم حیون اورخوش زبانوں کو بھی یاد کر لیتے ہیں۔ اب '' ب

خر'' کی ایک اور معنویت ظاہر ہوتی ہے ، کہ اے بے خبر تو ان چیز وں کو بے جان یا حقیر سجھتا ہے ،
حالا تک یہ سینوں اورخوش زبانوں جیسی قیتی اور قابل قدر و مجت چیز وں ( بلکہ زعمہ اور ذی روٹ
لوگوں ) کی یادگار ہیں۔ '' بے خبر' کے ایک معنی ہی ہیں ہیں کہ اے '' گل' صفت فرض کر لیس یعنی '' گل' وراس بات سے بے خبر ہے ، کیان حقیقت تھی الامری ہے ہے کہ گل تحف گل تیں بلکہ چیرہ خوباں کی یادگار ہیں۔ نے خبر ہے ، کیان حقیقت تھی الامری ہے ہے کہ گل تحض گل تیس بلکہ چیرہ خوباں کی یادگار ہیں جہ خوب شعر کھا ہے۔

کھنے کا کوئی امکان ٹیس، اس میں کوئی جان بھی ٹیس۔ شاید بیاصلی بھی ٹیس ہے، محض تصویہ ہے۔ پھر
غینچ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب اس کو ہوالگتی ہے تو وہ کھانا ہے دل جس طرح کا خوبیہ ہا اس کے
لئے آہ سرویا آہ گرم ہی ہوا کا کام دے بکتی ہے۔ اس لئے دل کوآہ کے سرد کر دیا ہے۔ ول، جوجران
ہے اور جس کا دم گھٹا ہوا ہے، اس کوآہ ہے وہی نبیت ہے جو غنچ کوصباہے ہوتی ہے۔ صباح تو غنچ کھل
جا تا ہے، آہ شایدا تنا کرے کہ دل کا ہو جو بچھے بلکا کروے، یا اسے دم گھٹ کر مرنے ہے بچالے۔

"خفا" پنہاں "اس لئے منا سب ہے کہ جب تک آہ نہ کی تھی، دل کا حال کی پر ظاہر نہ تھا، گویا دل پر دہ خفاض تھا۔ خوب شعر ہے۔

(44)

آہ کے تیں دل جیران و خفا کو سونیا میں نے یہ خمنیہ تصویر مبا کو سونیا

> نارمائی سے دم رکے او رکے میں کی سے ففا نہیں ہوتا

کین مومن کے بہاں میرکی ی معنی آفرین نیس۔ دل کو غنچ سے تشبید دیے ہیں، کیوں کہ
اس کی شکل غنچ کی ہوتی ہے، اور جس طرح غنچ کی چکھڑیاں کئی ہوئی (گرفتہ) ہوتی ہیں، ای طرح دل بھی گرفتہ ہوتا ہے۔ ''جران'' اور'' خفا'' کہہ کرمیر نے غنچ کی تشبید میں دو پہلواور پیدا کئے۔ دل غنچ کی طرح خاموش ہے، خاموش کے معنی ہیں جرانی، یا گلا گھنا ہوا ہوتا۔ لیکن اس پر بھی بس نہ کر کے میر نے دل کو'' مغنچ بتصویر'' کہا، یعنی ایسا غنچ جس کے تعلنے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ پھر یہ بھی کہ تصویر تو میر نے دل کو'' مغنچ بتصویر'' کہا، یعنی ایسا غنچ جس کے تعلنے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ پھر یہ بھی کہ تصویر تو

#### (44)

# خون کم کر اب کر کشوں کے تو پٹنے لگ گئے قبل کرتے کرتے تیرے تیں جوں ہو جائے گا

الهم سیشعر بھی شیکسیئر کی یا دولاتا ہے۔ (''میک بیق''، ایک پنجم ،منظر دوئم): پچھلوگ کہتے ہیں وہ پاگل ہو گیا ہے۔ جولوگ اس سے آئی نفر سے نیس کرتے، وہ اس کی حرکتوں کو شجاعات خصد و خروش کہتے ہیں۔ لیکن اتن بات بیٹنی ہے کہ وہ اپنی راہ اختلال کوعنان قانون سے بائد ھے رہنے سے قاصر ہے۔

عاش کا جنون تو عام بات ہے، لیکن معثوق کا جنون، اور وہ بھی کثرت خون ریزی کی بنا پر،
دل کود ہلانے اور ہوش کو پرا گندہ کرنے والی چیز ہے۔ معثوق کوشوق قبال تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہ اپنے ہوش وحواس کمی نہیں کھوتا، بلکہ بیدو سرے ہی ہوتے ہیں جواس کود کچے کر عشل و ہوش کھو ہیلے ہیں۔ معثوق خود تو تعکین یا ہے پروائی کی تصویر ہوتا ہے۔ اگر اسے جنون ہوجائے تو کیا قیامت پر پا ہوگ! فاہر ہے کہ میک بیتی ناب پروائی کی تصویر ہوتا ہے۔ اگر اسے جنون ہوجائے تو کیا قیامت پر پا ہوگ! فاہر ہے کہ میک بیتی ناب ہوش وقانون کی روک نہ ہوگی۔ مین ، لیکن معثوق صفت مجنون کا تصور واقعی بڑا ہوسیا کی ہے۔ پھر کا تنہ ہوگی ہوئی ریج نہیں ہے، معثوق صفت مجنون کا تصور واقعی بڑا ہوسیا کی ہے۔ پھر کا تنہ ہوگی ہوئی دیج نہیں ہے، اور نہ آئندہ موتوں کو بچانے کا کوئی خیال ہے۔ خیال ہے تو صرف بید کہ معثوق کو کیس جنون نہ ہوجائے، اس لئے اسے مزید قبال سے بازر کھنا جا ہے۔ بہت خوب شعر کہا ہے۔

#### (LT)

## خدا کو کام تو سوئے ہیں میں نے سب لیکن رہے ہے خوف مجھے وال کی بے نیازی کا

اله الله بالمراك عالباقران باک کی آیت افسوض اسری النی الله پریخی عربی کی کہاوت ہے: افسوِ ض آمری بائمرِ الله و (شرب این کام الله کے عم یام ضی کے پردکرتا ہوں۔) اس فا کدوا شاکر اور الله کے اسم صفت 'صور' (بے نیاز') کے عوالے سے نیا مضمون پردا کیا ہے۔ فضل الرطن کا کہنا ہے کہ 'صور' کے لغوی معنی ہیں 'سخت پھر جس جس بائی نفوذ نہ کر سکے۔' ممکن ہے ہیر کے ذہین جس بیم عنی رہے ہوں، کیوں کہ اسم صفت کے طور پر 'صور' کے معنی ہیں' اوہ جے کسی کی ضرورت نہ ہو، جو ہرطر ہ کے لوث سے

یوں کہ اسم صفت کے طور پر 'صور' کے معنی ہیں' اوہ جے کسی کی ضرورت نہ ہو، ہو ہرطر ہ کے لوث سے

یاک ہو۔' لیکن اگر لفوی معنی سامنے ہوں او '' بے نیاز' نے مرادا لی ہتی ہی ہو کتی ہے کسی کے کئی

یاک ہو۔' لیکن اگر لفوی معنی سامنے ہوں او '' بے نیاز' نے مرادا لی ہتی ہی ہو کتی ہے کسی کے کئی

یوا ہے۔ اللہ کو ہراہ راست بے پروا بھی

ہوتا ہے۔ اگر کسی کو بید خیال ہو کہ خدا کی ہے نیازی کو یہ معنی بیہنا نا شرقی اعتبار سے اچھائیس ، تو جواب جس

عشق صد میں جان جلی وہ جاہت کا ارمان گیا تازہ کیا بیان صنم سے دین گیا آرام گیا

(ديوان برخم)

شعرز ریخت میں ''وال'' کالفظ بڑے محادرے کالفظ ہے ، اور طنز کو بھی مشحکم کر رہاہے ، جیسے کوئی فخص کسی اور شخص بیا ادارے کے بارے میں اظہار خیال یوں کرے کہ ''وہاں کا حال کیا ہو چھتے ہو۔۔'' ایک مُلتہ بیا بھی ہے کہ بے نیازی کے خوف کے باوجودا ہے سب کا م اللہ ہی کومو نے ہیں ، ایسی کسی اور کوا تنا بھی قابل اعتبار نہیں یا تے۔ لما حظہ ہوا/۱۳۳۲۔ "دیا" اور" چراغ" کی رعایت اور" صبا" اور" چراغ صح" کی مناسبت جرائت کے یہاں موجود ہے، لیکن میر نے ان رعایتوں سے اور ہی کام لیا ہے۔ رات بحر نالد کرتے رہے لیکن پچھ فدہوا۔ صح کی آ ہوں نے خدا جانے کیا سے والی کے سوزش دل ہی باقی فدر ہی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم چراغ تھے اور رات بحر جانا ہی ہمارا مقدر تھا۔ لیکن " ویا سا بچھا" بی بی کنا یہ بی ہے کہ زعدگی ختم ہوگئی۔ سوزش دل اس لئے حتم ہوئی کے عشق کی روشی میں رات بحر بوئی کے عشق کا حوصلہ فدر ہا، یا شابداس لئے کہ زعدگی ہی باقی فدر ہی۔ دوسرے معنی کی روشی میں رات بحر جاگ کر تا اور" آ ہو" سے مراد آخری وقت کی رخیدگی بھی ہو سکتی جاگ کر تالد کرنے نے مراد آخری وقت کی رخیدگی بھی ہو سکتی جائے ہی ہو ان کر تا اور" آ ہو" سے مراد آخری وقت کی رخیدگی بھی ہو سکتی ہو ان کے ان کے بیال صرف اکبری مناسبت ہے۔ " آ ہو می " کو ' باڈ' سے تشبید دے کرخود کو ' ویا" کہنے میں دو ہری معنو بہت ہے، کیوں کہنے کو چراغ بچھا دیا جاتا ہے، اور ہوا ہے بھی چراغ بچھو تا ہے۔ جب کہ جرائت کے پہال صرف اکبری مناسبت ہے۔ " ویا سابجھا ویا" میں" ویا" کی تکرار لطف وے رہی ہے۔ " ویا سابجھا ویا" میں" ویا" کی تکرار لطف وے رہی ہے۔

## لاگ ہوتو اس کو سمجھیں ہم لگاؤ جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکا کھائیں کیا

کین دوسرے معنی استے ظاہر ہیں کہ شار مین نے پہلے معنی ("دعجت بھلین") کونظر انداز کردیا

ہے۔ میر نے کمال فن کا اظہار کرتے ہوئے دونوں معنی ہے برابر کا فاکد واٹھایا ہے۔ "مجت بھلین" کے
اعتبار ہے معنی ہیرہوئے کہ اس کی تلوار کو ہم ہے مجت تھی ، اس لئے عشق نے جب معرکہ گرم کیا۔ (لیمنی
جب اپنا کام کیا) تو ہم دونوں کو گلے طوادیا (لیمنی ہماری صلح کرادی۔)" گلے ہے طادیا" کا صرف ہی
یہاں کس قدر خوب صورت ہے۔ تلواد گلے پر پڑتی ہادر گلے کو کائتی ہے، اس بات کو گلے مانا ہے تعجیر
کرنااعلی در ہے کی طباع ہے۔ پھرا گر" لاگ " کے معنی "محبت" کئے جا کی تو دو قلتے اور ہی ہیں۔ ایک تو
یہ کرمبت اور دوئی کے بہانے گلے ل کراس کی تلوار نے ہمارا گلاکا ٹا، اور و درسرا یہ کماس محبت کا فقاضا ہی ہے
تھا کہ ہمارا گلاکٹا۔ کیوں کہ عاش کے لئے اس سے بڑھ کر بات ہے ہوگی کہ وہ معشوق کے باتھوں مارا
جائے۔ایک بات یہ بھی ہے کہ تلوار کا کام ہی گلاکا ٹنا ہے۔ ایسے عشق کرنے کا انجام اور کیا ہوگا؟ جیسا

(40)

۲۳۰ آہ محر نے سوزش دل کو منا دیا اس باد نے ہمیں تو دیا سا بجا دیا

متحی لاگ اس کی تخ کوہم سے سومشق نے دونوں کو معر کے میں گلے سے ملا دیا

آوارگان عشق کا پوچھا جو میں نشاں مشت غبار لے کے صبا نے اڑا دیا

گویا محاسبہ مجھے دینا تھا عشق کا اس طور دل کل چیز کو میں نے لگا دیا

ان نے تو تھ تھینی تھی پر تی چلا کے میر ہم نے بھی ایک دم میں تماشا دکھا دیا

ا/20 اس زمین میں جرأت نے بھی انچھی غزل کی ہے، لیکن چوں کدان کا دماغ میر کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، اس لئے وہ سامنے کے مضامین پراکتفا کر گئے ہیں۔ چنانچیان کا مطلع ہے کیما پیام آکے یہ تونے صبا دیا مثل چراغ صبح جو دل کو بچھا دیا

من الرحن قاروني

كەسىدى ئے كہاہے \_

نیش عقرب نداز یخ کین است مقصناے طبیعتش این است (پکوکا ذک بارہا کی کید قوزی کے باعث نیس میاق اس کے حواج کے تفاھے کی مارہ ہے۔)

ای طرح بگوارے عشق کریں گے تو گلا کئے گائی ،خوب شعر ہے۔ داغ نے میرے مضمون کو ہلکا کرکے لیکن پرجنگل کے ساتھ باعم حاہے۔

> ال طرح وثمن جال سے نیس مل کوئی کیا لیٹ کر زے نیخر سے گلو مل ب

اس قافیے بن اس مضمون کوجراً ت نے بھی کی عد تک برتا ہے۔
کیا دشمنی تھی تھے کو صبا اس گلی ہے جو
اکثر مرا خبار بھی تو نے اڑا دیا
اکثر مرا خبار بھی تو نے اڑا دیا
لیکن میر کے شعر میں دنیائی اور ہے۔ صبا کا مشت خبار لے کرا ڑادینا میر نے ایک اور جگہ بھی
باغرہا ہے۔

انتہا شوق کی ول کے جو صبا ہے پوچھی اک کف خاک کو لے ان نے پریٹان کیا

(ديوان وم)

یہال مضمون دوسراہ، ادرصباہے استفسار بھی محض تصنع ہے۔ اس کے برخلاف، شعرز رِ بحث میں استفسار ہامعتی ہے، کیوں کدآ وارگان عشق کا نشان صباہے پوچستا، جوکو چہ کو چہ بھرتی ہے، بر محل ہے۔ جراکت کے شعر میں مضمون کا صرف ایک پہلو ہے کہ صباکوآ وارگان عشق سے بچھ دشمنی ہے ہو وہ ان کی خاک کو بھی برقر ارتبیں رہنے وہ تی۔ میر کے یہاں اس کے علاوہ بھی کئی بہلو ہیں۔ (۱)

آدارگان عشق کا انجام محن ایک مشت غبار ہے۔ (۲) اوارگان عشق ای طرح ہے تام ونشان ہیں جس طرح مشت غبار ہے۔

طرح مشت غبار ہے تام ونشان ہوتی ہے۔ (۳) آوارگان عشق کی حقیقت ہیں ایک مشت غبار ہے۔

کا نئات کے وسیع وظیم کارخانے میں ان کی کوئی وقعت نہیں۔ (۳) آوارگان عشق کی کوئی فرنہیں ہیں جس طرح مشت غبار ہوتی ہے، انھیں کہیں قرار نہیں۔ (۵) صبا کوآوارگان عشق کی کوئی فرنہیں او کا کہ فرنہیں معلوم۔ ) (۲) آوارگان عشق پر کیا ہی ،صبا کواس ہے کوئی ولیے نہیں، وہ تو تحض خاک او ان پھرتی ہے اوہ خودہی خاک او ان پھرتی ہے اسے دومروں کی خاک ہے کیا وہ تو تحض خاک او ان پھرتی ہے اور کی خاک ہے کیا فرض؟ (۷) جب میں نے آوارگان عشق کا نشان پو چھا تو صبائے میرے مند پرخاک او اوی، گویا یہ کہا کہ تمہارای مرتبہیں کہتم ان کے بارے میں پوچھو۔ (۸) صبا کواس قدر غم ہے کہ وہ خاک او اردی ہو گیا ہو۔ کہا کہ تمہارای مرتبہیں کہتم ان کے بارے میں پوچھو۔ (۸) صبا کواس قدر غم ہے کہ وہ خاک او اردی ہو تھا ہوں ہو تھا ہوں ہو جھا ہوں ہو تھا ہو کہ وہ آوارگان عشق کہاں گئے یا کیا ہوئے۔ اور کی طرف ہے تو جواب نہ طا مبائے مشت غبارا وا اگر جواب وے ویا۔ شعر کیا ہے، ترشا ہوا تھی نہ ہو، جس سے ہر طرف روشی طرف روشی طرف روشی خوت دہاں ہو انہوں ہو تھا ہوں ہو ہو ہو ہوں ہوں دو تو ہواب وے ویا۔ شعر کیا ہے، ترشا ہوا تھی نہ ہو ہوں۔ جس سے ہر طرف روشی خوت دہاں ہو۔

ہے۔ ممکن ہے خودکوہ واکے ہاتھوں ہیں خاک راہ قرض کُرنے کا مضمون میرنے حافظ ہے لیا ہو۔ دل من در ہوں رو ہے تو اسے مونس جال خاک را جست کدور دست تیم افقاد است (اے مونس جان ہتیرے چیرے کی ہوں ہی میرادل خاک راہ کی طرح ہوگیا ہے جو ہادیم کے ہاتھ یو گئی ہو۔)

حافظ کے شعر میں مصرع ٹانی کی بلاغت اورڈ رامائیت دونوں لائق تعریف ہیں۔ کین میر کے بیاں ڈراما بھی ہے اور بیانیہ بھی اور پورا افسانہ بھی جس میں گئی کروار ہیں اور معنی کی فراوانی الگ۔ میر کا شعر حافظ سے بدر جہابلتد ہے۔

٣/ 20 "دلى چيز" كى بلاخت قابل داد ب\_ يعنى دل كافيتى اورمجوب چيز بونا بالكل ظابراورسلم

کیا تم نے قتل جہاں اک نظر میں کمی نے نہ دیکھا تماثا کمی کا

"المناشاد کھادیا" سے مرادیہ بھی ہو عق ہے کہ ہم نے ہت اور بہاوری سے اپناسر کٹا کرایک تماشا کردیا۔ کددیکھوجان ہوں شار کرتے ہیں۔"ایک دم میں" کی معنویت اب اور بی پھے ہوگئی۔ یعنی ہم نے ذرائ دریش، بس ایک لمح میں اسپ مرنے کا تماشاد کھادیا، کوئی لیت وقتل ندی۔ یا ہم نے ایک لمح میں تماشاد کھایا، جب کہ معثوق کی آلوار کا کھنچنا۔ طول اہل رکھتا ہے۔ معلوم نہیں وہ آئل کرنے پر مائل ہو کہ ضہو، معلوم نہیں ہمیں وہ اس قابل سمجھے کہ نہ سمجھے۔ ان سب باتوں کے مطے ہونے میں در ہو کتی ہے۔ لیکن ہم نے قوانیا تماشا ایک دم میں، بہت جلد، یا اچا تک دکھادیا۔ بات ہے۔ اس کو فعا ہر کرنے کے لئے کسی دلیل یا تفصیل کی ضرورت نجیب کا ہورہ ویا اورہ موتا ہو۔ عشق کے بچھ مطالبات کی جائج پڑتال ہورہ کی ہو۔ عشق کے بچھ مطالبات سے جھے کوئی حساب بھٹ کرنا ہو، یا دوجس کے حسابات کی جائج پڑتال ہورہ کی ہو۔ عشق کے دل جیسی جھی کو ایسا گٹا تھا کہ جس عشق کا محاسبددار ہوں ، یا شاید جب عشق میر احساب سب اوگ تو ایسا کرتے ہیں ، مجھی کو ایسا لگٹا تھا کہ جس عشق کا محاسبددار ہوں ، یا شاید جب عشق میر احساب زندگی لے گا تو جس کی نہ کی طرح خائی تھی ہوں گا ، اس لئے جس نے اپنا دل لگا دیا۔ "اس طور" جس پر لئے گئی نے اپنا دل لگا دیا۔ "اس طور" جس پر لئے گئی ہے اپنا دل لگا دیا۔ "اس طور" جس کی فاتی ایسا کیا۔ لفف ابہام ہے، بیعنی احساس فرمدداری کی بنا پر ایسا کیا، یا دل پر جر کر کے ایسا کیا، یا خوشی خوشی ایسا کیا۔ طفف ابہام ہے، بیعنی احساس فرمدداری کی بنا پر ایسا کیا، یا دل پر جر کر کے ایسا کیا، یا خوشی خوشی ایسا کیا۔ طفف ابہام ہے، بیعنی احساس فرمدداری کی بنا پر ایسا کیا، یا دل پر جر کر کے ایسا کیا، یا خوشی خوشی ایسا کیا۔ عبد عبد وجہ خلیق بھی ہے اور جو انسان کو انسان بنا تی ہے۔ جو وجہ خلیق بھی ہے اور جو انسان کو انسان بنا تی ہے۔ جو وجہ خلیق بھی ہے اور جو انسان کو انسان بنا تی ہے۔ جو وجہ خلیق بھی ہے اور جو انسان کو انسان بنا تی ہے۔ جس کے میر نے اپنی مشوی "معلد عشق" میں کہا ہے ۔

مجت نے کا ڑھا ہے ظلمت سے تور نہ ہوتی مجت نہ ہوتا ظہور مجت معبب مجت عبب مجت سے آتے ہیں کار عجب

الى حقيقت كالحاسب و ين كالمناس كف والأهم انسانيت كمعولى درج برقائز تبيل المحاسب المحاسب المحاسب المحاسب و المرتبيل المحادر و المحاسب المحاسب

۵/۵۷ تلوار کے لئے بھی "چانا" اور" چانا" استعال کرتے ہیں۔ معثوق نے تلوار کھینچی ہی تھی کہ میں استعال کرتے ہیں۔ معثوق نے تلوار کھینچی ہی تھی کہ میں نے تلوار کی طرح اپنائی چلا دیا۔ "ئی چلانا" کے دومعنی ہیں: "دل سے چاہنا" اور" ہمت اور بہادری دکھانا۔ " دونوں معنی یہاں بہت خوب اور مناسب ہیں۔ "نتی "اور" دم" میں شلع کا للف ہے۔ "تماشا" بھی تنظ کھینچنے کے شلع کا لفظ ہے، کیوں کہ تلوار کھنچا اور لوگوں کا قتل ہونا تماشا کی چیزیں ہیں۔ یعنی لوگ اور کھی تا کھینے کے شلع کا لفظ ہے، کیوں کہ تلوار کھنچا اور لوگوں کا قتل ہونا تماشا کی چیزیں ہیں۔ یعنی لوگ ایسے کھیں دیکھنے کے لئے تم جوتے ہیں، اور مرباخود بھی ایک تماشا ہے جیسا کہ مورس نے کہا ہے۔

ا/22 اس مضمون کوشاہ جاتم نے بڑی بلاغت سے اداکیا ہے۔
فقیروں سے سنا ہے جم نے جاتم
حزا جینے کا حرجائے میں دیکھا
خالب نے حسب معمول تخیلاتی استدلال کو بروےکارلاکرایک نیا پیلو پیدا کردیا ہے۔
عالب نے حسب معمول تخیلاتی استدلال کو بروےکارلاکرایک نیا پیلو پیدا کردیا ہے۔
جوس کو ہے نشاط کار کیا کیا
شہ ہو حرنا تو جینے کا حزا کیا

لیکن میرنے ''لذت'' کالفظ فوب رکھ دیا ہے۔ اور'' جانوں کا کھیا جانا'' کہہ کریے کتابیہ می قائم کردیا ہے کہ بات دراسل عشق میں جان کھیانے کی ہے، معمولی طور پر مرجانے کی ٹیس۔ پھر فضر اور مسیا کوان کی تمام عظمت اور نقتر س کے باوجود معمولی انسانوں سے کم دکھایا ہے۔ کیوں کہ دہ ایک ایسے لفلف سے محروم میں جو تقیر ترین انسانوں کو بھی نصیب ہے۔ پہلے مصر سے کا بریا تماز کے بعد دوسر سے مصر سے کا انتثاثیا تماز پر ذور ہے، اور نشاو کے لفف سے فالی ٹیس ۔ فاص میر کے دیگ کا شعر ہے۔ اس مضمون کو میر نے اور جگہ بھی برتا ہے۔ لیکن وہ صفائی اور نزا کت نہیں آیائی جوشعر نریز بحث میں ہیں مضمون کو میر نے اور جگہ کی برتا ہے۔ کیکن وہ صفائی اور نزا کت نہیں تیں قدر مرگ مسجلک اس کے عشق کے جانیں ہیں قدر مرگ

(ديوال دوم)

اپنے تئیں مجی کھانا خالی نہیں لذت سے کیا جانے ہوں پیشہ عجمے تو مزا جانے

(ويوان دوم)

"کھپانا" کے ایک من "مجرنا" مجی ہیں۔اس اعتبارے" خالی" اور" کھپا جانا" میں ضلع کا اطلق مجی ہے۔

24/۲ فیرضدا کوخدا مائے کے جوت میں خودخدا کی گوائی چیش کرنا لطف سے خالی نہیں۔" بندہ" کا لقظ بھی نہایت بلیغ ہے، کیوں کداس میں اشارہ ہے کہ میں ہوں آقر خدائی کا بندہ ،لیکن اپنا خدامعثو تی کو جھتا د لوان دوم

رد بیب الف

(24)

۲۲۵ لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھیا جانا کب تعز و میا نے مرنے کا حرا جانا

کب بندگی میری ی بندہ کرے گا کوئی جانے ہے ضدا اس کو پس تھے کو ضدا جانا

گردن کشی کیا حاصل مائند جول کے اس دشت میں سرگاڑے جول تیل جانا = کھنا تاکید

> اے شور قیامت ہم سوتے ہی ندرہ جادیں اس راہ سے نکلے تو ہم کو بھی جگا جانا

کب میر بسر آئے تم ویے فرین سے (کنے)برآنا= ول کو تو لگا میٹھے لیکن نہ لگا جانا کی رہایا

خس الرحن فاروقي

(ایک شور افحاء ہم نے خواب عدم سے آگھ كولى الكن ديكها كمالهي شب فتنه ماتى عاقويم

ليكن مير ك شعريس محى ايك بات ب-موت كى غينداتى كرى ب كدتيامت ازخود بميل جگانے کے لئے کافی ضیس ،اس کو یادد بانی کرانا ضروری ہے کہ جب ماری قبریرے گذرنا تو ہم کوخاص كرك جگادينا۔انداز كھايا بكمعلوم موتا بموت كى فيند ہم فے خوداختياركى ب- كول كداكر موت اس طرح آئی ہوتی جس طرح سب کوآتی ہے، تو سب کی طرح ہم بھی قیامت کے دن خود بہخود جاگ اشحتے۔اب سوال بیہ بے کدا گرخود سے سوئے ہیں تو دوبارہ جا گنے کی اتنی فکر کیوں ہے؟ ممکن ہے بید اس وجدے ہوکہ معثوق نے دیداریا وصال کا وعدہ قیامت پراٹھار کھا تو ہم نے بھی مرنے کی شان لی مکہ اب زنده رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر سوال یہ ہے کدا گرایا ہے تو نینداتن گری کیوں رکھی کدتیا مت کے دن بھی بیدار ہونے میں شک ہو؟اس کا جواب میمکن ہے کداگر اتنی گہری نیندند سوتے تو قیامت ہے یہلے ہی جاگ اٹھنے کا امکان تھا، اور یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ جب معثوق کا دیدار قیامت کے يہلے نہ ہوگا تو اس دنیا میں رہنا غير ضروري ادر بے فائدہ ہے، اس لئے اس بات كا امكان كيوں باقى ركيس كدونيايس دوباره آنا ہوسكے \_ كيفيت كاشعرا سے كہتے ہيں \_ يعني ايساشعرجس بيل معني بهت زياده ند ہو، يا فورأواضح نديول بلين يور ع معرش اليي فضايا ايبالهجه وكد شعرفو رأمتاثر يامتوجه كرع فرالي مشهدى كا شعرضمون آخر بی کی اچھی مثال ہے۔مضمون آفرین سے مرادیہ ہے کہ کسی مانوس مضمون میں کوئی نیا پہلو پداکرنا، یااے اس طرح بیان کرنا کہ صفون میں وسعت پیدا ہوجائے۔اس کے برخلاف معنی آفرین ے مراد یہ ہے کہ الفاظ کو اس طرح برتنا کہ کوئی منے معنی پیدا ہوجا کی یاند دار بات کہنا، یا مضمون کو اس طرح بيان كرنا كداس بي كي پهلوآ جائي \_

درونے ایک شعر میں غزالی مشہدی اور میر دونوں سے ماتا جان مضمون باندھا ہے۔ لیکن انھوں نے اپنی راہ الگ تکال کرمضمون آفرین کاحق ادا کردیا ہے۔

> اے شور قیامت رہ او دھر ہی میں کہتا ہوں چو کے نداہمی یال سے کوئی سرشوریدہ

ہوں۔ پہلے مصرعے میں "بندگی" اور "بندہ" اور دوسرے مصرعے میں "جائے" اور "جانا" کی مناسبتیں مجى ببت خوب بين - "بندة" بمعنى الشخص" اور بنده بمعنى "غلام" بهى مناسب بين -

٧١/٣ رديف مين" نا" كاستعال بهت خوب ب-روزمره كاستعال بين ميرجيسي برجتكي شايد بی کسی کونصیب ہوئی ہو۔ پھر پورے شعر میں تشیداور پیکر کس خوبی سے دست دگر بیاں ہوئے ہیں۔ بگوانا اونچاافتا ہے،اس لے اس کو دارون اٹھانے والا "(ایعنی "مغرور") کہا۔ یانی زیبن سے لگاچال ہے،اس لے اس کو "مر گاڑے" بتایا۔ پھر لطف بیاکہ تباہی اور اثر انگیزی پس سلاب کا مرتبہ بگو لے سے کہیں زیادہ بلتد ہے۔ بگولا گذر جائے تو اس کا کوئی نشان ہاتی نہیں رہتا اور نہ بگو لے بیں آتی وسعت اور طوالت ہوتی ب جنتی سلاب میں ہوتی ہے۔ سلاب گذر جائے تو بھی اس کے آثار باتی رہتے ہیں۔ ' وشت' سے "وشت حیات" بھی مراد لے سکتے ہیں اور" وشت عشق" بھی۔میر نے اس مضمون کو کی بارادا کیا ہے۔

> ويكسيس ويش آوت ب كياعشق بس اب توجول يمل ہم بھی اس راہ میں مرگاڑے ملے جاتے ہیں

(ديوان دوم)

و کچھ سیلاب اس مايال کیا ہر کو جھکائے جاتا

(ديوان دوم)

پت و بلند ریکسیں کیا میر پیش آئے اس وشت سے ہم اب تو سلاب سے چلے ہیں

(ديوان وم)

۲۱/۳ ای ے ما جانام مضمون غزالی مشہدی اس قولی ہے بیان کر گیا ہے کہ میر کا شعراس کے زویک بھی بیں پہنچا۔

> شورے شدہ از خواب عدم چھم کشودیم ويديم كه باتى ست شب فتنه غنوديم

(44)

## ۲۳۰ کھوگل ہے ہیں ظلفتہ کھ مروے ہیں قد کش اس کے خیال میں ہم ویکھیں ہیں خواب کیا کیا

ا/ ۷۷ اکثر لوگوں کو گمان ہے کہ مہم شعر صرف وی شعر ہوتے ہیں جن میں کوئی وجیدہ ہات کبی گئی جو۔ دافعہ بیے کہ ابہام کا بنیادی تعلق انداز بیان سے ب ندکماس بات سے ، جو بیان کی جاری ہے۔ شعرز ر بحث من" ن اور" بم ديمس بن " بيس ساده الفاظ ن براطف ابهام بيدا كرديا بـ ايك معنی توبہ بیں کہ ہم اس کے خیال بیں تم بیں اور کیا کیا خواب و یکھتے ہیں۔ پچیے خواب کل کی طرح فلفت ين اور چھ خواب سرو کی طرح او فیے اورسید سے قد والے بیں۔ دوسرے معنی سے بیں کہ پھے خواب گل ے (زیادہ) مسلفتہ اور کھی خواب مروسے (زیادہ) او فیج اور سید ھے قد والے ہیں۔ (یعن" سے" يهان مشابهت كے لئے نبير، ملك تقامل كے لئے ب، جيكوئى كيد: "تم قلال سے خوب صورت مو" العني " تم قلال سے زیادہ خوب صورت ہو۔ ") تیسر معنی یہ بین کداس کے خیال میں مم جم طرح طرح كے خواب و كيميتے ہيں ، اوران خوابوں كى لذت اور انبساط كے باعث ہم كچياتو ( ليني تعورُ سے بہت ) كل کی طرح شکفته اور کچھ ( ایعنی تھوڑے بہت ) سرو کی طرح او نچے اور سیدھے قد والے ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ جس طرح پھول کاحسن ہیہے کہ وہ فگلفتہ ہو،ای طرح سروکاحسن بیہے کہ وہ او نچا اورسید ھے قد كا بو- پجر مناسبتول كا ابتمام و يكھتے معثوق پيول بھى ہاور سرو بھى \_ يعنى چرے كى خوب صورتى اورنزاکت اورتری و تازگی کی بنا پراس کو پھول کہتے ہیں اور قد کی شادا بی اورحسن کی بنا پراس کوسرو کہتے میں۔ لہذامعثوق کے خیال میں مم ہوکر جوخواب دیکھے جائیں ووگل اورسرو کی طرح یا اس سے بڑھ کراتو جول سے بنی ،اورخواب و کیھنے والا بھی گل اور سرو کا ہم سر ہوگا۔ پھر'' خیال'' اور''خواب'' کی مناسبت درد کے شعریش شور قیامت سے تخاطب خوب ہے۔ پھر مضمون بی تازگی ہے کہ شوریدہ سر لوگ سور ہے ہیں ، ان کو جگانا قیامت اور اہل قیامت کے لئے بھی وردسر ہے ، اور خود ان شوریدہ سرول کے حق بیں بھی اچھانہیں۔ ان بچاروں کو مرکز بی سکون نصیب ہوا ہے ، اب انھیں جا گئے کا تضدید کیوں دوبارہ اٹھانے دیا جائے۔

۱۲۵ المراق المر

(LA)

شاید کہاب کرکر کھایا کبوتر ان نے نامداڑا پھرے ہے اس کی گل میں پرسا

ا/ ٨٨ يمليممرع مين 'ان' اور دوسرع مصرع من 'اس' كوشتر كريدند محصنا عابة دونول مصرعول میں باآسانی "ان" یا "اس" بوسکا تھا۔ دراصل میر کے زمانے میں "ان" کو "اس" کے معنی میں بھی استعال کرتے تھے۔ شعرز ریجث میرکی اس وی کیفیت کا اچھا اظہار ہے جب وہ اے آپ یر میاا پی برنميين ير، انجائي بدروي سے بنتے تھے معثوق كے نام كوئى عطر بيسے اور معثوق اس قدر التعلق اور آباد و تنسفر ہوکہ کبور کو تو ذیح کرے کھاجائے ،اور خط کو جواش اڑادے ، توبیالی صورت حال ہے جس پر وشن تو بنس محتے ہیں، لیکن خود جس پر گذرتی ہے دوالی بات کو چھیانا ہی پیند کرتا ہے۔ یہال میرخود ہی كهدب بي كمعلوم بوتا بمير عنامه بركور كامعتوق نيسال كيافوديه بات عي تتي مفتحداثكيز ے کہ جس کیوٹر کے ڈر بعہ خط بھیجا جائے ، یارلوگ ای کوحلال کر کے کھاجا کیں۔میر ڈی جیسے شخص کوالی بات سوجد على تقى - كور ك ذرى موجان اورائ نامد شوق كوير كى طرح الرا تجيف يس مناسبت بحى خوب ہے۔اورلاف یہ ہے کدا گر خطامعثوق کی علی میں پر کی طرح اڑتا محرر ہا ہے تواس سے سے تابت نہیں ہوتا کہ کبوتر واقتی طال ہو گیا۔لیکن چونکہ معثوق کے یہاں اپنی بے قعتی اور ناقدری کا احساس پہلے ہی ہے ب،اس لئے ہوا کے ہاتھوں اللتے بلتے ہوئے خط کود کھ کریر کا خیال آنا ،اور پر کے اعتبارے بیخیال آنا كەمعىۋى نے كبوتر كوذ نح كرديا ہوگا، يەجتنا دلچىپ ب-اتنانى فطرى بھى ب-بالكل اى مضمون كومير نے دیوان ششم میں بھی ادا کیا ہے۔ان کی خوش طبعی آخر عمر تک برقر اررای سو نامدیر کین کر وی ان نے کھائے خط جاک اڑے بھرے میں اس کی گلی میں یر سے

ہے۔ یہ بھی طوظ رہے کہ عربی میں'' خیال'' کے معنی'' خواب (Dream) ہوتے ہیں۔ مزید لطف یہ ہے کہ پہلے مصرعے کا انداز خبر میہ ہے اور دوسرے کا انشا کیہ۔ کوئی ایسے شعر کہ تب خداے گن ہونے کا دعو کی کرے۔

آخری نکتہ یہ ہے کہ معثوق کے خیال میں ہم جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ اپنی وکھٹی اور جاذبیت میں خودمعثوق کی برابری نہیں کر کتے وان کاحس گل اور سرو کے پیرائے میں تو بیان ہوسکتا ہے، انسانی پیرائے میں نہیں۔

441

مشن الرحمان فاروقي

(49)

پھر بعد میرے آج تلک سر نہیں پکا اک عمر سے کساد ہے بازار عشق کا کسادیست

ا/29 میرے بہال ایسے شعرول کی کی تہیں جن میں اِن کے حزاج کی انا نیت اور طبیعت کا طنطنہ جملکا ہے۔ان میں سے بہت سے شعر مرکے اچھے شعروں میں شار کے جانے کے لائق ہیں۔لیکن ان مس بھی سے شعرمتاز حیثیت رکھتا ہے۔جس لیج میں شعرادا ہوا ہاس کی مثال غالب کے بہال بھی نہ لے گی۔اپنے اوپر فخر،اپٹی بےمثال افزادیت کا احساس، اپٹی سرفروشی پراعثاد، ان چیزول کے ساتھ ساتھ لیج میں ایک طرح کی طمانیت بھی ہے، کدمیں نے وہ کام کرڈالاجس کو کرنے کا ایک میں ہی اہل تھا، اور جس کوکر کے میری زندگی کسی قابل بن \_ پھراس شعر میں کئی پہلو بھی ہیں۔ سراس لے نہیں بکا کہ کسی كاسرشايداس قابل فيس تفارياشايداس لئ كدكوئي خريد في والي عن شد ب-ياشايداس لئ كدكوئي سرفروش بی ندربا۔ پھر بیانکت ہے کہ" سرفروش" کے لفوی معنی ہیں" سر بیجنے والا"کیکن محاورے شی اس کے معنی جیں "جان وینے والا ، جان وینے پرآ مادہ" اور یکی معنی متداول بھی جیں ۔ البذا" کوئی سرمیس بکا" کے معنی ہوئے" محسی نے جان ندوی۔" للذاشعرز بر بحث میں" سرنیس بکا" محص ایک مبالغة ميز علامتي بيان نیں ہے (علائتی بمعنی Token) بلکہ واقعیت سے بحر پورا کیک مشاہرہ بھی ہے۔ پھر" سرنہیں بکا" میں ا نداز بیان کالطف قابل ذکر ہے۔معمولی شاعر کہتا کہ''ایک بھی سرٹیس بکا'' ، یا''کسی کاسرٹیس بکا''وغیرہ۔ يهال صرف" من" كهدكروو باتيل بيداكي جيل-ايك توبيكنا يدركها كدسركوني عام قابل فروخت چيز ب، ( بيے كوئى كے: "فلال تاريخ كے بعد شهر مل كوشت تيس بكار") دوسرى بات بيك سرتون بكا، يكن دوسرى چزیں (مثلاول،آبرووغیرہ) بکتی رہیں۔

اس سے ملتا جلتا مضمون واجد علی شاہ سے صاحب زادے لیکن معمولی شاعر ہزیر لکھنوی نے خوب ادا کیا ہے۔

> یری رو کو لکھا بھی نامہ اگر تو عنقا جہاں میں کیوتر ہوا

ہزرر لکھنوی کی درجنوں غزلیں احرصین قرنے اپنی داستان ''ہومان نامہ'' میں نقل کی ہیں، لیکن ان کاصرف بھی شعر، جس پر میر کافیض ہے، کسی کام کا ہے۔ باقی سارا کلام ہے کیف ہے۔لیکن ہز رر کامیشعر بھی آتش سے براوراست مستعارہے۔

ایک دن پہنچاندوست یارتک مکتوب شوق طالع بد نے کبوتر کو بھی عنقا کر دیا

لیکن کیوتر کو بھون کر کیاب بنانے میں جواملف ہے وہ اس کے عنقا ہونے میں کہاں؟ نامہ بر

کیوٹر کے عنقا ہونے کامضمون شایدنظیری کا بیجاد کردہ ہے۔ کیا خوب کہتا ہے۔ انساس

ای رحم دراہ تازہ زحرمان مجد ماست علقا بروز گار کے نامہ بر ند بود (بیتازہ دیم مارے میدکی نامرادیوں میں ے بہا عقا کس کا بردروں ای کے مقا کس کا نامردوں)

میرنے عثقا کامضمون ترک کردیا ہے اورا پٹی راہ نکال کرخود پر ہننے کی ایک جہت مزید شامل کردی ہے۔ مرزاجان چش کے یہال ظرافت نہ ہونے کی وجہ سے یکی صفحون پھیکارہ گیا ہے۔ حال ول برشتہ لے جائے کون اس تک جو مرخ نامہ پر کو کرکر کہاب کھاوے شعر شور انگیز، جلد اول

خیال آیا که خدامعلوم معثوق برواج، یا کهیں ایسا تونیس که میں بی ایک زبول اور بے جگر شکار ہوں، اس لئے معثوق میرے شکار کی طرف ماکل نہیں ہوتا۔

۸٠/٢ تبائى كى دودليلين فرايم كى ب،ايك تو ظاهر بكدير عياس كرى تين اتو لوك (يعنى دوست احباب یامعثون) مجھے مطفق کی تو کہاں آسمیں۔دوسری دلیل بیک مین ول باخت موں، ایعنی میں اپناول بارچکا ہوں دل سے بڑھ کررفی شفیق، کہاں مے گا؟ جب دل میں تو میں سدا تھا ت رہوں گا۔ کیوں کدمعثوق کا گھر تو دل میں ہوتا ہے، اور دل میرے پاس ہے تیں۔ دوسرے مصرعے کا انداز بہت خوب ہے، خاص كرجس سادگى سے "ميس أو كھر نيس ركھتا" كہاہے وہ قابل داد ہے، كويابيات فطری اور سامنے کی ہے کدمیرے پاس گھرند ہو۔ ضامن علی جلال نے اس مضمون کو بڑے مصنوعی اعداز میں کھم کیا ہے۔

> ول كوخوابش ب كدمجمان بناؤل اس كو كہتى ہے خاند بدوشى كوئى كھر ہوتوسى

٨٠/٣ كلكارتك الريلة اورائة بال ويروف من تقابل فوب ب كل كارتك الريلة ك لئے ملاحظہ ہوہ/ مہر بیر ظاہر نہیں کیا کہ بال و پر نہ ہونے پر افسوس کی وجد کیا ہے۔ ممکن ہے خود بھی اڑ کر اڑتے ہوئے رنگ کی سر کرنا جا ہے ہوں۔ اگر رنگ اڑنے سے مرادید لی جائے کہ پھول مرجمادہ ہیں، تو ممکن ہے افسوس اس لئے ہوکہ میں ان کو تسکین دینے کے لئے ان کے پاس میں جاسکتا ، یااس لئے ہوکہ جب پھول کارنگ اڑنے لگا ہے قو میرے یہاں رہنے سے کیافا کدہ ہے؟ کاش کميرے يہ وتے تو میں اڑ کر کہیں دور چلا جاتا، تا کہ اس دروناک منظرے دور ہوجاتا، مجھے چس کے مرجمانے کی خبر ندستنا ردتی مکن برخ اس وجدے ہوکہ بال و پر ہوتے توش از کررنگ کل کو پکڑ لیتا۔

٨٠/٣ ووسر عمر عين كل يبلوين - يرجداجداس لن چرربيين كدوهمعثوق -لخ ك خيال ين مم ين - يااى لئ كرچيك راكيا اكياس علنا عاج ين ، اورجدا جدا

(A+)

وہ ترک ست کو کی فجر نیس رکھتا کہ میں شکار زبوں ہوں میکر نہیں رکھ

رہے نہ کیوں کے بہ دل باختہ حدا تھا SUE = EUX کہ کوئی آوے کہاں میں تو گھر نہیں رکھتا

> كيس ين اب ك بهت رعك از جا كل كا بزار حيف كه من بال و ير نيس ركمتا

جدا جدا چرے ہے میر سب سے کس خاطر خیال ملنے کا اس کے اگر نہیں رکھتا

۸۰/۱ مطلع برائے بیت ہے بیکن اس میں ایک اطف بھی ہے۔معثوق کی بے پروائی کی دلیل بددی ہے کداے اس بات کی خرفیل کدیں ایک معمولی شکار ہوں، میرے یا س جگر تک نبیں، مجھے مار کراہے کیا ملے گا۔ لیکن ایک پہلو رہ بھی ہے کہ میں" بے جگر" ہول ( یعنی بے ہمت ہول، یا بہت ہمت والا ہول۔ "بِجَكْر" دونوں معنی میں مستعمل ہے۔)مصرع انی میں" كى" سے مرادیجى ہو عتى ہے كـ"كتل ايا او جہیں کد... اس صورت میں پورے شعر کے معنی بالکل نے ہوجاتے ہیں۔ پہلے مصر عے ش شکایت کی کد غرور کے نشے میں یاحس کے نشے میں مست معثوق کو کمی کی خربی نہیں۔ دوسرے مصرع میں ایک نیا

(NI)

می غش کیا جو خط لے ادھر نامہ بر چلا یعنی کہ فرط شوق سے جی مجمی ادھر چلا

الركا عن تها نه قائل ناكرده خول ينوز كيزے كلے كے سادے مرے خول ميں بحر جلا

تیاری آج رات کیں رہے کی ی ہے سن خانمال خراب کے اے مہ تو مگر چا

یہ چیز ویکے بن کے رخ زرد پر مرے کہتا ہے میر رنگ تو اب کچھ کھر چلا

مطلع برائے بیت ہے۔"اوھر" کی محرار نا گوار ہے، اور نامہ برے خط لے جانے پراسے نے ہوتی ہوجانے کی تعلیل اگر چیڈی ہے لیکن دل کو گئی نہیں لیکن ممکن ہے اس شعرنے عالب کی رونمائی کی ہو\_ ہو لئے کوں نامہ برے ساتھ ساتھ يارب اين خط كو بم پينهائي كيا

٨١/٢ يشعرايك طرح كركمال يخن كانمونه ب-حرت موباني ايسيمضايين كي بهت خلاف تق

مجرناراز داری کےسب سے ہے۔ یا مجراس لئے کدوسل معثوق کےعموی خیال میں م میں، یعنی کوئی ارادہ یا حجو پر نہیں ہے کہ اس سے ملنے جا کیں ، بس ایک لودل سے لکی ہوئی ہے کہ دیکھیں وہ کب مانا ہے، ملا بھی ہے کشیں یعنی بیل صورت میں او جویز کی کیفیت تھی ، کدول میں اراد و مامنصوبہ ہے کہ اس سے ملنے جا کیں مے، اور جب ملیں مے تو کیا کیا لطف کے معاملات ہول مے۔ تیسری صورت مين صرف ايك اوجيزين بي كركسي طرح اس ملين -"مجداجدا" اور" طف" كي رعايت بحي ببت خوب ہے۔ متعلم میر نہیں ہیں، بلکہ کوئی اور مخص ہے (ممکن ہے وہ رقیب یا ناصح ہو۔) میر کے خاص

یا اگر نہ ہوگا تو اب ہوجائے گا۔ چول کہ معثوق میر کے گھر نہیں جارہاہے، اس لئے ممکن ہے ایسی بات کہنے میں انگوروں کے کھٹے ہونے والی بات ہمی ہو۔ یا شاید بدرعا ہو کہ تو جس کے گھر جائے گا، خدا کرے اس کا گھر ویران ہوجائے۔

۱۸۱۸ این آپ پر پینے کی ایک منزل یہ بی ہے کہ جب دوسرے ہم پر پنسیں تو ہم ان کا ساتھ دیں ، یا
کم ہے کم اس سے لطف ضرورا ٹھا تھی۔ بیہ تر برایک کو نصیب تہیں ہوتا۔ شعر زیر بحث اس کا اچھا تمونہ ہے۔
اپ اوپر پینے کی یہ کیفیت اپنی خود کی کو درسرے کے سامنے پیش کے بغیر ماصل تیس ہوتی ۔ ایسے اشعاد کود کی کر گردسن حسکری کی یہ بات دل کو گئی ہے کہ میرا پی خود کی کو خدایا تھ جب یا کہ آدرش کے سامنے تیس جھکاتے ،
بلک اپنے ہی جیسے انسانوں کے سامنے جھکاتے ہیں ۔ ای قبیل کا شعر دیوان چہارم میں جی ہے ۔
بلک اپنے ہی جیسے انسانوں کے سامنے جھکاتے ہیں ۔ ای قبیل کا شعر دیوان چہارم میں جی ہے ۔
بلک اپنے ہی جیسے انسانوں کے سامنے جھکاتے ہیں ۔ ای قبیل کا شعر دیوان چہارم میں جی ہے ۔
بوجی کو تو تی تو دیکھو آپ بی کہا آؤ ہیشو میر
سودائے شعر زیر بحث کا مضمون آقر بیا میر تی کے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے ۔
سودائے شعر زیر بحث کا مضمون آقر بیا میر تی کے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے ۔

ہوتکہ سودا اور میر کی فر ایس ہم طرح ہیں ، اس کے مکن ہے تو ارد ہوا ہو ۔ یا شاید میر نے سودا کی فرال بر فرال کی ہوا ور سودا کا مضمون اختیار کر لیا ہو ۔

گی فرال بر فرال کی ہوا ور سودا کا مضمون اختیار کر لیا ہو ۔

3.00

جوان کی نظر میں 'صفیبانہ' یا 'سخیت' تھے، کیوں کدان کے خیال ہیں ایسے مضامین غزل کی متا ہت ہیں طلل پیدا کرتے ہیں۔ شعرز پر بحث کے مضمون کو بھی وہ 'سفیہ' ہی گئتے۔ اور واقعی بیر شخمون ہے بھی ایسا کہ طبیعت اس سے ایا کرتی ہے۔ ایک نوعراؤ کے کو قائل شہرانا، پھراس کے ہاتید ہیں تکوار یا تنجر وے کر بید فرض کرنا کہ وہ ناتیج ہیں کہ وہ اپنے شکار کے کر بیان کوخون ہیں تر چھوڑ کر چل کرنا کہ دوہ ناتیج ہیں کہ دیا یا بھاگ کھڑا ہوا، ایسا مضمون نہیں جس پر وجد کیا جا سکے۔ لیکن پورے شعر کی برجنگی اور کفایت علی دیا یا بھاگ کھڑا ہوا، ایسا مضمون نہیں جس پر وجد کیا جا سکے۔ لیکن پورے شعر کی برجنگی اور کفایت الفاظ و کھے۔ ایک پوراافسانہ چند لفظوں جس بیان کر دیا۔ پھر لیج جس کوئی شکایت یا خصر نہیں، بلکہ نوعم قاتا کی صفائی دے دہ ہوں نا کی الفاظ و کھے۔ ایک پوراافسانہ چند لفظوں جس بیان کر دیا۔ پھر بھی خوب ہے۔ شعر بیں ایک طرح کی ہوں نا کی قاتا کی رفطری کا جا کہ کی ضاصا غیر فطری ہی جب کہ کو عمران کے بہر کی شریف آ دئی کا دل تو آئے گائیس! اور لڑکا بھی خاصا غیر فطری ہے کہ کو عرض کے باوجود واس کو اپنی جنسی کشش کا احساس ہے اور وہ عاش کو تی کو آئر کرنے کے طور طریقوں ہے کہ کو موقع کی باوجود واس کو اپنی جنسی کشش کا احساس ہے اور وہ عاش کو تی کو اراو جھا پڑنے کے مضمون ہے۔ اس مور پری کے موضوع پر ایسے شعر کم ملیں گے۔ آئش نے بچی واراو جھا پڑنے کے مضمون ہو استعال کیا ہے۔

کچھ جو غیرت ہے تو اے سفاک اک دار ادر بھی زقم او چھے ہتے ہیں منھ پر تری تکوار کے لیکن آتش کا پہلامھر ع بہت ست ہے۔ معثوق کوسفاک کہنے کی کوئی خاص دچہ بھی شعر ہیں نہیں بیان کی۔ انداز سخاطب میں لفاظی اس قدر ہے کہ متعلم کے خاوص پر شبہ ہونے لگتا ہے۔ اگر ذخم واقعی نگا ہوتا تو اتنی بلند آ ہنگی ندہ وقی۔ دومرے مصر سے ہیں زخموں کا ہنتا البتہ خوب کہا ہے۔ لیکن میر نے گلے کے کچڑوں کوخون میں تر دکھا کر زخی گردن کا کنا ہے خوب رکھا ہے۔ گلے کے کپڑوں کا ذکر میر کی مخصوص واقعیت مجی عطا کرتا ہے، کیوں کداس میں روز مروز ندگی کی طرف اشارہ ہے۔

ما/۸۸ یبال میمی میلیم معرصی شربیا نداز کے بعد دوسرے مصر سے بی انشائیا نداز کا آضاد بوی خوبی سے برتا ہے۔" فراب" اور" مہ" میں رعایت بیہ کدسیا ب زدہ جگہ کو بھی" فراب" کہتے ہیں اور چا تدسم مندر کے ذریع سیلاب لا تا ہے۔" رات" اور" مہ" کی رعایت فلا ہر ہے۔ شعر میں یہ کناریہ بھی بہت فوب ہے کہ معثوق جس کے گھر جائے گاوہ خانمال فراب ہی ہوگا، یعنی یا تووہ واقعی خانمال فراب ہوگا،

منس ارحن فاروتي

تھا؟ خير، جمين كيامعلوم؟ جم سے تو برسوں ملتے رہنے كے باوجوداس نے توبات چيت ميں بھى كنوى كى-دومرامفہوم بیہ کداس نے ہمیں زبان (کوچوسے کا)لطف بھلاکب دیا؟ تیسرامفہوم بیہ کداس نے جم يرزياني لطف (ليعني رمى لطف) بحلاكب كيا؟ يعنى جم تواس لائق بهى شيمجه صف كديم يرزبان س لطف کیاجائے۔ چوتھامفہوم بیہ کمعثوق کے لطف دوطرح کے ہیں، ایک او وہ جوز بان سے عطا ہوتے ہیں اور ایک وہ جونظرے بخشے جاتے ہیں۔ ہم کوتو بیم معلوم بھی نہ ہوا کہ معثوق زبان کے ذریعہ بھی لطف كرتاب \_ الارى اس كى كوئى بات بى ند بو يائى \_ شايداس في نظر الطف كے جول الكين زبان عيم محروم رہے۔" خنچہ دین" میں دوطرح کی رعایتیں ہیں۔ایک توسامنے کی ہے کہ معثوق کامنے شنچے کی طرح نازک اور نگ ووتا ہے۔ دوسری ید کو خنے بول نہیں۔ لب گرفتہ رہتا ہے۔ چوں کدمعثوق کی م مخنی یا کم آميزي شاعرى كالك مضمون إمال لت اس كو وفني بدن كبنا (يعنى ايما فخص كبناجس كامند غني ك طرح بندر بها ہے) بہت خوب ہے۔اب دوسرے مصرعے کو دیکھئے۔"برسوں ملے بر" کے معنی ہیں " برسوں ملتے رہنے ہر۔" لیکن اگر " پر" کوالکین" کے معنی میں لیا جائے تو مفہوم بنآ ہے: " برسول ملے، ليكن "ان تمام پېلوۇل كوسامنے ركھئے تو شعر كے معنى بيہ بنتے جيں كەمعثوق اور ہم برسوں ملتے رہے، ليكن معثوق بم يم بعى ند كهلا، بات كرن من تجوى عن كرتار با- كياخوب اطف زباني تحااياس كى زبان كالطف كياخوب تفاايا كياز بانى زبانى مهربانى تقى مكهم كمحمي كحل كربات تك ندكى إياكياس عي تفتكو كرنے كے علاوہ اور طرح كے بھى لطف تھے؟ ہميں كيا معلوم، ہم تو برسوں ملے ليكن ہم سے بات تك ا حنگ ے نہ ہوئی۔ یالوگ کہتے ہیں اس کی بات چیت میں بڑالطف ہے،معلوم نہیں، ہم سے تو مجھی بات ہو کی نہیں۔ یا کیااس کی مہر بانی کچھ زبان سے (لیعن گفتگو کے ذریعہ) بھی پیوٹی تھی؟ ہم کوتو یہ بھی نہیں معلوم، کیوں کہ ہم ہے تو اس نے بات کرنے میں تنوی ہی کی۔ یاس کا زبائی لطف بھی کیا لطف تھا، كداس كالبحى اظهار ند واليك ببلويه بحى ب كه "بم صرفه ي فن كاتما" كمعنى يا بحى بو يحت إيس كه بات كرنے مي جوى مارى طرف ہے ہوئى۔ شايداس لئے كہ ہم اس كے سامنے رعب حن سے مالحاظ ے، ایمویت کی بنایر، بات ہی ندکر یاتے تھے، کی برس اس سے ملتے گذرے، لیکن بات چیت کی نوبت ندآئی۔ آخری تکتریہ ہے کہ برسوں ملنے کا تذکرہ شعرکوروز مرہ دنیا کی سطح پر لے آتا ہے، اور میر کے اس مخصوص اغداز کی نشان دی کرتا ہے جب و عشق کی وار دانوں اور معاملات کوروز اندز عد کی کا حصد بنا کر

(Ar)

کب اطف زبانی کچھ اس غنید دہن کا تھا برسوں ملے پر ہم سے صرفہ ہی کن کا تھا صرفہ جوی

> اسباب مبیا تھے سب مرنے ہی کے لیکن اب تک ندموئے ہم جو اندیشہ کفن کا تھا

بلبل کو موا پایا کل کھولوں کی دکاں پر اس مرغ کے بھی بی میں کیا شوق ٹین کا تھا

سب سط ہے پانی کا آئینے کا ساتھتہ دریا میں کہیں شاید عس اس کے بدن کا تھا

ا/۸۴ دونوں مصرعوں میں متعدد پہنو ہیں۔ ''لطف زبانی'' کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو ''زبان کا لطف'' بیٹی ''بات چیت کا لطف '' یا ''دو لطف جوزبان کے ذریعہ (شلا زبان کو چوں کر) حاصل ہو'' ، پھر، ''دو لطف جوزبانی موجملی ندہو'' ، یا''دو لطف جوصرف زبان کو حاصل ہو۔'' پھر،''لطف زبانی '' کو بے اضافت یا عم اضافت پڑھ کتے ہیں۔ ''لطف'' کے معنی''مزو'' اور ''مہربانی'' کو بے اضافت یا عم اضافت پڑھ کتے ہیں۔ ''لطف'' کے معنی''مزو'' اور ''مہربانی'' دونوں مناہب ہیں۔''کب' کی مخصوص معنویت کے پیش انظر مغہوم بیہوسکا ہے کہ کیا اس غنچ دوئان کا دعنی کیا ہیں کہی کمی موقع پر، زبان سے بھی تھا؟ یعنی کیا ہیں کے نیس کہ دو زبان کے بجائے بدن کا دعنی

ا پنی طرح کی واقعیت عطا کردیے ہیں۔ بلکہ آخری تعدید ہے کداگر "صرف" کو" فرج" کے معنی میں لیا جائے تو مفہوم بید کلٹا ہے کدیرسوں اس سے ملتے رہے، لیکن صرف زبانی جنع فرج ہوا، با تیں فوب فرج ہوئیں، کام کچھند لکلا، خوب شعر کھاہے۔

> ۱۳/۲ ای معمون کو پول بھی کہاہے۔ مرتے نہ تھے ہم عشق کے دفتہ ہے کفنی سے یعنی میر دیر میسر اس عالم میں مرتے کا اسباب ہوا

(ديوان جهارم)

لكن اس شعرين" اس عالم مين" برائ بيت ب، اورشعرزير بحث مين" الديش" كالغظ ے دو پہلو پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک او "اندیش" بمعن" فکر" لینی ہم بر رسامان تھے بمیس کفن کی فکر تھی كدمرين توكفن أو ميسر مو-اس لي مرف مين ويركى - دوسرا پيلوبيد ب كد" انديش" بمعنى "خوف" فرض کیا جائے تو معنی بیہ بنتے ہیں کہ ہمیں خوف تھا لوگ ہمیں گفن پہنا کیں گے اور یا قاعدہ دفن وغیرہ کریں گے۔ ہم تو چاہجے تھے کد۔ برگورو کفن رہیں ، تا کہ جاری ہے کسی و نیا پر کھے ، یا پر کہ ہم بے گورو کفن رہ کرونیا کودکھادیں کدمر کربھی ہم دنیا ک رسوم کے پابٹرٹیس ہیں۔ جب لوگوں نے ہم کو ہالکل چھوڑ دیا ،اورہمیں الديشرند بإكد ماراكفن وفن موكاء توجم آرام بمرك \_"انديش" بمعن" خيال" قراردي تومعن لكلة ہیں کہ میں کفن کا خیال تھا بعنی کفن پہننے کے خیال ہے ہم تھرائے تھے۔"اسباب" بمعنی "سبب کی جمع" بيكن "مامان" كى طرف يحى دهيان جاتاب بدايهام ب- جومنهوم يكى اختياركيا جائ مصرع اولى على لقظ "اسباب" بهت معنى فيز اور برجت ب بهلم مقهوم كا التبار الفف يد ب كرم في ك "اسباب" بهت معتی خیز اور برجت ب بهامفهوم کے اعتبارے لف یہ ب کرمرنے کے"اسباب" ( یعنی سامان ) مهیا تھے، لیکن بے سروسامانی اس قدرتھی کہ گفن کا انتظام نہ تھا۔ دوسرے مفہوم کے اعتبار ے لطف سے ہے کہ" سامان" یا" وجیس " تو مرنے کی مہیا تھیں، لیکن جیس وہ سامان ( اینی کفن وغیرہ) مظورندتها،ای لئے بم نے مرنابندند کیا۔

۱۹۲۸ ای شعریش ایک پوراافساندجی خوبی سے قطم ہوا ہے اس کی تعریف بیان سے باہر ہے۔
عاشق (یاانسان) کی نارسائی کا پوراسظر نامدائی شعریش موجود ہے۔ بلبل کے مرے پائے جانے کی وجہ شیان کرکے کئی کنائے رکھ دیے ہیں۔ شلا بلبل ٹیف وزراز تھی، کیوں کہ قیدیش تھی۔ کی طرح قید سے آزاد ہوئی، کیون آئی طاقت نہتی کہ چمن تک پہنٹی سکے ،اس لئے پھولوں کی دکان پر ہی جلوہ گل و کیھنے چلی۔
وہاں تھی کراس نے جان دے دی، کیوں کہ قش سے دکان تک چینے کی صعوبت بھی اسے پرداشت نہ ہوئی۔ یا شاید بلبل نے گل چیس کو دیکھا کہ وہ سارے پھول تو اگر دکان میں بینے کی غرض سے لئے جارہا ہوئی۔ یا شاید بلبل نے گل چیس کو دیکھا کہ وہ سارے پھول تو اگر دکان میں بینے کی غرض سے لئے جارہا وہ روز دکان پر آ کر نالہ کرتی رہی ہو، اور ایک دن ای خم جس اس کی جان ہے ہم اور وہ کیان پر خود کو پھولوں کے ہوش بینے اچا ہا ہو کہ پھول نہ بکس، جس بک جاؤں۔ چس تو آباور ہے۔ پھولوں کی دکان پر بلبل کی موت تھنیل کی ایمی پرواز ہے جو عالب کی طرح آ سان گیرٹیس ہے، بیکن عرب بی عالب دکان پر بلبل کی موت تھنیل کی ایمی پرواز ہے جو عالب کی طرح آ سان گیرٹیس ہے، بیکن عرب بی عالب دکان وہ سے کم نہیں۔ ''کل'' کا لفظ واقع کی ڈرامائی افسانو یت اوراصلیت کو اور متھم کرتا ہے، کو یا ہیا ہی کی واقع میں واقعہ ہے۔ دومرے مصرے کا اشارہ دے کر میر نے شعر کو عام انسانی المیے کا وقار بیل دیا ہو ہو ہے۔ دومرے مصرے کا اشادہ دے کر میر نے شعر کو عام انسانی المیے کا وقار بیکس دیا ہوا ہے۔ دومرے مصرے کا انشانہ یا تھا تھی خوب ہے۔ الا جواب شعر کیا ہے۔ دومرے مصرے کا انشانہ یون کو جس ہے۔ الا جواب شعر کیا ہے۔

۱۹/۱۸ عبرالسلام ندوی نے "ویلی اسکول" اور" اکھنٹو اسکول" کا تذکرہ کرتے ہوئے براکھنٹوی کا مصرع" مصرع" مصرع" مصرع البند" میں نقل کیا ہے جو تھو نہا تا ہے وہ مدور یا پہ کیڑے حوردحوتی ہے۔ پیر کسی کا بیتول بیان کیا ہے کہ واہ کیسامعنٹوق ہے جو دھو لی سے کھڑے گھاٹ کیڑے دھلوا تا ہے۔ صفیر بلگرامی نے بیتول عالب سے منسوب کیا ہے۔ ابقول ان کے، عالب نے بخرکا بیرصرع نقل کرکے کہا کہ" بیمعنوق کی تعریف نہیں ہوئی، بلکہ ایسا غریب معنوق ہے کہ کھڑے گھاٹ کیڑے دھلوا تا ہے۔" بچھتا ال ہے کہ عالب نے تکھنٹو اور دیلی اسکول کا کوئی ایسامواز نہ کیا ہو۔ اس بات سے قطع نظر کہ" ویلی اسکول" اور "تکھنٹو اسکول" کا وجود محن فرضی ہے (اور اگر اصلی بھی ہے آو اکا دکا مصرعوں کی بنا پر بیتفر این نہیں قائم ہو بھتی) ، اور اس بات سے تعلق نظر کہ تھوٹی کی خاطر کہا جمیا ہے۔ بھی قطع نظر کہ تھوٹی شاعر کا مصرع محن خوش طبعی ہیں، اور " کپڑے" اور" دھوتی" سے ضلعے کی خاطر کہا جمیا ہے۔ بنیادی بات بیسے کہ کھڑے گھاٹ کپڑے دھلوانے والا نہ تھی، لیکن دریا ہیں نہانے والا معنوق و کی

عم الرحن فاروتي

(AF)

کل دل آزردہ گلتاں سے گذر ہم نے کیا كل كى كني كبو مند ند ادهر بم نے كيا

كر عنى خواب سے بيدار سميں من ك باؤ ب دماغ است جو ہو ہم پہ گر ہم نے کیا

ني=ايك چونى كوارياج نجي باتھ ميں متى سے لبو ى آكسيں شامور راسين مي ع ری دیے کے اے دوخ طدر ہم نے کیا چہاے رجیں きょうじょしき

كما حميًا ناخن سر تيز جكر ول دونوں م جيز = لوک دار رات کی سید فراشی میں ہنر ہم نے کیا

> كام ان ہونؤل سے وہ لے جوكوكى ہم سا ہو د کھتے و کہتے ہی آگھوں میں گھر ہم نے کیا

بارے كل محير كے ظالم خول خوار سے ہم 112=2045= or. مُصِرِنا= قائمَ ربنا منعنی مجئے تو کچے کم نہ جگر ہم نے کیا البت قدم دمنا 31==

ك شاعرول ك يهال محى اكثر نظرة تا ب-اوربيدوايت آتش وناسخ كى قائم كروونيس ب، بلك ولى ي شروع ہوكر،ان سے ہوتى ہوكى مسعود اخر جمال كن مج بنارس "اور مخدوم كى اس اظم مك يا پنجى ہے جس ين مصله بدن الوك" ياني من نهائے "ازتے ميں مير كے مندرجه ذيل شعرد يكھے۔ استادہ ہو دریا تو خطرناکی بہت ہے آ اینے کھے بالوں سے زنچر نہ کر آب

(ويوان موم)

یاس فیرت تم کوئیں کے دریا پر س کر فیر کوتم گرے اٹھ کے چلے جاتے ہونہانے کے بھی بہانے سے

(ويوان پنجم)

د بوان پنجم کے شعر میں تو معثوق کی بے غیرتی ایس ہے کدایتھے اویاش شاعر بھی شرماجا كيل \_اصل بات بيب كمضمون يجي بعي مور فرزاداا يكيس كاكيس لي جاتى ب- چناني شعرز م بحث كاحسن و يكمنا موتو الثن كاية شعرسا من ركيئ

> تو ويكين كيا لب دريا جو طائدني استادہ تھے کو دکھیے کے آب روال ہوا

ميرك يبال على بدن عميوت موكرياني جم جاتا ب-ظاهر بكرياني جب جمالة آسين كاسابوگا، اورآسين كي صفت اى تيرب-اس طرح تيركى دوبرى كارفرمانى بـ بعرتكس بدن تو كهيں پر اہوگا ،ليكن يانى سارے كا سارائفبر كيا ، يا تم كرر و كيا۔ يانى كے تفہر جانے ميں الطف يہ بھى ہے كدوہ مدر مانیس جا بتا، بلدجا بتا ہے کھر کرمعثوق کے عس کوانے اندرقائم کر لے۔" تحق" کہ کر یانی کے جم كر خت موجائے اور اين اندر عكس بدن كو محفوظ كر لينے كا شاره بھى كرديا، اور بياتشاد بھى قائم كرديا كد معثول كابدن توزم ونازك ب،اور يانى اس عزم رايكن جرت صن اس قدرز بردست بكراس نے یانی جیسی چزکو بھی صفحتے کی طرح سخت کردیا۔ آتش کے یہال"استادہ" کالفظ نیائیس ب(الماحظہ بو ميركاشعر جواويرورج ب)،اوراى كو"آبروال" عدورر كف كى دجهان كااسلوب بحى مجوندا مو عماب-("سط"مركزماني من ذكر بحي تفا-)

المم المضمون كومراورغالب في كاربرتاب

ِ الحجی کے ہے تھے بن گلشت باغ کس کو محبت رکھ گلوں سے انتا دباغ کس کو

(مير، ويوان اول)

محبت بھی چن سے لیکن اب نیر بے دمافی ہے کدمون اوے گل سے ناک میں آتا ہے دم میرا

(غالب) غم فراق میں تکلیف سر باغ نہ دو

مجھ دماغ نیں خدہ اے ب جا کا

(غالب)

ہیں تو باغ کی تکلیف سے معاف رکھو کہ میرو گشت نہیں رہم اہل ماتم کی

(مير،ويوان اول)

عالب نے اپنے دونوں شعروں شی نئی بات نکائی ہے، لیکن ان کے اشعار پر میر کے اشعار کا اور کا شعار کا اور کا اور کے اشعار کا اور کا اور کے اضعار کا اور کا اور کے اضعار کا اور کا اور کا اور کا اور کا کہ اور کا کہ اور کا اور کا کہ کا کہ داخو کی ایسانیوں ہے اس لئے اس میں کوئی بات نہ پیدا ہوئی ۔ شعر زیر کے بحث میں ڈرامائی انداز کی خوبی تو ہے تی ، لیکن بید خوبی ہی ہے کہ 'دراغ ''اور'' کا ک' کی رعایت رکھ بیش ڈرامائی انداز کی خوبی تو ہے تھر میں ایسانیوں ہے کہ اور درن کردہ شعروں میں گلتاں کی بیر سے انظار کا ذکر ہے۔ شعر زیر بحث میں بیر گلتاں ہے کر یونیس ہے۔ لیکن شعر کا قریدا بیا ہے کہ گلتاں میں جانا تفریح کی خوش ہے تھی تھی اور ادھر مارے مارے پھرتے ہوئے باغ میں ہی جانا تفریح کی خوش ہے تھی تھی ہو ہے تیں ، اور معشوق کو گرد واور گل چرہ کہ جو کے بیواوں کو ہی ہم جانے تھے۔ آزردہ دل کو غینے ہیں۔ اس طرح جانے کے کھاوں کو ہی ہم کے کہ اور کی جو اور کی بھر اور کا لیک ہے کہ بیاغ کے پیواوں کو ہی ہم

ے ہدردی ہےاور ووجمارا حال جانا جا جے ہیں۔ دوسرامصر ع بے حد برجت ہے۔

۱۳/۱۸ میج کی ہوا جس نے معثوق کو جگایا ہے، وہ عاش کی آہ تحریمی ہو کتی ہے۔ عاشق تجابل عارفاندے کام لے کر کہنا ہے، تم ہم ہاں قدر ناراض جو ہوتو کیوں ہو؟ ہم نے تو شخصیں جگایا نہیں ہے! بالکل نیامضمون ہے۔ دوسرے معنی ہیں کہتم ہم ہے ناراض ہوتو ہوجاؤ ہگر ہم نے شخصیں بیدارتو کر دیا۔ یعنی تم کوکی کا درد ہے نہیں ہتم آرام ہے بیٹھی فیندسوتے ہو۔ ہم لوگ رات جاگ کر گذارتے ہیں ، جس کونالد کرتے ہیں ، تم کو جگاد یا کہتم بھی میں اوراس مفہوم کے اعتبارے اقبال کا شعر نہایت عمرہ ہے۔

اللہ تو بیدار شوی نالد کشیدم ورند بیدار شوی نالہ کشیدم درند مشتر کند

ب عصب ا ووفقال محى انجام دے علتے ہيں۔)

۱۳۳۸ پہلے مصرے کا پیکر بہت خوب صورت ہے۔ لطف ہے ہے کہ دونوں چیزیں خوف انگیزیں۔
(ہاتھ جی آخواراورآ تکھیں خون کی طرح سرخ)۔ اس کے باوجود تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کا ذکر ہو

رہا ہے وہ بہت خوب صورت ہے۔ اس تاثر جی بچھ وض لفظ ' مستی' کو بھی ہے، جو شراب کی ستی اور نشہ مسنی کہ وفوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوسرے مصرعے جی لفظ '' بچ '' سے حسن کے تاثر کو تقویت من کی ستی دونوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوسرے مصرعے جی لفظ '' بچ '' کے '' سے حسن کے تاثر کو تقویت ملتی ہے، کیوں کے اس کے ذریعہ ذہین '' بچاوٹ' کے معنی میں استعال بھی کرتے ہیں۔ '' بچ وجے'' اس معنی جی بہت معروف ہے۔ نبچ کو جھا جا طور پر بچوں ، مورتوں اور عمی استعال بھی کرتے ہیں۔ '' بچ وجے'' اس معنی جی بہت معروف ہے۔ نبچ کو چھا تا ہے۔ داستان امیر جمز ہو جی تمام عیاراور عیار نیاں نبچوں ہے لڑتی ہیں، شابیدا سی میں بھی ایک کہ نبچ کو چھیا تا آسان ہوتا ہے۔ شعر ذریع بحث میں اس لفظ کی معنویت فلا ہر ہے۔ '' حذر ہم نے کیا'' میں بھی ایک لفف ہے، کیوں کہ میدواضح نہیں کہ صفر دکر کیا ہو کہ کہاں کا ارادہ ہے؟'' حذر 'کواس میں بھی ایک لفف ہے، کیوں کہ میدواضح نہیں کہ حذر کر ایموں کے معنوع ہو تا ہے۔ '

شعر شور انگيز، جلد اول

بهت خوبی سے برتا ہے۔"خول خوار" کی مناسبت سے بھی" جگر" بہت خوب ہے، کیوں کہ خون جگر میں بنآ ہے۔ ملاحظہ دوا/ 91 ۔ ورد نے اس مضمون کوساد وائداز میں بیان کیا ہے۔ تھ سے کالم کے مانے آیا جان کا میں نے کھ خطر ند کیا

جس چز کو میں نے Understatment سے تعبیر کیا ہے وہ اردو میں اتی کمیاب ہے کہ مادے يمال اس افظ كاكوئى مرادف ى نيس بهت بهت اس كو" سبك بيانى" يا" كم بيانى" كر كے یں۔اس کی بعض مزید مثالوں کے لئے ملاحظہ وام ۲۳۸،۱،۲۳۸ وغیرہ۔ ٨٣/١٠ "رات كى سيدفرافئ" بمراد" بيلى رات كى سيدفراشى" ب، كوكدسيدفراشى كے لئے صرف دات کے دفت کی تخصیص کرنا ( کہ ہم نے دانوں کوسید خراشی کرنے میں بردابنرکیا) کوئی معی تیس ركمتا مراددداصل يدب كديم سيدفراشي توكرت عى رج تن ، يكيلى دات كى سيدفراشى يس بم فيوا بهنركيا كدهارا تيز اورنوك دارناخن دل اورجگر دونول كوكها كيا\_" كها كيا" كا محاوره بطور پيكر بهت خوب استعمال ہوا ہے۔ ناخن کو''سر تیز'' کہنے میں یہ کنا ہی ہی ہے کہ شدت جنوں کے باعث ناخن ترشوا ہے تہیں ي ،اورده بزه كر لم اورنو كيله موسك بين - دل جكر كوچاك كر ذالنه كانا م بيد فراشي بين بخر مندى ركهنا مجى بہت خوب ہے۔ اس پہلوكود يوان اول بيس بھى بيان كياہے \_

> ہر فراش جیں برات ہے ناخن شوق کا بنر دیجمو

مزيد لما حظه ١٠٥٣/٣٥٠\_

مصرع اولی مین وو " عمرادمعثوق ب\_ این این بونوں سے معثوق تب کام لے (بوسد لے، کلام کرے) جب کوئی ہم جیاہو۔ ہم نے اس پرایار تک جایا کے تحور ی در عل ہم اس کی التحمول ميں بس محكة -" و يكھتے و يكھتے" اور" أيكھول" كى رعايت خوب ہے۔ بيانت جمي خوب ہے كم معتوق كيمونول سيكام لين كى شرط بينيس بنائى كدآ دى افاظ دوم بائن بناف والا دو اشاره بيكياك موتون اورآ محصول میں ربط ہے۔اگر" کام" کے معنی "مقصد" فرض کے جائیں آو مصرع اولی میں" وہ" ے مراو ہوگی" و و مخص "،اورمغموم ہیہوگا کدان ہونؤں ( ایٹنی معثوق کے ہونٹوں ) سے مقصد ( ایعنی یوسہ، يامكرابث)وبى حاصل كرسكتاب جو مار عجيا مو

٨٣/٢ دور عمر عين روز مره خوب الم كيا ب-"معنى يجيد او" عمراد ب"اكرآب افساف سے کام لیں تو اس نتیج پر پنجیس کے کد" ہاری زبان، اور ای وجے ماری شاعری ش Understatment يهت كم استعال موتا ب\_ چول كريداسلوب مار عيهال عام يين باس لي اس کو برننا مشکل بھی ہے۔ زیر بحث شعر میں اور کئی دوسرے اشعار ش میر نے Understatment کو

عشق میں وصل وجدائی ہے تہیں پچھ گفتگو قرب و احداس جا برابر ہے محبت جا ہے ظاہر ہے کہ'' محبت جا ہے'' کے مقابلے میں''لاگ ول کی جا ہے'' بہت زیادہ برجشہ ہے۔ آتش نے حسب معمول لفاظی سے کام لیا ہے بمعلوم ہوتا ہے، دری طالب علموں کو کھچر دے دے ہیں۔ ہجر میں وصل کا ملتا ہے مزا عاشق کو شوق کا مرتبہ جب حدسے گذر لیتا ہے

۱۸۳/۳ اندازی مصومیت قابل داد به کیول کدید مصومیت دراصل چالا کی کارد د بے بہلے مصر ت یس " بے" کی جگر" ہو" کہر کرمتی کا ایک نیا پہلو بھی رکو دیا ہے۔ یعنی شاید عاقل کو تیز ہو۔ یا عاقل کو تیز ہو وہ ایم کو کیا۔ اور انداز کی ظاہری مصومیت بیں اضافہ کر دیا ہے۔ "خراب" کی جگہ " خراب" کی جگہ " خراب" کی جگہ " خراب" اور " آبادی" کو با اور انداز کی ظاہری مصومیت بیں اضافہ کر دیا ہے۔ "خراب" کی جگہ " خرابی" اور " قرابی" اور " آبادی" اور " قرابی" اور " آبادی" اور " ویاان" سامنے کے لفظ ہیں ، اور مقالے ہیں " ویران" اور " امام مور" خوب ہیں ، کیول کہ " آبادی" اور " ویاان" سامنے کے لفظ ہیں ، اور " خرابی" اور " معمور" تازہ لفظ ہیں۔ بقول طالب آ ملی علاقے کتازہ است بہضموں برا براست ۔ پھر سے کا برایس کیا کہ ہم جوآبادی اور خرابی ہیں آبادی ہیں شدہ ہے تو ویرانے میں رہ پڑے ۔ یا پھر سے کہ کو دونوں جگہ ہو دونوں جگہ ہو دونوں برا ہر ہیں ، آبادی ہیں شدہ ہے تو ویرانے میں رہ پڑے ۔ یا پھر ایک ہم مورکیا" کیا معمور کیا" کیا معمور کیا" کیا معمور کیا" کیا ہم کا تات بیدا ایک کیا محالات بیدا ایک ایم ایم ایک ہو ہے ۔ اس ایجاز نے مصر سے میں ایہا م پیدا کر دیا ہے جس کی وجہ سے کی امکا ٹات پیدا ایک کا تھو کے ۔ اگر اس کی نثر کی جائے ( ہمار سے لئے ویران اور معمور سب برا ہر ہیں ) تو ایہا م غائب ہو جاتا ہو دیا ہے ایک ہو جاتے ہیں۔ خوب شعر ہے۔ اس ایک ہو جاتے ہیں۔ خوب شعر ہے۔ اس ایک ہو جاتے ہیں۔ خوب شعر ہے۔ اس ایک ہو جاتے ہیں۔ خوب شعر ہے۔

### (MM)

اس قدر آکھیں چھاتا ہے تو اے مغرور کیا کک نظر اید حرنیں کہداس سے ہے منظور کیا

وسل و بجرال سے نہیں ہے عشق میں کچھ گفتگو لاگ دل کی جائے ہے مال قریب و دور کیا

ہو خرابی اور آبادی کی عاقل کو تمیز ہم دوانے ہیں ہمیں وریان کیا معمور کیا

ا/۸۴ مطلع برائے بیت ہے۔اس میں " نظر" اور" منطور" کی رعایت کے سوا پھی ہیں۔

۲/۸۲۰ " وود مختلو" اور "بال"، بدوولفظ بهال بهت خوب رکھ بیں۔ "بال" سے مراد" امادے خزد یک اور "عشق میں"، بالا عشق کے نزد یک " دونوں بیں۔ اس مضمون کو ایک اور دیگ سے دیوان پنجم میں بیان کیا ہے۔

خییں اتحاد تن و جال سے داقف جمیں یار سے جو جدا جانتا ہے دیوان اول میں بھی شعرز ریر بحث کا مضمون تقریباً انھیں الفاظ میں میرنے بیان کیا ہے، لیکن انداز میں وہ رجنتگی نیس ہے۔

شعر میں صوفیان پہلوئیں ہے، لیکن ان کا شعر بے انتہا ہر جت اور لیجے کے اعتبار سے متین اور پروقار ہے۔ الما حظه موا/٨٠، جس يش كرندر كف كاذكر ب، كركم ندمون كي وجد عوق يادوس جهد الله خییں آ کے ، اور یس در بدر مارا بھرتا ہول۔ای خیال کا دوسرا پہلوشعرزیر بحث یں ہے، کد محر تو رکھتا ہوں، کین اپنے آپ میں نہیں رہنا، کیوں کہ معثوق پاس نہیں۔ "محمر میں رہنا" کے ساتھ" اپنے آپ یں تدرہنا" کا تضاد بہت خوب ہے۔ موکن نے اس مضمون ( لین گھر میں ہوتے ہوئے سفر می رہے كمضمون ) كواية رنگ مين با عرصاب، نصوفياندابعادين اورندعشقية تجرب كى شدت.

ایک دم گردش ایام سے آرام نیس محريس بين تو بھي جي ون رات سفريس پحرت

مضمون بلكا ہو كيا ہے، ليكن مومن كى نازك خيالى كارفر ما بے محروش ايام كودن رات سفر ميں پھرنے سے خوب تعبیر کیا ہے، مزید لطف ہے ہے کہ زمین گھوتی ہے، لہٰ دا ہر فضی واقعی ہروفت سفر میں ہے۔ نظیری نے بھی سفر دروطن کامضمون ایک سے رنگ سے با تدھا ہے۔

یو حسن تو یہ کے در جہاں کی مائم غریب در وظنم با سفر چه کار مرا ( تيرے حن كى طرح مى بھى سارى ونيا مي لا قانی مول- ش وطن ش اجنبی مول، جھے سفر کی

لیکن این الفانی ہونے کی دلیل ندفر اہم کرنے کی دیدے مضمون کا زور بحر پور شد ہا۔ شعرز بر بحث مصمون كاليك اور يبلود يوان اول اى ش مير في برى خوني س كباب \_ كبو آتے ہيں آپ ميں تھے بن گر میں ہم میمان ہوتے ہیں

(10)

رہے تو تھے مکال یہ ولے آپ میں نہ تھے اس بن جميل جيشه وطن بيل سفر ريا

ا/۸۵ "مغروروطن" صوفيول كى اصطلاح ب\_ميش اكبرآبادى في كلصاب كدي نقش بنديول ك ان کلمات میں سے ہے جن بران کے طریقے کی بنیاد ہے۔ان کا کہنا ہے کہ مفات بشریہ سے صفات مكوتى كى طرف رقى كرنے كو "سفر دروطن" كہتے ہيں۔شعر ذير بحث يس ميرنے اس كواسطلاح كے طور پر استعال كرنے كے بجائے استعارے كے طور يراستعال كركے نيائلف بيدا كيا ہے۔ تقريباً اى مفہوم ميں استعارے کو میرنے دوبارہ استعال کیا ہے۔

> رے چرتے دریا میں گرداب سے وطن میں بھی ہیں ہم سفر میں بھی ہیں

(ويوان وم)

ایک جگہ پر جیسے بمنور ہیں لیکن چکر رہنا ہے يعنى وطن دريا بهاس مين جارطرف بين سفر شن اب

(ديوان جرم)

میرے برخلاف آتش نے اصطلاحی معنی بھی ٹھو ظار کے بیں اورخوب شعر نکالا ہے۔ وان رات روز و شب ب وطن می سز جنس وه پخته مغز سمجے بیں سوداے غام کوچ كاش كمآتش في "دن دات "اور" روز وشب" دونو ل لكه كر تكرار فضول نه كي او تي مير ك  $(\Lambda L)$ 

ان خیتوں میں کس کا میلان خواب پر تھا پالیس کی جانے ہرشب بال سنگ زیر سرتھا

عصمت کو اپنی وال تو روئے ملک پھریں ہیں ملک=فرشتہ فرشتہ لفزش ہوئی جو مجھ سے کیا عیب میں بشر تھا

> صد رنگ ہے خرابی کھے تو بھی رہ گیا ہے کیا نقل کریے بارہ دل کوئی گھر سا گھر تھا

تھا وہ بھی اک زمانہ تالے جب آتشیں تھے چاروں طرف سے جگل جا دہر دہر تھا دہر مرجانا=آواد کساتھ جانا

ا/ ٨٨ مطلع برائي بيت ب لين الش كال شعر ع بحر بي بهتر ب بوسا ٥ بردرج ب-

۸۷/۲ ممکن ہے اس شعر جس ہاروت و ماروت نائی فرشتوں کے قصے کی طرف اشارہ ہو۔ ہاروت و ماروت کے بارے میں رومی (مشتوی، وفتر اول، حصدوم) کہتے ہیں کدانھوں نے اپنے تقدّی براعماد کیا، اس محمند نے ان کوفعل پروردگارے بے بہرہ کردیا۔

اعمادے بود شاں ہر قدس خویش جیست ہر شیر اعماد گاہ میش (YA)

۲۵۵ کل تک تو ہم وے بشتے چلے آئے تھے ہیں ہی مرنا مجمی میر جی کا تماثا سا ہوگیا

تودونوں شاعروں کے رویے کافرق صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اجر مشاق کے لئے موت ایک پامرارسا نحاورر فنج کی چیز ہے۔ زندگی بے ثبات بھی ہے اور دعو کا بھی و بی ہے۔ یہ بھی ہے کہ ذعر گی شاید دھوکا ندویتی ہوں جی بہت ہم اس کا فریب کھانے کو ہر وقت تیار ہے جیں ، اور مرنے والے کے چیرے پر موت کے آخری سنجا کے کوزندگی کی چک بچھتے ہیں۔ اس کے بر خلاف میر کے بیاں زعدگی اور موت واقعی ایک تماشا ہیں۔ ذندگی بہتات ہے، موت کہ آجائے ، اس کی کی کوفیر فیس کے نواز الیک کہل موت کی آخری سنجا ایک کی کوفیر فیس کے نواز الیک کہل ساکام ہے ، ایک کھیل ہے۔ کل تک ہشتے ہو لئے رہے ، آج معلوم ہوا کہ جان ، جان آفریں کے سرد کی ۔ موت کی شخصی ہوا کہ جان ، جان آفریں کے سرد کی ۔ موت کی شخصی ہوا کہ جان ، جان آفریں کے سرد کی ۔ موت کی شخصی اور موت کے تاشی می مرک انہوں کے دکھ دیا ہے کہ اس خطری کی انہوں کے جو بیس نے کہ کہ کی انہوں کے جو بیش کی وہ صورت نی کی ایک تماشا ہی تھی ۔ اور موت کے تماشے بھی ہم گرگ انہوں کے جشن کی وہ صورت نی کی ایک تماشا ہی تھی ہی ایک تماشا ہی تھی ہی مرگ انہوں کی جشن کی وہ صورت نی کی ایک تماشا ہی تھی ہی تھی ہی مرگ انہوں کے جو بیش نے کہ کہ کا شاور وجود کی تھی تھی ہی موت کیا ہے۔ جو بیس نے کہ کے کہ کی درج کیا ہے۔ جو بیس نے کہ کہ کی درج کیا ہے۔ جو بیس نے کہ کہ کے بین درج کیا ہے۔ موت کی کہ کہ کی ایک تماشا ہی تا تھی تھی گی تا تا ہے جو بیس نے کہ کہ کی درج کیا ہے۔ موت کی کہ کہ کہ کی درج کیا ہے۔ موت کی کہ کہ کی درج کیا ہے۔ موت کی کہ کہ کی درج کیا ہے۔ موت کی کہ کہ کہ کہ کہ کی درج کی گیا تا ہے۔ موت کی کہ کہ کہ کہ کی درج کی گیا گیا ہے۔ موت کی کہ کہ کی درج کیا ہے۔ موت کی کہ کہ کی درج کیا ہے۔ موت کی کہ کہ کی درج کی کہ کی درج کی کہ کی درج کی کہ کہ کی درج کی کہ کہ درج کی کہ کی کی درج کی کی درج کی کہ کی درج کی کہ کی درج کی کی درج کی کی درج کی کی درج کی درج کی کہ کی درج کی درج کی درج کی کی درج کی درج کی کی درج کی کی درج کی درج کی درج کی کی درج کی درج کی سے درج کی کی درج کی

# ایک طرح کی و حیث Defiance ہے جو واقعی انسانی سطح کی ہے۔

ا اله المحافظ المحافظ المحافظ المجان المحافظ المحافظ

۱/۸۷ " '' دہر دہر جانا'' بے حد تازہ اور موڑ پیکر ہے۔ اس پیکر کو احمد مشتاق نے بھی بہت خوب استعال کیا ہے، اورممکن ہے میر کے یہاں دکھ کے کرکھھا ہو \_

> آ گ تو چارول اور گلی ہے پتی پتی مجڑک رہی ہے دہڑ وہڑ جلتی ہیں شاخیس دیکھوں اور گذرتا جاؤں

تخلیق استفادہ اے کہتے ہیں، نہ کہ فراق صاحب کی طرح کی بھونڈی نقل کور کیفیت اور تازگی لفظ کے اعتبارے میر کامیشعرا/ ۲۸ کی یادولا تا ہے۔دونوں بہت خوب شعر ہیں۔

میر نے "و ہر و ہر اہم الفتحسین اور مع رائے مجملہ لکھا ہے اور میر کے ای شعر کی سند پر" آصفیہ "
اور "نور" نے "و ہر و ہر جانا" عاورہ ورج کیا ہے۔ واقعہ بیہ ہے کہ محاورہ "وحر جانا" اور "و بڑ و بڑ و بڑ جانا"
ہے ( پلیلس )۔ احمد مشاق نے ورست با عرصا ہے اور میر نے قافیے کی رعابت سے رائے ہندی کا سے
مہملہ میں بدل دیا ہے۔ اٹھارویں صدی کے نصف اول تک شعر االی آزادیاں برت لیتے تھے۔ سودا کا
ایک شعر بینچ آ رہا ہے، لیکن یہ طلع بات کو بالکل صاف کر و بتا ہے۔

ساق سیمیں تری شب دیکھ کے گوری گوری شرم سے شمع ہوئی جاتی ہے تھوڑی تھوڑی جامعہ ملیہ ہے ڈاکٹر عبدالرشید نے جھے مطلع کیا ہے کہ محاورہ وہر دہر جلنا'' بھی ہے (وہر دہر بروزن فاعلات) جیسا کہ مندرجہ ذیل اشعارے تابت ہے ۔ (انھوں نے اپنے نقتوں پر اعتاد کیا، بھلا بھیلس بھی شیر پرامتاد کر علق ہے؟) معمقہ کے مار

بینی محض نقلاس تو بھینس کی طرح نہتا اور احتی جانور ہے، اور نشی (بیعی قضا ہے الی جونش بن کر نمودار ہوئی ) شیر کی طرح گھات میں لگا ہوااور آبادہ قبل ہے۔ آ سے کہتے ہیں۔

شعلہ را زانوی ہیزم چہ غم کے رمد قصاب زانوہ عنم (قط کو ایدمن کے کلے ڈھر سے ہملا کیا خوف؟ اور کریوں کے گلے سے تصاب ہملا کب ہما گن ہے؟)

فرضة تواسيند با جااعتا ديم مارے كے ، يركمة بيل بان وكتن ايك انسان بول ، بجه ند
و و صحت حاصل ہے جو فرشتوں بيل ہے ، اور ند بيل كى پراعتا دين كرسكتا بول \_ كرتا بجى تو كيا بوتا ، معثوق
حل شعلد ہے اور انسان حتل ايتر هن ، يا معثوق حتل قصاب ہے اور انسان حتل بكرى \_ "عصمت" كالفظ
فر شتول كے لئے صحح ہے ، يكن ہمارے يہاں عام طور پر عورتوں كى عصمت كا كاوره مستعمل ہے \_ البندا اس
افظ كوفر شتول كے لئے استعمال كر كے بير في عصمت كے بدجر لئے كا اشاره ركھ ديا ہے ۔ اس اشار \_ كو
دور می كان اشعار سے تقويت ملتی ہے جو بیس نے او پر تقل كے بیں ۔ ودہر ہے مصر سے بیس" كيا عيب" كا
دور مرہ بہت خوب ہے ، اس كى بنا پر دوجملوں سے تين جملوں كا كام ايا ہے ( بجھ سے جو لفرش ہو كی ، تو كيا
عرب ہوا ، میں بشر تھا۔ ) ایک لطف یہ بھی ہے کہا تی افورش پر كی شم كی شرمندگی نیس ۔ یہ بھی اشارہ ہے كہيرا
معشوق ، ہاروت و ماروت كی معشوقہ سے کم نیس جو آسمان پر زبرہ كی شکل میں روشن ہے ۔ بھر بیا شارہ بھی
معشوق ، ہاروت و ماروت تو دوفر شتے تھے ، ان كی بات شم ہو گی ۔ بیر ہے معشوق كے طالب بہت ہے فر شتے
اس وقت بھی بیں اور اس کے صن کے سامنے اپنی عصمت كو نے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ای مضمون كو دیوان
دوم میں ہی مجربیان كیا ہے ۔

ہم بشر عاجز ثبات یا جارا حمل قدر د کیچہ کر اس کو ملک ہے بھی نہ میاں تفہرا گیا میکن اس شعر میں عاجزی کا اظہار مصنوعی معلوم ہوتا ہے۔اس کے برخلاف شعرز مربحث میں (AA)

۲۹۰ میر اس بے نشاں کو پایا جان کچھ عاما اگر مراغ لگا

اً/ ٨٨ " إياجان" كـ دومعتى بين \_" توفي يقيناً بإليا" ، اور " مجد ك كدوه ل كيا \_" طرز تخاطب ن عب اللف بيدا كرايا ب-شعر كالمتلم مرجيل بلك كوئى اور فحص ب الأطب ميري ، اور وه ب نشان جس كى تلاش ب،معتوت بهى موسكما باورخدا بهى -ليكن متكلم كون ب؟ بظامروه بهى بانشان وسراغ ب ورندبدند كبتاك" الرامارا كي مراغ لكا" يعنى ايك بام ونشان بستى كى اورب نام ونشان بستى كا پيدو سدى ب-اس كئے شايدوه دونوں ايك عي جيں - مير تلاش معثوق يا تلاش حق بيس سر كرواں جيں -اجا كالبام موتاب، يسي كوئى بول رباب - بولف والاخود كوظام ربيس كرتا، بس يركبتاب كدا كرتم في مجح پالیاتو گویاس بنشان کو پالیا معلوم ہوا کدوہ جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، دل بی میں ہے۔ پہلے مصرعے میں روز مرہ اس خوبی سے استعمال ہوا ہے کہ تحریف نہیں ہوسکتی۔ ایک مفہوم یہ بھی ہوسکتا ہے کہ میر خود ہی ے خاطب ہیں۔ ازخودر فی کا عالم ب موج رہ جی کدا کر مجھا پتا ہد لگ جائے کد میں کون ہوں ، کیا مول بقواس بينشان كويالينا كيح شكل ندموكا اس مغبوم بيس ميشهراس مشبور مقول كى طرف اشاره كرتا موامعلوم ہوتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہانا اس نے اپنے رب کو پہانا (من عرف نفسه فقد عسرت دہد )۔معثوق کی برنشانی کے لئے دیوان پٹیم میں میرنے ایک اا جواب پیکرحاصل کیا ہے جو ایے حسن اور ابہام کے باعث چینی شاعری کی یادد لاتا ہے۔ تاروں کی جیسے دیکھیں ہیں آٹھیں اوانیاں

اس بے نظال کی ایک ہیں چمیں نظانیاں

ہوتی فیس ہے مرد ہارے یہ دل کی آگ لاگ ہے جس زمانے سے جلتی ہے دہر دہر (مرجاد) فیک ہوتی ہے جس گھڑی دوپیر گئے ہے دہر دہر جلنے دہر

(100)

تعجب ہے کہ تمام لغات اس محادرے سے خالی فظے عبدالرشید نے احس الدین بیان کے مجمی ایک شعر کی نشان دی گی ہے ۔

مضہد پروانہ روش کیوں نہ ہودے دہر دہر جس کی بالیس پر تمام شب کھڑی روتی ہے شع لیکن میرے خیال میں پیمال'' دہر دہر'' بمعنی'' ہر زمان'' ہے، کیوں کہ محاورہ'' وہر دہر جانا'' ہے،'' دہر دہر روش ہوتا''نہیں۔ (49)

# جب سے ناموں جنوں گردن بندھا ہے تب میر جب جاں واسع زنجیر تا واماں ہوا

"نامون" كے كل معنى إلى ال يل عدرج ويل ادار عدطلب كے إلى عزت بشرم، عصمت بشہرت،بدنا می، جلگ۔"جب" کے بھی معنی متعدد جی اوران میں سے حسب ذیل جارے کارآ مد ين الربيان ميند ول ، ذرو- (اس آخري معني من بيدراصل "حيد" بي كين محى محى" جيب" بهي نظر آيا ے) \_ يملے مصرع ثاني كو ليجة : تهاري جان كاكر بيان ، يعني دوسر الفاظ ميں تهاري جان كي جان ( كيول ك" كريان پيشنا" كمعني بين كم مشكل بين كرفار مونا-") يا ماري جان، جوكريان كي طرح جاك عاك اور شكت ب، اب دامن تك زنير من بنده كل ب- (" جان كاسينه" يا" جان كا دل" فرض يجج تو ا ہے روح کی گہرائیوں، یعنی اصلی تخصیت، کا استعارہ کہد سکتے ہیں۔)" زرہ" کے معنی میں کیجئے تو جان کی زره،جم بى بوا \_ كون كدجس طرح زره ظاهرىجىم كى حفاظت كرتى ب، يعنى اسد وها ككدبتى ب،اي طرح جم بھی جان کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس کو چھیائے رہتا ہے۔ لبندااس مصرعے کے معنی ہوئے کہ حاراجهم الماحل جان، يا جارا گا، يا جارى روح كى كرائى اب تابداس زنجير من بنده كى ب-اب يبل مصرعے کو دیکھئے: بیصورت حال اس وقت سے جب سے جنون کی عزت اور آبرہ ،یا اس کی شرم اور عصمت، باس کی بدنا می اور رسوائی، باس کی جنگ، دہاری گرون میں بتدھ کئی ہے۔ یعنی جب ہے ہمیں بیہ مرتبددیا گیا کہ ہم جنون کے خاص الخاص ہیں، اس کی آبرو ہارے ہاتھ ہے، یا جب سے جنون کے ذریعہ حاصل ہونے والی بنای اور رسوائی مارے تعیب میں آئی ہے، یا ہمیں جب سے بدینای حاصل ہوئی ے کہ ہم اٹل جول جی ، یاجب سے مارافرض بیظہرا ہے کہ ہم جول کی طرف سے جگال یں۔ناموں

شعرز پر بحث سے ماتا جاتا مضمون میر نے دیوان اول بیں یوں بیان کیا ہے ۔
جو سوچ کک تو وہ مطلوب ہم ہی لکے بیر
خراب پھرتے تنے جس کی طلب میں مدت سے
اور دیوان پنجم میں اس کوایک اور رخ دے کرزالے اعداز میں کھا ہے۔
حالا تک فیا ہر اس کے نشاں حش جہت تنے بیر
خود می رہے جو پھرتے بہت یا سکے نہ ہم
طاحظہ ہوا ہوا ہے۔

(9+)

آیا ہے ابر جب کا قبلے سے تیرہ تیرہ جبکا= پھلا متی کے ذوق میں ہیں آتھیں بہت ای خیرہ

کیا کم ہے ہولناکی صحراے عاشق کی شیروں کو اس جگہ پر ہوتا ہے تشعریرہ تفعریرہ جوڑنافوف ویدے(جانوروں کے) آگئے کو بھی دیکھو پر فک ادھر بھی دیکھو بالکھڑے،وجانامرزنا حیران چٹم عاشق دکھے ہے جیسے ہیرا

> ۲۱۵ غیرت سے میرصاحب سب جذب ہو گئے تھے نگلا نہ بوند لوہو سینہ جو ان کا چیرا

ا/ ۹۰ خزل نمبر ۱۳۳ اور ۲۵ کی طرح اس غزل کو بھی رویف ہاے ہوزیں ہونا چاہئے تھا، کیوں کہ
مطلع میں قافیہ والے دونوں الفاظ ہاے ہوزی پر ختم ہوتے ہیں۔ لیکن چوں کہ سب نسخوں میں تافیہ
والے الفاظ الف ہے لکھے ہوئے ہیں اورغزل کورویف الف میں رکھا گیا، اس لئے میں نے بھی ایسانی
کیا ہے۔ ''ابرقبلہ'' اس باول کو کہتے ہیں جو بہت گھٹا ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے میر نے فرض کر لیا ہے کہ یہ
بادل قبلے کی طرف سے آیا ہے۔ ''جب کا '' یعنی'' پیچسلا' سے وہ بادل مراد ہے جس کے بعد کوئی باول نہیں
آیا، یعنی وہ بادل جو ابھی آسان پر محیط ہے۔ بادل کی تاریکی کا نتیجہ یہ نگلٹا کہ آسمیس چکا چوندھ ہوجا کی،
برلطف ہے۔ مزید لطف یہ کہ بادل خان کفید سے آیا ہے، لیکن اس کا اثر یہ ہے کہ صفحاری کا ذوق پیدا ہوا

کے گرون میں بندھے ہونے میں بیاشارہ ہے کہ بیر مرتبہ جیسا بھی ہو، کتا ای محترم کیوں ندہو، ہے ہوئی درد
سری والی چیز ۔ اور اس کا مقیعہ بیہ ہوا ہے کہ ہم دامن تک زنجیروں میں کس دیے گئے ہیں، یا ہماری جان کو
زنجیروں میں باندھ دیا گیا ہے۔ فاہر ہے ایک حالت میں ہم جنگ کیا کریں گے یا جنوں کی ناموں ک
حفاظت کیا کریں گے؟ یا اگر ہے" ناموں" رسوائی اور بدنا ہی ہے، تو اب جب ہم زنجیروں میں چکڑ دیے گئے
ہیں تو اس سے آزاد کیا ہوں گے؟ ملک عشق یا عام انسانوں کی دنیا، دونوں کے رسم ورواج کی حمد و نصویر
ہیں تو اس سے آزاد کیا ہوں گے؟ ملک عشق یا عام انسانوں کی دنیا، دونوں کے رسم ورواج کی حمد و نصویر
ہیں تو اس سے آزاد کیا ہوں گے؟ ملک عشق یا عام انسانوں کی دنیا، دونوں کے رسم ورواج کی حمد و نصویر
ہیں تو اس سے آزاد کیا ہوں گے؟ ملک عشق یا عام انسانوں کی دنیا، دونوں کے رسم ورواج کی حمد و نصویر
ہیں تو اس سے آزاد کیا ہوں گے؟ کا ظہار بھی ہا اور پھی تمان کا اور پھی پیزاری کا بھی۔ ہم موروت حال میں
ہیروری ہے۔ ہم مل کا انجام بھی ہے کہ انسان پر ایک ہو جد پڑے ۔ ایک مفہوم ہے بھی ہوسکتا ہے کہ ایک
مرص تک تو ہم یوں بھی آوارہ بھرتے رہے، لیکن جب سے جنون کے ناموں کی ذمہ داری آپڑی، ہم
سارے بدن میں زنجیر لیمیٹ کر ایک جگہ پڑ گئے۔ ''ناموں''،''جنون''،''گرون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون ''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنون''،''جنو

پہلے معر سے کامضمون سالک یز دی سے مستعار ہے۔

ننگ و ناموسم جنوں در گردتم افراد است

فیست مجنونے کہ بہارم بداو زنجیر دا

(جنوں نے بمرانگ و ناموں بمری گردن بن

ذال دیا ہے۔ مجنون نیس ہے کہ بن یہ نیجراس کو

لیکن میرنے سالک کے ذرامے خیال کو کمیں کا کمیں پہنچادیا ہے۔سالک کا شعر میرے شعر کی وجہ سے زندو ہے۔

ہے، اور وہ ذوق بھی اس قدر زبر دست ہے کہ آئھیں چکا چوند ہوئی جارتی ہے۔ نشے کے عالم میں آگھے بنر جو جاتی ہے، بی حال چکا چوندھ ہونے پر بھی ہوتا ہے، اس لئے آئدہ ہونے والے نشے کے ذوق میں بند ہوتی ہوئی آٹھوں کو چکا چوندھ آٹھیں بتانا بہت خوب ہے۔ ''تیرہ'' بھٹی'' بیاؤ'' اور''مستی'' میں ایک مناسبت بھی ہے، کیوں کہ چوفض بہت زیادہ نشے میں ہواس کو'' بیدست'' کہتے ہیں۔

۹۰/۲ دشت عشق کی ہولنا کی پرمیر نے کئی شعر کے ہیں۔ طاحقہ ہوہ / ۴۰ شعر زیر بحث جیسا غیر معمولی شعر تو شکینی ہولنا کی پرمیر نے کئی شعر کے ہیں۔ طاحقہ ہوہ / ۴۰ شعر زیر جا تھین ہیں ہے معمولی شعر تو شکینی برسول ہیں ایک بار سرز د بوتا ۔ پیکر جنتا نا در ہے اتفاقی جیرت آگئیز ، بھر کی اور جند ہاتی اعتبار سے اتفاقی در جند ہاتی اعتبار سے طاقت در اور شعیری اعتبار سے اتفاقی ہی ہے۔ جذباتی اعتبار سے طاقت در اور شعیر ہیں اعتبار سے گئی میں ہی میں اعتبار سے گئی میں سے گئی میں اعتبار سے گئی میں اعتبار سے گئی میں اعتبار سے گئی میں سے گئی می

کانیٹا ہوں میں تو تیری ابردؤں کے فم ہوئے قصریرہ کیا مجھے کوار کے پچھ ڈر سے ہے

(ديال دوم)

ال شعر مین اقتصری و " کدوسرے منی (" لرزنا") برگل ہیں ایکن اقتصری و " اس لرزش کو کہتے ہیں جو بخار وغیرہ کی وجہت ہوتی ہے، ند کدوہ لرزش جو خوف کے باعث ہوتی ہے۔ شعر زیر بحث میں " تقعری و " کے دونوں معنی انتہائی برگل ہیں (شیروں کو تحر تحر کی آ جاتی ہے، بیسیا کدانیانوں کو بخارش موتا ہے) یہ معنی اس لئے برگل ہوئے کہ صحراے عشق کی ہولنا کی کاذکر تو کیا ہے، لین شیروں کے تقعری ہوتا ہے کہ بیروں کے تقعری ہوتا کی کاذکر تو کیا ہے، لین شیروں کے تقعری و بوجواتا ہے تو بات ندینی اورخوف کی وجہت انسی کی وجہواتا ہے تو بات ندینی اورخوف کی وجہت قصری و ہوجواتا ہے تو بات ندینی اورخوف کی وجہت بال کھڑے ہوجوانے کے بیکر کی شدت اور معنی کی صحت کا تو پو چھتا ہی کیا ہے۔ اس بحث سے یہ بات بھی خاروں ہوتی ہے کہ لفظ کا تحض نیا پن یا تشید یا بیکر کی تعنی غدرت ہر جگہ کافی خیس ہوتی ہے کہ لفظ کا تحض نیا پن یا تشید یا بیکر کی تعنی غدرت ہر جگہ کافی خیس ہوتی ہوتی کے کہ لفظ کا تعنی نیا پن یا تشید یا بیکر کی تعنی غدرت ہر جگہ کافی خیس ہوتی ہے۔ اس جگ محت بھی ضروری ہے۔ " قصری و " میں خوالیان و گور

کہ شرول کو بھی قصریرہ ہے زور

۹۰/۲ چٹم جرال کے ساتھ ہیرے کی دمکی ایکر میر نے اور جگہ بھی استعال کیا ہے۔ جو دیکھو تو نہیں سے حال اپنا حسن سے خالی دمک الماس کی می ہے ہماری چٹم جمراں میں

(ويوال وم)

ہوں ہی نظر پڑھ رہتی نہیں کھے صرت میں آؤ چھم سفید و بھی ہے ہیرے کی دیک میں اس چھم حیران کے نظا

(ويوان ينجم)

شعرز ریحت میں آئینے کے ذکر سے ایک نیالطف بیدا ہوگیا ہے۔ کیونکد آئینے کو بھی جمران کتے ہیں۔ لبندا کت بہ ہے کہ آئینہ تو محض فولاد کا کلا ہے، ہماری آ کلی تو جمران بھی ہے (لبندا آئینے کی طرح ہے) اور ہیرے کی طرح روشن اور قیمتی بھی ہے۔ آ تھوں کے دیکنے کا پیکر ہمارے زمانے میں منیر نیاز ک نے جس طرح استعمال کیا ہے، اس کا جواب ممکن نہیں ممکن ہے انھوں نے میر سے استفادہ کیا ہو، لیکن انساف بیہے کدوہ میرے بڑھ گئے ہیں۔

ملائمت ہے اندھرے میں اس کی سانسوں سے ومک ربی ہیں وہ آبھیں ہرے تغییں کی طرح اولیت بہرحال میرکو ہے۔ جواہرات کی طرح دکتی ہوئی آبھیں بودلیئر کے یہاں بھی ہیں۔ ملاحظمہ ہوا/۳۲ا۔

۱۹۰/۱۰ فیرت کی وجہ سے "سب جذب ہوجاتا" ( این خنگ ہوجاتا) بہت خوب ہے۔ جذب تو 
دراصل خون ہوا ہے، لیکن چوں کہ خنگ ہوجائے کو بھی جذب ہوجاتا کہتے ہیں ،اس لئے میر نے بات میں 
ہات بیدا کر لی۔ پھر یہ بھی لطف ہے کہ جذب ہوجائے کا ہا عث سوز دل نیس ، بلکہ فیرت ہے۔ بیدواضح 
نہیں کیا کہ فیرت کی وجہ کیا تھی ، رقیبوں کا براسلوک ، یامعثوت کی طرف سے رقیب پرنوازش ، یا زمانے کی 
ناقدری ، یا اپنی بدعالی پرافسوں ۔ لفظ "فیرت" کو تنہا چھوڑ دینے سے استے امکانات پیدا ہو گئے۔ خیال 
رہے کہ" سیدن" بمعنی" دل" بھی ہے ، لیعنی ظرف کہ کرمظر دف مرادلیا ہے۔ ملاحظہ ہو اس اور ۱۳/۱۰ اور ۱۳/۱۰ اور ۱۰۰/۱۰ ا

475

بیانی (Understatement) کا چھا استعال ہے۔ اس طرز کو کام یائی ہے برخے کی شرط بیہ کہ کہنے والا اور سننے والا دونوں بخو لی تھے ہوں کہ بات کو کم کر کے بیان کیا جارہا ہے۔ اگر ایسانہ ہوتو دونوں ، یا ان میں ہے ایک ، لاعلمی اور سادہ لوحی کا مرتکب ہوگا۔ "طریق" " جمعتی " راستہ" اور "مرحلہ" جمعتی "دمشکل منزل" میں مناسبت فاہر ہے۔

٩١/٢ لفظا"اب"اس شعري بهت معنى فيز ب-اشاره بيب كددير وحرم كوني معروضي مرتبديين ر کھتے،سب اعتقاداور تخیل کی بات ہے۔ چول کہ ہم کو ہر در پر ما تھار گڑنے کا دماغ خیس رہ کیا ہت ہم نے سے فرض كرايا كرہم بى در بيں ، ہم بى حرم بيں ۔ اور جب ہم نے بيفرض كرايا تو حقيقت بھى بى ہوگئ - بيكت بھی خوب ہے کہ اگر چدور اور حرم ایک دوسرے کے متعناد ہیں، اوران کا اجتماع نہیں ہوسکتا، لیکن سے محل محض وہم ہے۔انانی وجود میں در ہمی ہادرحرم بھی۔دراورحرم کوباطل اورحق کی علامت مجھے، باشراور خیرکی، یا داہمادرحقیقت کی۔ بنیادی بات سے کدانسان میں دونوں عناصر موجود میں۔ ایک تحت سے محک ب كدا وروح م" عدرادتمام حقيقة ل كالمجود بحى ورسكاب يعنى دنيابل جو يحقب دوجم بل ب ياب كدونيا بس جو يكه ب دوه بم ين \_ يحرب بحى و يكف كدخودكوديد وحرم فرض كرن كل وجدكوني كشف هقيقت يا عرفان دات جیس، بلکھن ایک رنداندر تک ہے، کدور در کی ٹھوکریں کھانے کا دماغ نہیں ،اس لئے کی فرض کے لیتے ہیں کہ ہم ہی ور ہیں، ہم ہی حرم ہیں۔ مزید یہ کدور وحرم (مینی حقیقت) کی تلاش معروض ك حوالے فين بوسكتى \_ جوش اسمائية ى اندر تلاش كرتا ہے، و وافقصان بين نبيس \_ آخرى مكت بيك جولوگ در وحرم مے معروضی اور خارجی وجود میں یقین رکھتے ہیں، انھیں ہر در پرسر جھکا ناپر تاہے، کیول کہ غارج کی دنیا بی تو در اور حرم جگه جگه موجود بین \_ند صرف اس معنی میس کداس دنیایش بهت ی معجدین اور مندریں میں، بلکاس لئے بھی کہ برعبادت گاہ کا شنے بدوی کرتا ہے کماصل حقیقت اور معرفت صرف اس ك ياس باس لخ الرصرف إلى ذات كوديروحم (ياديرياحم) فرض كيا، تو دروركى جبسائى ع يمى عبات ل جائے گی۔جیبا کوا قبال نے ایک اورسیا ق وسباق میں کہاہے۔ یہ ایک جدو ہے تو گراں مجتا ہے ہزار مجدول سے ویتا ہے آدمی کو نجات

(91)

طریق خوب ہے آپس کی آشنائی کا شہر فیش آوے اگر مرطبہ جدائی کا

ہمیں ہیں در وحرم اب تو یہ حقیقت ہے دماغ کس کو ہے ہر در کی جبہ سائی کا جہمائی=ماخدرگڑنا

خیل جہان میں کس طرف گفتگو دل ہے بیر ایک قطرة نول ہے طرف خدائی کا طرف مقابل ہونا

> رکھا ہے باز ہمیں در بدر کے پھرنے سے سروں یہ اپنے ہے احمال قلتہ پائی کا

ہے۔ جہاں سے میر بی کے ساتھ جانا تھا لیکن کوئی شریک نہیں ہے ممو کی آئی کا آئی≃ست

ا/ 19 بیشعر بھی سبک بیانی اہم بیانی بین Understatement کا اچھا نمونہ ہے۔ ملاحظہ ہو ۱۹۲۸ آپس کی آشانی، بین عشق، کے طریق ("طریق" بمعنی" راست" ہے، لیکن بیاں" طریقہ" کے معنی بھی وے رہا ہے) کو کفس، 'خوب" کہنا اور عشق کے مصائب میں صرف جدائی کا ذکر کرنا اور اے راستے کی ایک مشکل منزل ("مرحلہ" = مشکل منزل) قرار دینا، لین اے کوئی جان لیوا چیز نہ ظاہر کرنا کم (91)

آنو تو ڈر سے پی گئے لیکن وہ قطرہ آب اک آگ تن بدن میں حارے لگا گیا

ا/٩٢ پہلے مصرع میں اللف ہیہ کہ جمن ڈرے آنووں کو بہنے ہے دوکا ہے، اس کی ویڈییل بیان
کی جمکن ہے ڈرمعثوق کا ہو، جمکن ہے دنیاوالوں ( لیعنی ناصحی ، العنت ملامت کرنے والوں ) کا ہو جمکن
ہے معثوق کی رسوائی کا ہو، جمکن ہے خودا پئی رسوائی کا خوف ہو، جمکن ہے خود آنووں کا خوف ہو کہ پہلی بار
ہرہے ہیں ، بھی آنسووں کا بہنا و یکھائییں ہے، خداجانے کیا آفت ڈھا کیں۔ ویہ کو جم کھنے کے باعث
مصرے میں کمال باغت پیدا ہوگئی ہے۔ دوسرے مصر سے میں آنسوکا تضاور آگ " ک " سے کس قدرخوب
صورت ہے۔ آگر رو لیتے تو شاید دل کو پچوٹسکین ہوجاتی آنسووں کو ضرط کیا تو اضطراب اور بردھا، بہاں
عدر کہ ایسالگا کو یا سارے بدن میں آگ گھ رہی ہے۔ نالب کا شعر یقینا میرسے مستعارہے۔
ول میں پھر گرمیانے آک شورا شھایا تالب
آو جو قطرو نہ لکلا تھا سوطوقاں لکلا

کین غالب کے میہال مراعات الحظیر ،اور دوسرے مصر سے بیل ' ٹکٹا'' کا ابہام بہت خوب
ہے۔ اس کے علاوہ ، غالب نے براہ راست آنسو پینے کا ذکر نہیں کیا ہے ، بلکہ پورے واقعے کی طرف اتنا

بلیخ اشارہ کیا ہے کہ داستان خوو برخود بھے بیس آجاتی ہے۔ میر کے میہال ایک خوبی غالب کی طرح کی ہے ،

کہ انھوں نے قطر ہ آ ب کو براہ راست فاعل قر اردیا ہے۔ (قطر ہ آ ب ہمارے تن بدن بیس اک آگ لگا

گیا۔) غالب کے شعر میں وہ قطرہ طوفان بن جاتا ہے ، یعنی اپنا عمل خود ہی کرتا ہے۔ استجاب اور رنج

دونوں کے بہاں بہت خوب ہے۔ غالب نے ' میجر'' کالفظ رکھ کرایک مسلسل عمل کی طرف اشارہ کیا ہے۔

۱۹/۱۳ ملاحظہ ہو ۱۹۳۴ اور ۱۹ رو رامعرع کس قدر خوب صورت کیا ہے۔ "خدائی" بہاں دونوں معنی جی جے، یعنی ایک تو محاوراتی معنی (""تمام دنیا") اور ایک لفوی معنی (خدا ہونا" وونوں معنی جی جی بہت خوب ہے، کیوں کداس بیس (حضا ہونا") کی جگہ "کس طرف" بھی بہت خوب ہے، کیوں کداس بیس "مخش جہات" کا تصور بھی ہے، "جگہ جگہ" کا بھی، اور ہر طرف ہے آتی ہوئی آ واز ول کا بھی۔خدائی کا مقابل ہونے بیں ایک محت ہیں ہے کہ خدائی اگر چہ خدا کی ہے، لیکن جیوٹی ہے، اور صرف دل سچا ہے۔ اور ایسا نہ ہوتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو سارا زمانہ ول کے خلاف کیوں ہوتا؟ مشہور ہے کہ لوگ حق کے مخالف ہوتے ہیں مصرعتین ، بین طرف" کا استعال بھی خوب ہے۔

۱۱/۲۰ ممکن ہے قالب کو اپنامضمون میر کاشعرد کی کر سوجھا ہو۔ نہ لنتا اون کو بول تو رات کو کیوں وہان سے سوتا رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو

میر کے شعر بی او نے ہوئے پاؤل کا احسان سروں پر ہونا بہت خوب ہے۔ خالب کا شعران کی طرح کا تازہ اور جالاک ہے۔ اس میں خفیف ساطنو بھی ہے اور ایک طرح کا قلندرانہ پن بھی۔ میر کے پہال حمکنت اور طمانیت ہے۔ ایک فلتہ یہ بھی ہے کہ در بدر پھرنے بی کی وجہ سے تو پاؤل او نے ہوں کے ساب جب پاؤل اُوٹ کے تواس میں بھی غرور کا ایک پہلونکال لیا۔

91/6 "جانا" اور" آئی" کا تضادخوب ہے۔ قافید کتنا عمر اظلم ہوا ہے۔ اس شعر کا آیا۔ فوب صورت
پیلواس کے متکلم کا اغداز میان ہے، کد میر کے مرنے کا تحوز اسااف وں بھی ہے، موت کی تنہائی اور مجود کی کا اقوال بھی ہے، موت کی تنہائی اور مجود کی اقبال اور مجود کی کا حوز اسااف وں بھی ہے۔ میر مرکیا تو کیا کیا جائے،
اقبال بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک طرح کی سرومزاتی اور ہے، میری بھی ہے۔ میر مرکی اتو کیا کیا جائے،
سجی کو مرنا ہے اور اسکیلے مرنا ہے۔ شعر کا متعلم معنوق تو نہیں ہے، لیکن کوئی قربی دوست یا عزیز ضرور
ہے۔ ای وجہ ہے شعر میں ایک کیفیت پیدا ہوگئی ہے۔ میرکی موت پر گھن ایک عام تبرہ وہوتا (ہاں
ساحب، سب کو جانا ہے اور تنہائی جانا ہے ) تو وہ بات نہ بیدا ہوتی جو مصرع اولی میں اس بیان سے پیدا
ہوئی ہے کہ بچی بات تو ہیہ کہ میں بھی میر کے ساتھ ہی مربا جا ہے تھا۔

(9r)

کتہ مشاق و یار ہے اپنا شاعری تو شعار ہے اپنا

بے خودی لے گئی کہاں جھے کو دیے سے انتظار ہے اپنا

کچے شیں ہم مثال عقا لیک شہر شہر اشتبار ہے اپنا اشتباریشرت

ا/۹۳ امرالقیس ایک مشہور شعر میں کہتا ہے کہ میرے سامنے قافیوں کی وہ کھڑت ہے جیے کی شریر بچ کے سامنے نڈیاں (یعنی وہ ایک کو پکڑتا ہے تو دو بھا گٹاتی ہیں۔) شعر یوں ہے۔

> اذودالقوافي عني زيادا دياد غلام غوي جرادا

قافیدز در بیان کا حصداور ذر بیرہ وتائے۔ میرکوزور بیان کے رمی شن سے اتن دلچی نہیں جتنی معنی آفر فی اور کنتہ آفر فی سے ہے۔ نکتہ (بیعنی باریک بات ، ایسی بات جواطیف ہو، جو آسانی سے نظر نہ آئے ) ان کا دوست ہاوران سے ملئے کا مشاق رہتا ہے۔ میر کے زویک شاعری کی تعریف می بیہ کہ دہ نکتہ ور اور نکتہ آفریں ہو۔ دوسر مے مصرعے میں صنعت شہدا ہوتگا تی (''شاعری'' اور''شعار'') ہمی خوب بندھی ہے، اور لفظ ''شعار'' سے اشعار کی طرف اشارہ بھی مال ہے۔

میر کاشعراس خوبی سے خالی ہے۔اس کے برخلاف، ڈرکی وجہ سے آنسوؤل کو پی جانا اور خود ڈرکی وجرخفی رکھنا میر کے شعر کی وہ خوبی ہے جو غالب کے یہال نہیں۔میرنے اپنے مضمون کو دیوان اول میں بہت پست کر کے بیان کیا ہے۔

جو آنو فی عمیا میں آخر کو میر ان نے چھاتی جلا جگر میں اک آگ جا لگائی جا گائی جا گائی ہا جگر میں اک آگ جا لگائی فاری میں مضمون کو تھوڑ اسابدل کر بیل کہاہے۔

دل کہ در سینہ من قطر وَ خونے بوداست چھال تھی آ کہ از و شیوو کو طوفال دیم میں ایک تطر وَ خون انجادہ و کی میرے سینے میں ایک تطر وَ خوں تھادہ بہا تھموں تک آیا تو میں نے اس میں طوفان کے انداز دیمے۔)

اس مضمون کو دوارد دھی ہم ہم تی بیل تی بڑی خوبی ہے ہیں جگر تھے۔

عر تی میں اک قطر و خوں ہے کہہ چکے تھے۔

عر تی میں اک قطر و خوں ہے مرشک کیا گیگ تھے۔

(ویوان اول)

ایکن ڈرکے باعث آنسو پی جانے کا مضمون دراصل انت خال عالی کا ہے۔
شور محشر شد وزال سوے جہال گشت بلند

علائہ را کہ من از ترس تو پنہال کردم

(دو ہالہ جے بمی جرے ٹوف سے چمپا گیا تھا،
شور محشر بن کرد نیا کے اس یارے بلند ہوا۔)

میر کے شعریس انتعالی کیفیت زیادہ ہے۔ عالب کی کیفیت نوت خال عالی سے نزدیک ہے۔ لیکن میر کا شعرذ اتی بیان کی حیثیت سے زیادہ توجہ انگیز ہے۔ آپ کو اب کیس نیس پاتے بے خودی سے گئے میں کیدھر ہم

(ويوان چيارم)

ہم آپ سے جو گئے میں گئے میں مت سے الی اپنا ہمیں کب کک انظار رہے

(ويوان عشم)

کیا عاشقان، کیا عام انسانی استغراق، جس کے شعر میں وہ بات نہیں چوشعرز پر بحث میں ہے۔ کیا صوفیان،

کیا عاشقان، کیا عام انسانی استغراق، جس کے پروکھتے۔ بیشعرونیا کی بہترین شاعری میں رکھنے کے قابل

ہے۔ '' ہے خودی'' کا تشخص Personification کی قدر برجت ہے، کیوں کہ محاورہ اس کے ساتھ

ہے۔ بیصورت حال اوپر فقل کردوشعروں میں سے فہر ایک میں بھی ہے۔ لیکن دوسرے مصرعے کی

کیفیت، جس میں اکا بہت، بے پروائی، ططنہ سب ایک ساتھ ظاہر ہوتے ہیں، کی شعر میں فیس۔ اگر

پہلے مصرعے کو سوالیہ نہ فرض کر کے استفہام الکاری فرض کیا جائے تو ایک دلچیپ اور فیر ستوقع معنی برآ مہ

ہوتے ہیں۔ (بے خودی جھے کہاں لے گئی؟ یعنی بے خودی جھے نہیں لے گئی۔) بے خودی جھے بیش ورک اس کی وجہ بیہ بیس ہوں گا تب تو بھے بیخودی

اس کی وجہ بیہ بیسے کہ میں ہوں ہی فہیں، دیر سے اپنا انظار کرد ہا ہوں۔ جب میں ہوں گا تب تو بھے بیخودی

انجی تک معدد م ہوں۔ جب موجود ہوں تب تو بے خودی کا اثر جھے پر ہو۔ فاری میں اس مضمون کو میر نے اپھی تک معدد م ہوں۔ جب موجود ہوں تب تو بے خودی کا اثر جھے پر ہو۔ فاری میں اس مضمون کو میر نے بہت پست کردیا ہے۔

یارب کیا ز بے خودی عشق رفتہ ایم چشم سفید شد بر رہ انتظار من (یااللہ می عشق ک بے خودی میں کہاں چاا میا؟ اینے بی انتظار میں میری تھیں سفید ہوگئیں۔)

٩٣/٣ يشعر براه راست بيدل عستعار معلوم بوتاب

۹۳/۲ ممکن ہے فالب نے اپنامشہور شعر میر کے اس شعرے مستعار لیا ہو۔ ہم وہاں ہیں جہاں ہے ہم کو بھی کچھ حاری خبر نہیں آتی

کین ہوسکتا ہے دونوں نے (یا کم ہے کم میر نے) یہ خیال سر ہو ہی صدی میں دبلی کے مشہور صوفی حضرت شاہ محمد فرہاد (وفات ۱۷۲۱) کے داقعے ہے مستعار لیا ہو۔ ظہورالحن شارب اپنی کاب ''دلی کے بالیمیں خواجہ'' میں لکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ مند پر بیٹھے پکھتا تا گلا ہے کہ کاب ''نو فرماتے کہ ' فرہاد یہاں بیٹھا تھا، کہاں کرنے گئتے ۔ لوگ پوچھے '' حضرت کیا حالاً کردہ ہیں ''نو فرماتے کہ ' فرہاد یہاں بیٹھا تھا، کہاں میدل کرنے گئتے ۔ لوگ پوچھے '' حضرت کیا حالاً کی اصطلاح میں صفات بشری کے صفات مگی میں مبدل مونے سے بیدا ہوتی ہے۔ (صفات کھی کی طرف ماکل ہونے کے بارے ہیں میر کا شعرا / ۸۵ میر ملاحظہ ہو ۔ ) عالب کے شعر میں ان کا مخصوص حاکمانہ ابجہ ہے ، لیکن میر کے یہاں درویش طفانہ بھی اپنی مثال ہو ۔ میر کے لیج میں خفیف می جھلک اس بات کی بھی ہے کہا گرچا بنا انتظار دیر ہے کرد ہے ہیں ، آپ ہے ۔ میر کے لیج میں خفیف می جھلک اس بات کی بھی ہے کہا گرچا بنا انتظار دیر ہے کرد ہے ہیں ، لیکن حقیقت میں ہے کہ اپنی خودی کے غائب یا معددم ہوجانے پر کی متم کی تشویش نہیں ، لیکن حقیقت میں ہے کہا تی خضیت ، یا اپنی خودی کے غائب یا معددم ہوجانے پر کی متم کی تشویش نہیں ، بلک ایک طرح کی پرا خمیمینان ہے پروائی ہے ۔ غالب کا شعراس کی فیت ہے خال ہے ، میر نے اس مضمون کو بار بارتھم کیا ہے ۔ میر کے اپنی خضیت ، یا اپنی خودی کے غائب یا معددم ہوجانے پر کی متم کی تشویش نہیں ، بلک ایک طرح کی پرا خمیمینان ہے پروائی ہے ۔ غالب کا شعراس کیفیت سے خال ہے ، میر نے اس مضمون کو بار بارتھم کیا ہے ۔ میر ایک ہو اپنی کی سے مقال ہے ، میر نے اس مضمون کو بار بارتھم کیا ہے ۔

خداجائے ہمیں اس بے خودی نے کس طرف پھیکا
کہ مدت ہوگئی ہم تھینے ہیں انظار اپنا
(دیوان دوم)
ہم آپ ہے گئے ہو الی کیال گئے
مدت ہوئی کہ اپنا ہمیں انظار ہے
عشق کرتے ہوئے تھے بے خود بیر
(دیوان دوم)
اپنا ان کو ہے انظار ہنوز
(دیوان جیارم)

مشس الرحن فاروقي

(9m)

## صد شکر که داغ دل افرده بوا ورنه یہ شعلہ بجڑ کتا تو گھر بار جلا جاتا

حرت موبانى في يبليممرع كا آخرى لفظا "ورند" كى جكه "ابنا" نقل كياب اورشعركو يرسوز عسنوب كرتے ہوئے اعتراض يدكيا ہے كہ يہلے مصرع ميں وقفہ ' واغ دل' كے بعد آتا ب،جب كم بات وبال ادهورى ربتى ب-اس عيب كوانحول في الكست ناروا" ي تعير كيا ب-("معائب بخن" -) ميس في ال استلى يرمفصل بحث افي كماب" وعروض آبنك اوربيان" ميس ورج کی ہے۔ فی الحال اتناد ہرانا کافی ہے کہ اگر فلست ناروا کوئی عیب ہے بھی تو وہ اس شعر میں نہیں ہے۔ تکست ناروا کے عیب ہونے کے بارے میں شک اس لئے ہوسکتا ہے کدار انی عروضع ل نے اس کا ذ كرنيس كيا ب- وجه يه ب كه بهار عروض مي ( يعني عربي قارى اردوعروض مي ) " و قفي " كاتضور ای نیس ہے۔ قاضی عبدالودوو نے بصراحت کہاہے کہ " فکست ناروا" نام کا عیب کی برانی فاری کتاب میں ندکورٹییں ۔ فکست ناروا کی بہت بین مثالیں مومن جیسے فخص کے بیال بھی خوب ملتی ہیں۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ کم سے کم مومن کے زیائے تک اے عیب نیس تصور کرتے تھے۔ مومن کے ب شعرملا حظه ہوں \_

جاؤ تو جاؤ سوے وشمن سوے فلک کیوں اے گرم نالہ باے آتش قلن سے ہو وونول مصرعول میں وقفداس طرح برا ہے کداضافت (جو واحد اکائی کا عظم رکھتی ہے) وو - q & se \_ y علا مود يريم چرى از فقرا يك عالم بمد السائد ما دارد و ماتج (ہم عثقا کا ساز وسامان رکھتے ہیں، فقیروں کے بادا على وكان إليور تمام ونياش مادا افسان (-UNS & FAME

وونول شاعرول نے اپنی اپنی زبان کے امکانات کوخوب برتا ہے۔ بیدل کے بیمال لفظ " ﷺ ' ب ( ﷺ = بھینیں۔ ) عظاچوں کدو جو دفیش رکھتا ہاس لئے وہ" بھینیں" ہے۔ میرنے بھی ای طرح" كونين" ، فائده الحاياب-" كونين" بعن" به هيقت"، يا" بهت حقير" بير نے كر شاعرانہ ہے بھی کام لیا ہے، بیدل کاشعراس ہے خالی ہے۔ عقابی او میجی پہنیں ہے' (یعنی وجود نبیں ر کھنا ) لیکن اعبائی مشہور پر ندہے ، اور شاعری میں اس کی خاص اجمیت بھی ہے۔ البذاعثقا کو" کی خوبیں" کہنا منطقی اعتبارے تو درست ہے، لیکن عقبیرے اور دواج کے اعتبارے درست نہیں۔ بھی اس شعر کا عرب، كرجس بيخ كواسية حقير مونے كثبوت من بيش كيا، دوبذات خود بہت اہم اور تمام دنيا مسمقبول ہے۔ بيضرور ب كديدل كے يهال لفظ"افسان،" شي جومعنويت رے دو" شهرشراشتهار" بين نيس مرف يدكيد علة بين كماشتهاري جزي دراصل و ين نيس موتين جيسي وه ظاهر كى جاتى جين البارا" شيرشراشتهار" بيدل ك "افساند" كا تا بحر يورنه بي اليكن نامنا سب بحي نبيل ب-ميرار في بهي ال مضمون كوخوب اواكيا ب بلین میرکی میدداری فیس ہے۔

> حل عقا یہ تیرے کم شدگاں نام کو میں کہیں نشان نیمی

(90)

نیزه بازان مژه میں دل کی حالت کیا کہوں ایک تاکمبی سپائل دکھنیوں میں گھر کیا ہے بجرواناڈی کھنے=مراشے بتلکے

تشبیدالی ب کدا چھے اچھے شاعر برسوں تلاش کرتے رہیں تو بھی نصیب نہ ہو۔ مرا کھے چونکداڑنے کے فن میں بہت طاق اور وشن کے لئے بہت جابر ہوتے ہیں ،اس لئے اگر بہت ہے مراضح کی ایک انا ڑی سابی کو گھیرلیں تو اس کا حشر ظاہر ہے۔مہاراشٹراور تلنگانہ چونکہ دلی کے جنوب من ب،اس لے وہاں کے سامیوں کوولی میں دھنی کہا جاتا تھا۔ بعد می " تلکے" زیادہ رائج ہو گیا۔ ب تعبيد مرك خاص طرز تخيل كوظام ركرتى ب جے ميں نے"زيني اور ب نگام" كباب ب نگام اس لئے كه ميرانتهائي غيرمتوقع چيزوں تك جا يخينة جيں \_ان كا ذبهن ان تجربات اور خيالات كو بھي پكرتا ہے جو با ضابطة فكرى كارروائى كى كرفت من شين آتے اورزيني اس لئے كدوه روزمره كي شوس اورمرتى چيزوں ى كوكام من لا تے ہيں، غالب كى طرح تجريد كے قائل نيس \_ شعرزم بحث ميں مير نے ايك نفساتى کیفیت کودوسری نفسیاتی کیفیت سے تشبیدوی ہے،لیکن دوسری کیفیت (اناڑی سیابی کی مراشوں کے درمیان ب، بی اطبیعی اور واقعاتی عمل پرجی ہے۔ پھرمصرع اوٹی میں انٹا سیا عداز بیان ہاورمصرع انى من خرب الكن حرف تشبيكو كى تين ، بدانتهائ بلاغت بيد يبلي ايك بات كوانشائيا عدار من كها، پراس کو واضح کرنے کے لئے ایک خرب جملہ لکھا جس میں پہلی بات کی مثال ہے، لیکن تشبید کی آمد کا اشارہ (Signal) كرنے والاكوئى لفظ ( جيسے، كويا، يول تجھئے، وغيره ) نبيل لكھا\_ يعني ايك خيالي تجرب كو براہ راست ایک طبیعی تجربے سے مربوط کرویا، دونوں ایک دوسرے کوآئیند دکھارہے ہیں۔ غیرمعمولی شعر کہا ہے۔ عالب نے اس سے ملتا جاتا مضمون ای تکنیک سے برتا ہے، لیکن ان کے بہاں تج بدعائب

### دل لے کے وفا کیسی پر قول تو دینا تھا اے سیم تن آفت ہے تو مفت بری اتنی

دوسرے مصرعے میں وقفہ " ہے بعد پڑتا ہے، حال نکہ تواعد" تو" کے بعد و تفے کا تقاضا کرتی ہے۔ بہر
حال ، اب میر کے شعر کے معنوی پہلووں پر خور ہے ہے۔ داخ ول کا افر دہ ہوتا، یعنی عشق کا زائل ہوجاتا۔ اور
شطے کا بجر کتا بعنی عشق کا بے قابو ہوجاتا۔ ما ہوی یا کم بھتی یا د نیا ہے بے تعلقی کی وہ کون می منزل ہوگی جس
بر تھنے کہ ایسا شعر زبان سے لکلا ہوگا جس میں فعلہ عشق کے سر دہونے پر خوثی کا اظہار کیا جائے۔ ایسا شعر
کہنے کے لئے غیر معمولی ہمت در کا رہے۔ لیکن سے بھی ممکن ہے کہ بیشعر موت کے بعد کی صورت حال بیان
کر مہاہوں کہ اچھا ہوا عشق کے بے قابو ہونے کے پہلے تی بھی موت آئی اور پیشعلہ افر دہ ہوگیا۔ ور شاگر
کر مہاہوں کہ اچھا ہوا عشق کے بے قابو ہونے کے پہلے تی بھی موت آئی اور پیشعلہ افر دہ ہوگیا۔ ور شاگر
کر مہاہوں کہ انجھا ہوا عشق کے بے قابو ہونے کے پہلے موسے میں جس چیز کو "داخ" کہا ہے ( بعنی وہ چیز بو نہتی بیا گ بھڑک اٹھی تو بھی خور بھی کو رہیجے کہ پہلے مصرے میں جس چیز کو" داخ" کہا ہے ( بعنی وہ چیز بھ نہتیا ) بھی خاک کر دیتی ۔ پھر یہ بی خور بھڑک کہ پہلے مصرے میں جس چیز کو" داخ" کہا ہے ( بعنی وہ چیز بھ آگ بچھ جانے کے بعد نہایاں ہوتی ہے ، یادہ چیز جوآگ کے دور ہوئے کے بعد دکھائی دیتی ہے ) اس کو دوسرے مصرے میں "شعلہ" کہا ہے۔ یعنی عشق کی آگ ایک ہار چوکر نقل گئی ، دل پر دائے پڑ گیا۔ لیکن ای کو دوس ہے۔ اس مضمون کو بہت پست دائے میں بھی اس تقد رتمازت تھی کہ دائے میں شعلے کا ساد تک تھا۔ خوب شعر ہے۔ اس مضمون کو بہت پست

> عافل ندرمیو برگز نادان داغ دل سے مجڑ کے گاجب بیشعلدتب گھر جلارے گا

مخس الرحن فاروتي

(PP)

ہم عاجزوں کا کھونا مشکل نہیں ہے ایہا ، مجھے چونٹیوں کو لے کر یاؤں تلے مل ڈالا

اس شعر كا غير معمولي حسن چيونثيوں كوياؤل تلے مسلفے كارادى فعل بين ہے۔ چيونثيال یاؤں کے بیچے آ کر دی مرتی می رہتی ہیں، لیکن نضے بچوں کے سوا (جنسین نیک و بدکی تمیز فیس موتی) ارا دی طور پر چیونٹیوں کومسل کر کوئی نہیں مارتا۔ جو محض ایسا کرے گا وہ حد درجہ ظالم، بلکہ بے حس اور نا قابل اصلاح فتم كاسفاك بوگارسب سے زياده دل بلادينے والى سفاكى وه بوتى ب جو بمقصد ہو۔اس لئے عاجز اورمجبور عاشقوں کو قبل کرنے کو چیونٹیوں کے مسل ڈالنے سے تشبید وینا صرف اس بات ہی کو ظاہر نیس کرتا کہ عاشقوں کا قتل بہت آسان ہے، بلکداس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کدیوتل انتہائی سفاکاندکام ہوگا۔ چرید کدبے چاری چیونٹیاں کی کابرانیس جاہتیں ، کسی کابرانیس كرتين ، الى بيضرر كلوق كوفل كرناكس قدر ظالمانداور بي فائده ب-اى طرح ، عاش تومعثوق كا بھلا ہی جا ہے جیں ، ان کا نقصان تو کرتے نہیں ، پھر وہ معثوق کے محکوم بھی جیں ، جس طرح منظی منظی چیو نتیاں انسان کی محکوم ہوتی ہیں۔انسان جب جا ہان کاراستہ روک دے، جب جا ہےان کو پانی من بهاد ، آگ می جا دے مصرع اولی میں "جم" اورمصرع ثانی میں" کھے" کے لفظ اس بات کی طرف اشارہ کررہے ہیں کہ انفرادی طور پرایک عاشق کی حیثیت ایک چیوٹی ہے زیادہ نہیں۔ پھر یہ غور بیجئے کہ شعر میں عاشقوں کا براہ راست ذکر نہیں ہے، بلکہ" عاجزوں'' کہا گیا ہے۔اس طرح بیشعر خدااوراس کے بندوں کے بارے میں بھی ہوسکتا ہے۔خدا کے سامنے بندے اشخے ہی کم زوراور بے حقیقت ہیں جننے انسان کے سامنے چیونی ۔ ایک لطف پیجی ہے کہ انسان کو'' عاجز'' کہتے بھی ہیں ، لیخی

ہے۔ غالب اور میر کے شعروں کو سامنے رکھئے تو دونوں شعرا کے تخیل کا طرز فوراً واضح ہوجائے گا۔ عالب كيتے ہيں \_

> كس ول يه ب عزم صف مر كان خود آرا آئيے كے پاياب سارى ين سايي

آ کینے میں پایاب فرض کرنا اور مڑگان کی سیاہ کواے پارکرنا ہوا دکھانا غیر معمولی اور پر اسرار ہ، جب کدمیر کا پیکر بھی غیرمعمولی ہے، لیکن اس کا تاثر فوری اور براہ راست ہے، کیوں کداس کا تعلق تفوس اورمركی اشياے ہے۔

اس مضمون کوآ تندرام خلص نے بھی کہا ہا ورمکن ہے بیرنے وہاں سے مستعار لیا ہو۔ بر دل ما تیره روزال از صف مژگان گذشت انچه از فوج و کن بر ملک مندستال گذشت (ہم برنصیبوں برصف مڑگاں کے باتھوں وی کچھ بین جود کن کی فوج کے باتھوں ملک ہندوستان برگذری۔) اوليت كاشرف مخلص كو ب، كيكن" نام بي سياي "ادر" وكعنو ل بي گر حميا" كا دراما ادر يكر

مر کے شعر کو تلف سے باعد تر کردیتا ہے۔ ملاحظہ وہ ۲۳۲/سے

مش الرحن فاروتي

(94)

جب رات سر پکلنے نے تاثیر کچھ نہ کی ناچار میر منڈ کری ک مار سو رہا

پادّل کوسیٹے ہے لگا کرمرجھکا کر سمٹ رہنا۔ لیخی ایک

منذكرى مارنا=ماتحول اور

هل بن جانا جيسي مال ك

پيدين يح كى موتى ب

 " بجز كرنے والا" اور" بجزر كھنے والا" \_" عاجز" بمعنى" مجور" اردوكے كاوراتى معنى بيں \_" بشر" اور " عاجز" كاستعال كے لئے ديكھنے الا م

"چونی" اب صرف مشرق یو پی اور بهاریس رائج ہے۔اور جگر" چیونی" یا 'مصنیٹی" ( دونوں بروزن فع لن ) یولتے ہیں۔اہل دہلی البتہ ان دنوں" چینوٹی" بروزن فاعلن بولتے ہیں۔شان المحق حقی نے اپنی فرینگ لفظ میں بروزن فاعلن کے علاوہ اور کوئی تلفظ نیس کھھا۔

مش الرحن فاروتي

(9A)

كوئى فقير بياك كاش كے دعا كرتا کہ مجھ کو اس کی گلی کا خدا گدا کرتا

چن میں پیول کل اب کے ہزار رنگ کھے دماغ کاش کہ اپنا بھی تک وفا کرتا

علام آگھ کے صد رنگ رہے تھے تھے بن کھو کھو جو یہ دریاہے خول پڑھا کرتا

مولی عی رہتی متھی عزت مری محبت میں ہلاک آپ کو کرتا نہ ٹیں تو کیا کرتا

٩٨/١ شعر من كل لطف بير - ايك تو فقير كا دعاكرنا، "فقير" بي مراد" الله والأ" بهي موسكتا باور " غریب یا ناوار مخض ' رومرے معنی اس لئے نامنا سبنیں کدکہاجا تا ہے ناوار مخض کی دعااثر کرتی ہے۔ دوسرالطف بیہ ہے کہ کی اور سے دعا کرائے کی تمناجی کنامیں کنامیہ ہے کدائی دعا ہے اثر ثابت ہو پیکی ہے۔ تیسرا لطف یہ ہے کہ لوگ عام طور پر دعا کراتے ہیں کہ کوئی بوی کام بابی حاصل ہو، مثلاً دولت ملے ، مرض سے نجات ملے، وشمن زیر ہو، وغیرہ \_ بہال دعااس بات کی ہے کدمعثوق کی تل میں گدائی نصیب ہوجائے، کویا اس سے زیادہ کام یالی (مثلاً معثوق تک رسائی، یااس کی مهریانی، وغیرہ) کی کوئی امید بی نہیں۔اتی تا امیری ہے کداس کے بارے میں فقیرے دعا کرانا ہی فضول معلوم ہونا ہے۔ چوتھا لطف" خدا گدا کرتا"

ہے کد میرکوان باتوں کی خبر شتی ۔ ان کے زمانے میں نفسیات کاعلم تھا ہی نہیں ، اور ہوتا بھی تو وہ شاید اے بہت زیاوہ قامل اعتمان بھتے رسکن جیسا کے فروکڈ (Freud) نے کہاہے، لاشعور کی دریافت کاسپرادراصل هعرا كے مرب، من في و صرف اس دريافت كومرتب شكل من بيش كيا ب- شاعر كا ذبهن انساني روح اور کا مکات کے ان رازوں تک براوراست بھٹی جاتا ہے جن تک سائنس اپنی تحقیق و تفقیق کے تی مراحل کے بعد پیچنی ہے۔ان سب ہاتوں کے علاوہ یہ بھی دیکھنے کہ اتنا گہرا اور شدید جذباتی واقعیت کا حال مضمون بیان کرتے وقت بھی میررعایت افظی ے نہ چو کے۔ سانپ جب اپنے کو چ ورچ کر لیتا ہے تو اس کو بھی منڈ کری مارنا کہتے ہیں، میر نے "منڈ کری" اور" مار" کی اس رعایت سے فائدہ افعالیا ہے۔ "ماز" اور" سر يكنے" يم بحى رعايت ہے، كول كدران جب اضطراب كى حالت بيں ہوتا ہے تو سر پلكا ے۔فضب کاشعرے۔ آ کے بچھا کے نطع وہ لاتے تھے تنے وطشت کرتے تھے بعنی خون تو اک امتیاز سے

(ويوان عشم)

اب بدوریاست کراچی تد میں چا گیا ہاس لئے برطرف بورگی تی بروگ ہے۔اگر "ربتے تنے" کو ماضی بعید فرض کیا جائے تو مفہوم تھوڑا سابدل جاتا ہے۔ تیرے بغیر آتھےوں بیں صدر تک مظرر ہا کرتے تھے، لیکن اب آ تھ میں خشک ہو گئیں، لہذا وہ صورت باتی نہیں رہی۔ کاش کہ آ تھوں کا ب وريا \_ خول بمجى بمجى الدآيا كرتا تو مجروبى مظر نظر آت\_شعرين كى تكات بير-" جھ بن" كافقره بظاہر زیادہ معلوم ہوتا ہے، کیوں کہ بظاہر تو اس وقت بھی جرکی کیفیت ہے۔ استحصول کےصدریک الاظم اور وریاے خول کے تذکرے سے بی معلوم ہوجاتا ہے کہ جدائی کا موسم ہے۔اس کو یوں و کیسے کہ" جھ بن" ك بغير بحى شعر كمل معلوم موتا ب كين ايك امكان بيب كدية جركانيس، بلك وصل كاشعر مو يعن وصل کے زیانے میں معثوق کا دیدار تعیب ہے، لیکن اذیت پندول کووہ دن بھی یاوآئے ہیں جب آتکھیں دریا ہے خون جیس اوران کی وجہ سے سارا عالم ردگار تک معلوم ہوتا تھا۔ وصال کے ون میں بیکن جرکی لذتیں بھی نیس بھول میں۔ جب او شقاتو آ محصول میں صدر یک منظر تھے، کیول کرآ محصیل خون سے سرخ تھیں۔ اگر بھی جھی وہ دریا ہے خوں پھراند تا تو وہ دلچے منظر پھر دکھائی دیتے۔اس مفہوم میں ،اور دوسرے مفہوم ين (يعن أكر" رية عن كوماضى بعيد فرض كياجائ ) أيك خوني بيب كدد وسرامصرع تحور اسااد هورار بتا ب، سيكن بات يورى موجاتى ب\_يعنى مصرع كے بعد بجھاس متم كافقره مقدرب، "تو كياخوب موتا" يا "تو پجروای لطف رہتا" وغیرہ تیسری بات بیکدوسرے مصر عصی "بی" کالفظ، جو آتھوں کا قائم مقام ہے، بہت خوب ہے۔ اسم اشارہ کا ایسا استعال جس بیں تا کید کا عضر بھی ہو، کمال بلاغت ہے۔

۹۸/۴ بیشعر میر کے اس خاص اعداز کا ہے جس بیل بظاہر بے جارگی کے اظہار کے در پردہ خود داری کا اظہار ہوتا ہے۔عزت اگر نہیں تو زندگی اور موت ایک ہی چیز جیں۔ جب عشق بیس عزت ہی گنوادی تو میں زندہ کہاں رہا؟ اور جب بیس اندر سے مرکمیا تو خود کشی کے علاوہ چارہ نیس۔ کے فقرے میں ہے۔ "خدا" اور "گدا" کو ایک ساتھ ورکھنے کی وجہ سے بظاہر محسوں ہوتا ہے کہ جہادت میں کو تی ابہام یا فلطی ہے، لہٰذا شعر پر دوبار و خور کرنے کی اخر درت پڑتی ہے۔ پھر "گلی کا" اور "خدا" کو ایک ساتھ رکھنے کی وجہ سے "رود ترکیب جوالفاظ پر دوبارہ ساتھ رکھنے کی وجہ سے "رود ترکیب جوالفاظ پر دوبارہ توجہ کرنے کا اثر پیدا کرے، مرفوب و مطبوع ہوتی ہے، بشر طیک اس سے شعر کا معنوی یا لفظی حسن بھی پر علتا ہو جھن معمائیت نہیں ہے، بلک ایک لطیف (اگر چہ معمولی) پر پھیگ ہے۔ ہو چھن معمائیت نہیں ہے، بلک ایک لطیف (اگر چہ معمولی) پر پھیگ ہے۔

۱۹۸۴ شعرکاابهام دلیب به دراغ کس چیز کے لئے دفا کرتا ، یدواشخ نیس کیا۔ ایک اسکان تو یہ کہ بہارکا لاف نہ کے دبہارکا لوف نہ کہ بہارکا لاف نہ کہ بہارکا لاف نہ کہ بہارکا لاف نہ کہ بہارکا لاف نہ کہ اٹھا کیس کے۔ اگر دماغ بھی دی جو گئی کا بہارے لاف اندوز جو لیتے۔ دومراا مکان ہے کہ اتفادی بے کہ اتفادی بوریا کی کا بیعالم ہے کہ جس بہارا بھی بی نہیں گئی۔ اگر دماغ تحوی اساتھ دیتا تو ہم بھی یہارگل و کیے لیتے۔ تیسراامکان بالکل متفاوے۔ اگر ''کلی' کو ''تحوی کی بیار کا بھی بھی تی شہر باتے تو کیا ایجا بوتا'' و فیرہ ) تو معنی پر گل و کیے لیتے۔ تیسراامکان بالکل متفاوے۔ اگر ''کلی' کو بھی جو ان کو کی بھی تاروں کی جو نواز ہو کہ کو بھی ہوائے تو کیا ایجا بوتا'' و فیرہ ) تو معنی پر بخت ہو گئی تا کہ کہ کاش ہمارہ او ماغ بھی ذراو فا کر جائے اور ہم کو بھو تو ان بوجائے۔ بہارتو آئی ہوئی ہے ، لیک ماری ماری کا دو ان کر بھر جو نواز ہو کہ کہ بھر جو ان کو بھوڑ جائے۔ بہارتو آئی ہوئی ہے ، لیک ماتھ دیا تھا کہ دومائے کہ دومائے گئی نہ کو بھوڑ جائے۔ اگر دہائے ساتھ دیا تھا اندوزی بھی نہ ہوئے سے کہ دومائے میاں کا دفا کر نا بیٹریس ہے کہ دوہ تا تھی ہوڈ جائے۔ اگر دہائے ساتھ دیا تھی نہ ہوئے۔ ان کی بھوڑ تھا ہے۔ اگر دہائے ساتھ دیا تھی ہوئے ہا ہے۔ اگر دہائے میان او مائے ہمار کے دول کی بھوڑ کی نہ ہوگی۔ ان کی کے دوفائی ہے کہ بھر تو ن کہ بھرجنون نہ ہوگا۔ اورا گرجنون نہ دوگا تو بہارے لاف اندوزی بھی نہ ہوئے۔ ان کی دول کی بھر تو ن کے ماتھ دو تا کی ، لیش قرزاں کے بعد پھر آگی ، ہمارا دہائے ہمارے انہوں کو دیروقا کرتا تو ہمارا بھی جنون کا موسم اوٹ آتا۔

٩٨/٣ " رجے بين كودكى طرز كافقره فرض كياجائة ويتنائى مفهوم كافقره وكا اليمن آكوش الأط رج "سال صورت بيل معنى بيده وسك كدا كرآ تكسيس (جودريائي فيل) بهى بهى المرآيا كرني أو صدر ملك منظر فظر آتے مير نے قديم اردو كانداز بيس رضى استرارى كوتمنائى مفهوم بيل كئى جگداستهال كيا ہے۔ (100)

دل میں رہانہ کھوتو کیا ہم نے ضبط شوق نق موا = انظام کے بیا تب نق ہوا نقی موا تھے آنا

الندومصر ول يس جوباتيس بيان بولى بين أنحس بير نے كئ جك كها ب اوراكثر في في مكارك ب كباب ليكن بيشعراييا ب كداس يروه جتنا بهي نازكرتي ، كم تفارول سي رزون كانكل جانايا صرت كاباقي ند رہنا، یعنی ولووں کا سرویز جانا یا ہمت کا سرویز جانا، میرنے جگہ چگہ کیکھا ہے۔ شعرز پر بحث میں" ول میں رہانہ پچے" كهدكرتمام باتول كى النياش بيداكردى بيد مثلًا بهت ندرى اخانت برداشت ندرى ، جوانى كاجوش ندر بالفرض كدورتمام چيزين حن كے مونے سے دل واقعی دل ہوتا ہے جتم ہوگئيں ليعنى مث كئيں ياخرچ ہوگئيں۔ جب ايسا موچكاتو بم في البين شوق وقابوش كيا بعن اس كاظهار كرنائزك كيامياشوق بى ترك كرديا مياشوق والبيناوير حادی ہونے سے دوکا۔اب اس واقعے پر دوسرے مصرعے بیں جورائے زنی ہے وہ طبح ، غرور، الم ناک انجام کا احمال، ان سب جذبات وكيفيات كوبه يك وقت محيط بهدا يجاز بيان اورقول محال اوراستخاره سب يك جا ہو گئے ہیں۔شہرول کا علاقم اس وقت فتم ہوا، اس رقتم وصبط کی حکمر انی تب ہوئی، جب وہ تمام لٹ عمیا۔ جب شہر لث جائے تو انظام كرنے اور الم ونس قائم كرنے كو باتى اى كيار بتاہے؟ ليكن شرول ووول ہے جس كو انظام ك تحت النے کے پہلے اس کواجاڑ تا ( معنی اس کی استی کوشم کرنا) ضروری ہے۔ "لنا" میں بیکنا می ہے کے معثوق نے ایک ایک کرے ہر چیز چین لی لیکن جب دوسب چیزیں چھن گئیں اورل بھی خالی ہو کمیااور جب دل خالی ہو كياتوجس كے لئے (يعنى معثول كے لئے )ول ميں يرسب طوفان بريا تھے اس سے بھی دلچيں باتی ندوی يعنی معثوق كى خاطرول كولٹايا تھا، ليكن جب ول الث كميا تومعثوق كى تمنا كياكرتے،خود ببخود ضبط شوق ہو كميا۔ اپنی فلت كى آواز مونااى كوكيت بي الطف بيب كشعريس خودر عى (Self Pity) كاشائية كم فيس ايساشعر كمنيكوداتى جكرجات منبطاشوق كواتظام تيميركرناايااستعاره بجوالشرول كيغيرند موجمتا اليكن الشر دل" سے منبط شوق" كى طرف دىن خفى مونامعمولى بات نبين " طبط كور افتق اليس رعايت بھى خوب سے (99)

منے اس کے منے کے اوپر شام و محر رکھوں ہوں اب ہاتھ سے دیا ہے سر رشتہ میں ادب کا

۱۹۹۱ شعر شی وصال کی لذت کا جو والهانه بیان ہے، وہ تو خوب ہے ہی۔ ایک کلتہ بھی ہے۔
معثوق ہے وصال ہوا، کوئی جی میں حائل بھی نہیں تھا، لیکن اوب مافع تھا، اس لئے کھل کھیلنے کی ہمت نہ
پڑی۔ آ ہستہ ہت وہ منزل آئی کہ منھ پر منھ رکھا۔ پھر وہ وفت آیا جب دن رات اس کے متھ سے منھ طائے
گذر نے گئے۔ اوب اور تکلف سب بھلا ویے۔ لیکن یہ بات فوراً نہیں پیدا ہوئی، اور اس بات کا بھی
احساس دیا کہ اس طرح منھ سے منھ طائے پڑے رہ ہے جی شاید کوئی ہا و بی بھوری ہے۔ لفظ اب "

گوشوق سے ہو دل خوں جھ کو ادب وہی ہے میں رو کبھو نہ رکھا گنتاخ اس کے رو پر

(egorg)

ادب كمضمون ير ملاحظة بوالهم جس ش غبار بوجانے كے باوجود معثوق ب دور دور رہے كمضمون يوجى اشعار سے بحث ب مزيد ملاحظة بوالا ٢٠٠٢\_

معثوق کے مند پر مندر کھنے ہیں ایک کنامید یہ جی ہے کہ معثوق بھے کہنا جا ہتا ہو ( مثلاً بیر کراب بس کرواب ہم تھک گئے ، وغیرہ ) تواہے ہو لئے کا موقع ہی نہیں ماتا۔ (1.1)

عالم میں جال کے جھے کو تنزہ تھا اب تو میں آلودگی جم سے مائی میں اث عمیا

ا/١٠١٧ "عالم مين جال ك" عمراد ب"عالم ارداح مين" موفيا كاخيال بكروح بذات قود یاک ہوتی ہے، کیوں کروہ عالم قدس میں رہتی ہے۔جب وہ جسم کالباس چین کرونیا میں آئی ہے تو ونیاوی تعلقات اور ہوا و ہوں کا شکار ہوکرا پنی یا کیزگی کھو بیٹھتی ہے۔ای لئے صوفیوں کے بہال تزکیہ طش کی کوشش کومرکزی اہمیت دی گئی ہے۔ ونیاوی روپ میں مقید ہونا عی روح کوکٹیف کردیتا ہے۔صوفیوں کا مشبور مقوله كه "تيرا وجود كناه ب،" وحدت الوجودي فكرك علاوه اس تصور كالجمي آ مكيند دار ب كدونيادي روب کی کٹافت روح برہمی اٹر انداز ہوتی ہے۔ میر نے اس تصور کودوس عصر سے میں ایک زبردست استعارے کے در بعد طاہر کیا ہے۔جمع کی کا بنا ہوتا ہے، اس کے اعتبارے "جم" کو" آلودگی" تجیر كرنااور كثافت كوشي بين اف جانے كے ذريعة ظاہر كرنا غير معمولي تخلي كارنام ب-"اب توش من ميں محرونی مجی ہے اورایک طرح کا اظہار مجوری مجی، کداب اگر مجھے عناہ سرز د ہوں تو میں مجبور اور ب قصور ہول ۔انسانی روح دراصل نور جن کا پرتو ہے ،اور مدیر تو انسانی شکل میں مقید ہو کر بھر جاتا ہے۔ بعض جگه مولاناروم نے اس تصور کوا سے بیکروں اورتشیبوں کے ذریعہ واضح کیا ہے جن تک میر کی رسائی نہیں۔ مشوی ( دفتر اول ،حصداول ) میں کہتے ہیں۔

> منيط يوديم و يک جوير بمه A y UT 作りと チャナー يك گر يوديم بم چون آقاب بے گرہ بوریم و صافی ہم چو آب

(1.1)

منظر خراب ہونے کو ہے چٹم تر کا حیف مجر دید کی جگ نہیں جو سے مکال گرا

ا/١٠١ "مظر"" جيش"" ويد" اور"مظر" (جمعن" وكهائي دي كاجكة") "جكة" اور" مكان" كي رهايتي خوب ين يچم ك التي بحى خاند كالفظ لات جي ، البذا " چيم" اورمكال " مين شلع كاربط ب-كيفيت كالمتبارك بيشعرا/ يهم عدشاب بالكن يهال استعاره اننا ناور نيس ب-اس كى علافي ایک صد تک دوسرے مصرعے کے لیج سے بوجاتی ہے۔ لیج میں بھی ی عبدادر ایک ی بے بروائی کا خوب صورت احتراج ہے۔ کفایت لفظی ہمی خوب ہے۔ " پھر" اور" جو" استے بر کل استعال ہوتے ہیں کہ مكالح كارتك پيدا ہوگيا ہے۔ چشم تركامظر خراب ہونے ے مرادب ب كدائعي آ تحصيل تربيں \_ يامظر خوب ہے، لیکن تھوڑی در بعد یاتی ندرے گا۔ آنکھوں ے آنو لگلیں عے، یا آنکھیں ہی بوائیں گا۔ اس وقت منظر دلچسپ ہے۔ آگر و کم جاؤ۔ "خراب" اور "تر" کے ساتھ مکان کا گرنا بھی بہت خوب ہے، كيول كدسياك، يا بنيادول يلى سيلن ك باعث مكان اكثر كرجاتي بين ، اوركر عاد كمان كوبهى خراب كتے يں۔ يا بحى مكن ب كد شعر كا تفاطب معثوق سد دو و بلك است آپ سے مور يا من تفاطب ے ہور یعنی عام لوگوں ہے۔

499

(100)

کیا تو مود کس کی کیما کمال جرا اے نقش وہم آیا کیدھر خیال جرا

تھےروے فوے فشال سے انجم بن کیا نجل ہیں خوے فشال سے انجم بن کیا نجل ہیں کے انتقاب کو بھی اے ماہ سال تیرا پھاٹا ہوا بحرق آلود سال سندی دورد

پہلا قدم ہے انسان پامال مرگ ہونا کیا جانے رفتہ رفتہ کیا ہو مال جیرا

۲۹۰ ہوگی جو چل سر مو پنہاں نہیں رہے گی چل=براری اک دن زبان ہوگا ایک ایک بال تیرا

ا/۱۰۱۰ شعر میں اطیف اہمام ہے، بظاہر دونوں مصرے الگ الگ معلوم ہوتے ہیں، کیوں کہ جس موقع یا تجرب کے جس موقع یا تجرب کے جس موثر پر بیشعر کہا گیا ہے اس کو واضح نہیں کیا۔ دفقش وہم "سے مرادخو دختائم بھی ہو سکتا ہے، تمام انسان بھی، اور عاشق کا دل (یا اس دل ہیں موج زن محبت) بھی۔ نقش وہم کوشا ید اپنے وجود کا دعوکا ہوگا ہے، بیادل کو بید خیال آگیا ہے کہ جو محبت اس بیں جلوہ کر ہے وہ حقیقی اور اپنی حد تک مطلق اور خود کا دعوکا ہو کہا ہے کہتم کو بیا خیال آگیا ہے کہ جو محبت اس بیں جلوہ کر ہے وہ حقیقی اور اپنی حد تک مطلق اور خود کو کہتا ہے کہتم کو بیا خیال آیا؟ تم تو محض تعش وہم ہو جمعار او جو د تو کسی اور کے دجو د پر محمد ہے۔ تم خود کے تیس ہو، کیا تم بی بیول گئے کہتم کی اور کی نمود ہو؟ ( ایعنی کوئی اور شمیسی شاہر کرتا ہے تو

چوں بھورت آ کہ آل نور سرہ شد عدد چوں ساسے ہاے کر (ہم بسیداور فیر برکب اورایک تی جو پر تے۔ اس بگارہ م مرادر ب یا، مین ہم کی طب سے پاک تے۔ ہم آ تآب کی طرح آ کیک ذات تے، پائی کی طرح باکر واور پاک تے۔ جب اس خاص فور نے صورت اختیار کی، او ہم بیناروں کے ساسے کی طرح شعدواور یادہ یارہ ہوگے۔)

اس کے بعد مولانا روم تلقین کرتے ہیں کہ اپنے جسموں کو، جو میناروں کی طرح ہیں، ان کو ویران کردو (بیعنی تباہ کردو ویران کردو (بیعنی تباہ کردو) تا کہ (مولانا تھانوی کے الفاظ ش) ''ای روح واحد کی طرف کہ مربی و مفیض ارواح ہے ، توجہ ہوجاوے۔''مثنوی وفتر ووم ش مولانا روم کہتے ہیں۔ روح انسانی کفس واحد است روح حیوانی سفال جاند است رانسانی روح آیک شن واحد کی طرح ہے، اور

یعنی انسانی روح تو اس روح کا حصہ ہے ہے سوفیوں نے ''روح اظلم'' کہاہے، اور حیوانی
روح وہ ہے جوجم کے ذریعیا پٹا اظہار کرتی ہے۔ بیر کا بھی بھی نشا ہے کہ حیوانی روح کی آلودگی جم کی وجہ
ہے، اگر جم نہ ہوتو وہی روح رہ جائے جوروح اعظم کا حصہ ہے، اور جس کو تنز و حاصل ہے۔ بیر نے ای
مضمون کوتقریباً خیص الفاظ میں دیوان ہوم بھی تھی کہا ہے ۔

متنی جملہ تن نظافت عالم میں جاں کے ہم تو منی میں اے گئے ہیں اس خاکداں میں آگر

میر کے بہال مولا ناروم کا ساانکشانی اعماز اور بیان کی شدت نہیں ایکن اس زیر بحث شعر شی انھوں نے ان تمام تصورات کی طرف اشار و کر دیا ہے جو مولا نا کے اشعار کا سرچشہ جیل ۔ اس کے باوجود شعرائیزائی صاف ہے ، کوئی بے ربطی اور غیر ضروری الجھاؤ کیں ، اور اس کے جذباتی پہاوسولا ناروم کے مضمون پرمستراد ہیں۔ ملاحظہ ہو ۲۲۱/۲۹۔ گری کو بے چینی اوراضطراب کی طامت فرض کیا ہے اور یہ بیجہ نکالا ہے کہ سورج ہمی معثوق کے روشن چیرے پر لیسنے کی روشن ہوندیں و کچے کراس کو دل دے بیشا ہے، اور عشق کی آگ بیس جل رہا ہے۔ یا اگر عاشق بیس ہوا ہے تو رشک کی آگ بیس جل رہا ہے۔ معثوق کو'' ہاؤ'' کہد کر مخاطب کیا ہے۔ اس اعتبارے ''سال'' اور'' آفآ ب'' کی رعابیتیں بہت ولچیپ ہیں۔ معثوق کے عرق آلود چیرے کا ذکر سب سے پہلے غالباً سعدی نے کیا ہے۔ چنا نچ'' گلتال'' بیس شعر ہے۔

> برگل مرخ از نم اوقادہ لآلی ہم چو عرق برعدار شاہد غضبال (مرخ گلب پشبنم کی جیسے موتی پڑے ہوئے ہیں، چے کہ رہم معثوق کے چیرے پر بیدند)

نواب مرزاشوق نے ''بہارعشق''میں سعدی کا خیال براہ راست مستعار لے لیا ہے۔ رخ پہ گری ہے وہ عرق کم کم جس طرح گل پہ قطرة شبنم

"اہ "اور" چائد"" مینین" کی رعایت سید محد خاں رند نے ایک شعر میں برتی ہے، اگر چ<sup>مع</sup>تی بہت سرسری ہیں ہے

اس مینیے میں بھی مدرو سے رہا پہلو تبی عید کا بھی جائد خالی کا مہینہ ہو حمیا ''خالی''ایک مہینے کانام ہے،اس اعتبارے'' تبی'' خوب ہے۔لیکن یہ مضمون رند کا اپنائیس ہے۔محمدامان نثار بہت پہلے کہدھتے ہیں۔

گوعید کو نہ آئے تو بعد عید ملے اے رشک ماہ خالی جاتا ہے بیر مہینہ

۱۰۳/۳ عام طور پر خیال ہے کہ و نیامصیبتوں کا جھیلا ہے، موت آرام کی نیند ہے اور عقبی اصل محکانا ہے۔ میر نے موت کو ما عد گی کا وقضا و را گلے سفر کی نشان ضرور کہا ہے۔ لیکن شعرز ریر بحث میں خیال بالکل نیا تم فاجر ہوتے ہو۔ اِسمس معلوم بھی ہے کہ م کس چیز کی نمود ہو؟ تم دراصل فریب کی نمود ہو۔ اِتم جانے مجى ہوكدوراصل فمودكى اوركى ب، يرتم نيس ہو، بلكه هيقت مطلق ب جس كے حوالے ہے تم پرجانے جاتے ہو۔) تم کواسینے کمال پرخرورہے، کیےتم اور کیساتھ مارا کمال۔ کمال تو بعد کی بات ہے، تھا راو جود ہی مشتہے، تم محض لغش وہم ہو۔ پہلے مصرع میں تمن جملے سودیے ہیں ،اور نتیول سوالیہ ہیں۔ تیوں میں (ليعني وجودر كلنے والى شے ہے بھى كرنبيں؟) (٢) اونمود كس كى؟"العنى، بينمود كس كى ہے۔ يا، تؤكس كى ممود ہے؟ یا، وہ کیا شے ہے جس کی نمودمکن ہے؟ (٣) '' کیسا کمال تیرا'' لیعنی، تیرا کیا کمال ہے؟ یا، پید كمال تيراكس طرح بي ما طنويد لهج من واه كيها تيرا كمال بإ دوسرا مصرع بهي استفهاى ب-"أيا" كد مواليه بهى فرض كريكة بي كه" آيا كدهر تيرا خيال ٢٠٠٠ ال صورت ين دونو ل معرعول بين فعل حذف ہوجاتا ہے، اور پوراشعر كمل انشائيا انداز كا باكمال نموند ہوجاتا ہے۔" آيا" كوسوالية فرض كرنے معنى بھى بدل جاتے ہيں اور سامكان پيدا ہوجاتا ہے كدشعرش تاويب كے بجائے تعبيہ ہے، كدائين وجم، تيراخيال كدحرب؟ مجمع تقيم معلوم ب كداة كياب ادرس كي نمود ب؟ اورتيرا كمال كيما ع؟ تواع كويون ضائع مت كر (يعنى بكارمت بحه) تودراصل كى اورستى كى تمود ب\_" اقتى وبم" ك تمام عنى اس شعريس مناسب آتے بيں۔ (١) وہم كائتش (وہم كى تصوير) (٢) وہ تقش جو وہم ہو\_ (٣)وونتش جووجم في ينايا بو-"موو" اور "نقش" نقش اور" وبهم" الوبه اور" خيال"، " كمال" اور " فَقَتْلُ" كَى رِعايتِينَ بِحَى بهت خوب إين \_

۱۰۳/۲ تمام تنوں میں "فوے فشال" کی جگہ" فول فشال" ہے۔ جین معثوق کا چروفول فشال آئیل ہوتا، جب کہ معثوق کے حرق آلود چرے کا ذکر اکثر ہوتا ہے، اور اس کی آخریف بھی ہوتی ہے، جیما کہ شعر زیر بحث میں ہوتی ہے، جیما کہ شعر زیر بحث میں ہے۔ ("فوے" بروزن" ہے" ہے۔) معثوق کے چرے ہے بید فیک دہا ہے، پینے کی بینے کی بینے کی بینے کی بین کر دروثن اور خوب صورت میں کہ ستاروں کوشر ماتی جی ستارے جول کہ جھلاتے رہتے ہیں، اس کے ان کو چک جمیکا تا ہوا کہا جا تا ہے۔ پک چھیکا تا، شر مانے کی علامت ہے۔" مال" کے اصل معنی اس کے ان کو چک جھیکا تا ہوا کہا جا تا ہے۔ پک چھیکا تا، شر مانے کی علامت ہے۔" مال" کے اصل معنی "کا نگا" ہیں، مجاز اُلے خطش ، درد، بے چینی کے معنی میں گئی لیتے ہیں۔ سورن شرا انتہا کی گری ہے، اس

مش الرحمن فاروقي

(1.17)

ہاتھ واکن میں ترے مارتے جھنجلاکے نہ ہم اپنے جامے میں اگر آج گریباں ہوتا

ا/۱۰ شعر میں کی تکتے ہیں، اور سبایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہیں کہ بیشعر معنی کے فیر معمولی تغییری ربط کی مثال بن گیا ہے۔ بظاہر تو بیر کرشاعرانہ ہے، کدا گر گربیان ہوتا تو ای کو بچاڑتے، وحشت سے مجبور ہیں اس لئے تیرے ہی دائمن پر ہاتھ صاف کر دیا۔ بہ باطن بیر ضعہ ہے یا ابرام ہے، یا معشوق کے ساتھ جان ہو جو کر ہے ادبی ہے۔ خالب نے اس تکتے کو لے کرانا جواب شعر کہا ہے۔ عدر منافر اللہ میں مادہ یہ

بجر و نیاز سے تو ند آیا وہ راہ پر واس کو اس کے آج حربیانہ تھنچے

لین قالب کے بہال صرف ایک نظتے پریٹی شوقی ہے، میر کا اگلاکھتہ بیہ کہ معثوق ہی کے اللہ وہ تھا ہوتم (یا کم ہے کم اس کے عشق) کی بنا پر وحشت بیدا ہوئی تھی تو ہم نے گریبان چا کر دیا تھا۔ اب جو چر وحشت ہے تو گریبان ہورا جھنجھا کر تیرائی وائم ن چاک کر ویا تھا۔ اب جو کر نے کی کوشش کرتے ہیں، کہ وحشت تیری ہی وجہ ہے ہے۔ یا تو اس کا مداوا کر، یا اس وحشت کا ہدف مہیا کر ۔ وائم ن میں ہاتھ مار نے ہم مراو' وائمن گیر ہوتا'' بھی ہوسکتا ہے۔ گریبان نہ ہونے کی وجہ ہے می ہوسکتا ہے۔ گریبان نہ ہونے کی وجہ ہے می ہوسکتا ہے۔ گریبان نہ ہونے کی وجہ ہے می ہوسکتا ہے۔ گریبان نہ ہونے کی وجہ ہے می ہوسکتا ہے۔ گریبان نہ ہونے کی وجہ ہے ہی ہوسکتا ہے۔ گریبان نہ ہونے کی وجہ ہے ہی ہوسکتا ہے۔ گریبان نہ ہونے کی وجہ ہے ہی ہوسکتا ہے۔ آئش اس ہونے تھی ہون ہے تھا ہو ہوگر کہیں نکل گیا ہے۔ آئش اس شم کر بیان ہے تا ہو ہونا ہے، اس لئے اتنا کہ کررہ جاتے ہیں ۔ خوش سے اپنی رسوائی گوارا ہو نہیں سکتی خوش سے اپنی رسوائی گوارا ہو نہیں سکتی گریبان پھاڑتا ہے تھی جب ویوائے جب ویوائے تا ہے۔

اور جیرت انگیز ہے۔ موت انسان کو اپنے قد موں تلے پامال کرتی ہے۔ اب اگر اقلی زیرگی موت کے قد موں تلے پامال کرتی ہے۔ اب اگر اقلی زیرگی موت کے قد موں تلے پامان ہے ٹیا کی سینیتیں اور جیلنا ہوں گی؟ قد موں کے بیچے کچلے جائے کو انسان کے سفر کا '' پہلا قدم'' کہنا بھی خوب ہے۔ '' مآل' کے سعن '' متیجہ' بیں، لیکن یہ لفظ عام طور پر برے معنی بین استعال ہوتا ہے، بیخی برے بیتے یا برے انجام کو مآل کہتے ہیں۔ بیکوئی تیں کہتا کہ ' فیک کاموں کا مآل جنت ہے۔ '' بی ضرور کہا جاتا ہے کہ '' گنا ہوں کا مآل جنت ہے۔ '' بی ضرور کہا جاتا ہے کہ '' گنا ہوں کا مآل جنت ہے۔ '' بی شرور کہا جاتا ہے کہ '' گنا ہوں کا مآل جنت ہے۔ '' بیشرور کہا جاتا ہے کہ '' گنا ہوں کا مآل بین بین برے بیٹر ورکہا جاتا ہے کہ '' گنا ہوں کا مآل بین بین برے بین بین برے بین ہوا ہے۔ '' قدم'' اور جہنم ہے۔ '' قبدا انفظا'' مال '' بھی اس خیال کو سینت شیا ہوتا ہے۔ '

٣/١٠٣٠ " سرمون "زبان" اور "بال" كى رعايت دلچپ ب - " جل" كے معنى "شديدخواجش" اور " وسى چيز كى طلب" كے بھى ہوتے ہيں مناسب ظاہر ہے ۔ شعر "بن تخاطب كا ابهام بھى خوب ہے ۔ يشكم خودى مخاطب ہوسكتا ہے ، يا تاضح كى زبان سے بيديان ہوسكتا ہے ، يا تمكن ہے شاعر كى عاشق سے كهدر با ہو - ہر ہر بال كا زبان ہوجاتا بھى خوب ہے - " روال روال وعا ديتا ہے" يا " رونكا رونكا وعا ويتا ہے" كاورہ ہاس لئے بھى بال كوزبان كہنے كا جواز بنتا ہے - سا/۵۰ اکامتن دیوان پنجم میں یوں ہے۔ یہ شب جمر ہے کھڑی نہ رہے جو سفیدی کا جس جگہ سامیہ اس صورت میں شعرآ سان ہوجا تا ہے، لیکن مضمون میں وہ خوبی تین رہ جاتی جو''سرکرے

اس صورت بلی شعرآسان ہوجا تا ہے میکن مصمون میں وہ خو کی بیس رہ جاتی جو''سر کرے ہے پرے'' سے پیدا ہوتی ہے۔

۱۰۵/۲ شعری کیفیت قابل داد ہے۔ بیشعران اوگوں کے لئے تازیات جبرت ہے جورعا بت لفظی کو حقیریا مصنوی اور ہے کیف کہتے ہیں۔ ساراشعز 'فکل ماتم'' کے پھل لانے کی رعایت پر قائم ہے۔' فکل ماتم'' کو 'فکل بحرم'' اور' فکل عزا'' بھی کہتے ہیں۔ تا بوت پر جوآ رائش ہوتی تھی اس میں تکوار کی شکل بھی بناتے ہوں گے، جیسا کہ اشرف ماڑندرائی کے اس شعرے فلا برہوتا ہے۔ بیشعر'' بھارتجم'' اور' مسطلحات شعرا'' دونوں میں' فکل بحرم'' کی سند کے طور پر درج ہوا ہے۔

جگ جلور او فحل باغ کے آید اگر چو فحل محرم شود سرایا تخف (باغ کا درونت اس کے جلوے کا مقابلہ کرنے کیس کر آسکا ہے، جاہے وہ فل محرم کی طرح سرایا تلوار تن جائے۔)

آگرید درست ہے تو تلوار کی مناسبت سے '' پھل لایا'' اور بھی معنی خیز ہوجا تا ہے۔ آتش نے تک ماتم کامضمون اچھا با تدھا ہے، لیکن ان کے پہال لفاقلی زیادہ ہے، اس لئے میرکی سی کیفیت نہیں ۔

جنازہ ہو چکا تیار اے سرو روال اپنا شکوفہ کیولنا باتی رہا ہے تکل ماتم کا میرنے شعرز مریخت کے مضمون کو دیوان دوم ہی جس ایک باراور نظم کیا ہے۔لیکن ان کے یہاں بھی اس شعر میں لفاظی اور نشنع ہے۔ (1.0)

دل عمیا منت اور دکھ پایا ہوکے عاشق بہت میں پیجیتایا

مرهميا تن پ نگ ساد کيا څخل ماتم مرا ب کيمل لايا ځل ماتم=تابرت،ده تراکش جوتابرت

یہ بہ جر مرکب ہے کے بناتے ہیں اور سندی کا جس جگ سایہ

۲۹۵ صحن میں میرے اے گل مہتاب می بہتاب=یاء تی اور کیوں شکوفہ تو کھنے کا لایا درفتوں ہے می کردی تا

ا/ه٠١ یم بھی موجود ہے۔ محققانہ طور پر کس متن کوتر نے دی جائے ، یہ فیصلہ کرنا میری صلاحیت اور وسائل کے باہر ہے۔ کیکن ڈریر بحث غزل کامتن شاعرانہ اعتبارے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بیس نے اے دیوان دوم ہی جس جگددی ہے۔ دیوان پنجم بیس ۱۹/۸ ایوں درج ہے۔ دوم ہی جس جگددی ہے۔ دیوان پنجم بیس ۱۹/۸ ایوں درج ہے۔ صحن میں میرے اے گل مبتاب

تابوت یہ بھی میرے پھر پڑے لے جاتے اس کئل میں ماتم کے کیا خوب شر آیا

۳/۵۰۱ "سفیدی کا سابی" (یعنی"سفیدی کا ذراسا بھی شائبہ خفیف ساوہم") کس قدر عمرہ ہے۔
فراق صاحب نے اپنی تعریف میں لکھا تھا کہ ان کے یہاں اتفاوضدین پایا جاتا ہے۔فراق صاحب کے
یہاں اتفاوضدین مجھے قو ملائیس، لیکن میر کے اس شعر میں اس کا زعہ و نموز ضرور دیکھا ہوں۔" پرے" ہے
مراد" فوجوں کے پرے" ہے۔ شب جرظام کرنے پر، لیمن سیابی پھیلانے پر، اس درجہ آبادہ ہے کہ جہاں
سفیدی کی خفیف می پر چھا کمی بھی دیکھتی ہے قوشدت ہے تملہ کرتی ہے، گویا فوجوں کے پرے کے پرے
سفیدی کی خفیف می پر چھا کمی بھی دیکھتی ہے قوشدت ہے تملہ کرتی ہے، گویا فوجوں کے پرے کے پرے
سرکردہی ہو۔" سرکرنا" بمعتی " فتح کرنا" بھی ہوسکتا ہے اور بمعتی " قائم کرنا ، شروع کرنا" بھی ہوسکتا ہے۔
ملا حظم ہوا/۵۰ا۔

اشمتے ہوں۔ یا گل مبتاب، چائدنی والاگل نہ ہو بلکہ اصل معنی میں ، لیمن ''گل چائدنی'' ہو۔ گل چائدنی کو ویکھا تو خلازمہ ٔ خیال سے چائدنی یادآئی، پھر چائد (اور چائد ساچرہ) اور پھر جنون ۔ شعر کیا ہے، طلسمات ہے۔ دیوان اول میں میرنے اس مضمون کوذرا ہلکا اور واضح کرکے بائد ھاہے۔

اس مہ کے جلوے سے کچھ تامیر یاد دیوے
اب کے گھروں میں ہم نے سب چائدنی ہے بوئ
چائدنی کے مفمون بہتائے نے بھی بہت عمرہ شعرکہا ہے ۔
کیا شب مہتاب میں بے یار جاؤں باغ کو
سارے بھوں کو بنا دیتی ہے تحفر چائدنی

وہ لوگ جونائخ کو ہے لطف نٹری اور سپاٹ شاعر کہتے ہیں گریبان میں منھ ڈالیس اوراس شعر پرخور کریں۔ نائخ بہت ہوے شاعر نہیں ہیں، لیکن وہ معمولی شاعر بھی نہیں ہیں۔ان کے بیبال اچھے اور ولچے پ شعر بہت ہیں۔

حربار طن قاروتي

اس شعر ير بحث اس كمقام ير موكى - اكرشعرز يحث كم بار ين سوال موكمعثوتى كى نازى رنجيدگى كاباعث كيول ب؟ تواس كدوجواب يين- يبلاتويدكداس بات يرد في ب كمعثوق كو ہم نے اپنے خیال کے ذریعہ تکلیف پہنچائی۔ دوسراید کہ جب معثوق کی نزاکت کابیدنگ ہے کہ بوے کا خیال ہی اس کے ہونوں پرنیل ڈال دیتا ہے ہو پھراس کا حقیقی بوسہ کیا نصیب ہوگا ، پی خیال باعث رنجید گی ہے۔ بوے کے دنیال سے رنگ رخ متغیر ہونے کامضمون میرحسن نے یول نظم کیا ہے۔ ممکن ہے میر کا خیال وبال ہے مستعار ہو۔

وہ رضار نازک کہ ہوجائیں لال اگر ان یہ بوے کا گذرے خیال اس شعر میں معثوق کی نزاکت سے زیادہ حیا کامضمون ب۔میر کاشعرزیادہ حیاتی اور تکمین

ے۔ نظامی نے" خسرو وشیری" میں اس مضمون کا عام پہلو یا عمصا ہے۔ لیکن انھوں نے دوسرے

مصرع میں اپنی تضوص تازک خیالی کا بھی ثبوت دیا ہے۔

زبی کر گاز نیاش کشدے زیرگ کل بنشہ پردمدے (چکای نے (شری کے) ہونؤں کو وانوں ے کا ف کاف کران برشل ذال دے تھے، و کو یا وويرك كل ي بغشا كار ماتها-)

(1+Y)

جول واغ ناز کی کہ کیا تھا خیال ہوں واغ بونا «رنجیده بونا كل يرك ما وه مونث يو تفا نيكول موا يان=بر

ا/١٠١ معثوق كى نزاكت يربهت شعر كم كي بي، لين محض خيال ك زور ، زخى مون كا مبالفه شايد كى كوند سوجها مورد در مرامصرع كس قدرى كاتى بيد مرخ كاب كى پيكھزى جب سوكھتى بيتو اس میں اودا ہے آجاتی ہے، اے نیکلونی تے بیر کر کتے ہیں۔ نازک لوگوں کے چنگی لی جائے یا کہیں زورے دبایا جائے تو جواددانگان پڑتا ہے،اے" نیل" کہتے ہیں۔ (چوٹ کے برنشان کو"نیل" کہتے جين اگرجلد ابت رہاورخون ند بھے۔) يبال بوسے كاخيال اى معثوق كے مونوں يرثيل والے كو كافي تحا-" داغ" اور" نيلكول "مين مناسبت ظاهر ب- غالب في جي نزاكت كا اليمام بالذكياب، ليكن النا کے بہال بناوٹ بہت ہے میر کی طرح حیاتی شدت بھی نہیں ۔

ثب كوكسى كے خواب يل آيا نہ ہو كين د کھتے میں آج اس بت نازک بدن کے یانو

میر کا تو مصرع ایسا ہے کہ لگتا ہے واقعی کی نے معثوق کے ہونٹوں پر منحد کے کرز ورے دباویا ہو۔جم کی حیات کا حساس میر کو ہمارے تمام شاعروں سے زیادہ تھا۔'' داغ ہونا'' کا محاورہ بھی خوب ہے، میر کے علاوہ کمی نے شاید بی استعال کیا ہو۔ "فرہنگ آصنیہ" اور پلیلس دونوں اس سے خالی ہیں۔ مرنے اے ایک باراور برتا ہے۔

> برقع المحت بي جائد ما لكا واغ ہوں اس کی بے تھاتی ہے

(ديوان اول)

انسان کا وجود بھی ہوسکتا ہے، تمام عالم انسانی بھی۔اور تمام عالم وجود بھی۔ وہ ایک انسان بستی ہو، یا تمام عالم اسے کی وقت قرار ٹیس ۔اور اس سے خود کو الگ کر کے دیکھئے تو کا نئات کی بیساری بے قرار کی اس کا بیسارا عمل و حرکت، کسی سندر کی کیٹر وسعت اور افراط کی طرح معنی سے عادی معلوم ہوتے ہیں۔ اسسی ''اور''جوث'' کے لفظ رکھ کر ہما ہمی اور کھڑت کی کیا خوب تصویر بھینے وی ہے۔ اس کے برابر بی ہزمندی بھی ہے کہ مصرع عانی میں تین کھڑے رکھ کر کھڑت اور حرکت کے تاثر کو تقویت بیٹھائی ہے۔ اس مراشد نے بھی اس طرح کے بیکر کو بروی کا میابی سے برتا ہے۔

11200

من گنوں گا

دانددانه تیرے آنسو جن میں اک زخار ہے ستی کا شورا (نظم:"اے سندر")

۳/ ۱۰۰ دونول مصرمے بہت میره ؤرامائیت کے حال ہیں۔ لفظ "جلوه" کاصرف بہت میره ہوا ہے۔
عرکی خوب صورتی ، چک د ک ، تیزی سے گذر خاصیت ، بیسب با تیں " جلوه" سے ادا ہوگئی ہیں۔ " برت "
اس پر مستزاد ہے۔ پک جھیلئے کے شل کو براہ راست نہ بیان کر کے پہلے مصرعے میں ڈرامائیت پیدا کی ہے ،
دوسرے مصرعے میں افغائیے انداز بیان نے ڈرامائی رنگ بحرا ہے۔ پلک اٹھا کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ محر برق جلوہ تھی ۔ بیلی چھوڑتی ۔ اس اعتبار سے " پایا نہ پھھاڑ" ، محض برق جلوہ تھی ۔ بیلی جھوڑتی ۔ اس اعتبار سے " پایا نہ پھھاڑ" ، محض ایک آرائٹی بیان نہیں ، بلکہ تمر کے برق جلوہ ہونے کا ثبوت بن جاتا ہے۔ لفظ کو لفظ سے بیوست کرتا اس کہتے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں " برق جلوہ" نہ کہتے تو پہلے مصرعے کا زور کم ہوجاتا۔ اورا گر پہلے مصرعے میں " پرق جلوہ" نہ کہتے تو پہلے مصرعے کا زور کم ہوجاتا۔ اورا گر پہلے مصرعے میں " پیانے کھونٹان نہ بین زندگی تو تھی ۔ ورنہ پلک اٹھا کر دیکھا تو عمرکا پھونٹان نہ بین زندگی تو تھی ۔ ورنہ پلک اٹھا کر دیکھا تو عمرکا پھونٹان نہ بین زندگی تو تھی ۔ ورنہ پلک اٹھا کر دیکھا تو عمرکا پھونٹان نہ بین زندگی تو تھی ۔ ورنہ پلک اٹھا کر دیکھا تو عمرکا پھونٹان نہ بونا ۔ اس معلوم ہوا کہ عمرے مراڈ "جوائی" ہے ، بین خاتم معلوم ہوا کہ عمرے مراڈ "جوائی" ہے ، بین خاتم معلوم ہوا کہ عمرے معلوم ہوا کہ عمرے معلوم ہوتی ہے۔

(1.4)

منھ پر اس آفآب کے ہے یہ فقاب کیا پردہ رہا ہے کون سا ہم سے جاب کیا

ہتی ہے اپنے طور پہ جوں بر جوش میں گرداب کیما موج کہاں ہے حباب کیا

ویکھا پلک اٹھاک تو پایا نہ پکھ اثر الرَّافتان اے محر برق جلوہ گئی تو شتاب کیا

۲۰۰۰ ہر چند میر بستی کے لوگوں سے ہو نفور فنور=افرت کرنے پر بائے آدمی ہے وہ خانہ خراب کیا والا، بھاگنےوالا

ا/١٠٤ مطلع براك بيت ب

(I+A)

گلو کیر علی ہوگئ یاوہ کوئی یادوگوئی= بحواس رہا میں شموشی کو آواز کرتا

ا/ ۱۰۸ ایک مفہوم میں بیشعر اظہار کی نارسائی اور داخلی تجربے کوخارجی صورت پہنانے کی کوشش میں ناکامی کا مرثیہ ہے۔ دوسرے مفہوم میں بیخود اظہار کا مرثیہ ہے، کداظہار بے قائدہ اور بے اثر ہے۔" خموشی" سے مراووہ دافلی تجربہاوراحساس ہوسکتا ہے جوروح کی گہرائیوں میں قید ہے،اور شاعر اے آواز دینا جا بتا ہے، یعنی ظاہر کرنا جا بتا ہے۔ میں اس خاموش تجربے کو آواز کرنے ( یعنی آواز کی شکل دینے ) کی کوشش کرتار ہا الیکن جو پچھ نھے کا اوہ یا وہ کوئی ایسی نصول بکواس ای تھا۔اس معنی میں كة تجرب كى شدت اوروسعت اور يجيدگى كے مقابلے ميں وہ الفاظ جو ميں اظہار كے لئے استعمال كرسكا وہ اپنے کم زوراور بے حقیقت شے کہ یاوہ کوئی معلوم ہوتے تھے۔لیکن زیادہ ہو لئے سے گلا بیٹھ جاتا ہے، اورآ واز بند ہوجاتی ہے۔ لہذا آخر کارمیری یاوہ گوئی نے میرا گلا پکڑلیا، اور میں خاموثی کوآ واز کی شکل وینے کی کوشش میں آوازی کھو بیٹھا۔ دوسرے مفہوم کے لئے" آواز کرنا" کے محاوراتی معنی (" پکارنا، بانا") بروے کارآتے ہیں۔ میں جامنا تھا کہا ظہار ہے اثر ہے، اس کئے میں خاموثی کو یکارتار ہا۔ لیعن مجھے معلوم تھا کہ بیں یاوہ گوئی کررہا ہوں ، میرا اظہار پچھے کارگر نہیں ہورہا ہے۔ اس لئے بیں خاموثی کو يكارتار بالبيني كوشش كرتار باكه خاموثي اختيار كرول ميراارادة سكوت يورا تؤجوا يمين يول كدميري يأوه كوئى في مجھ كو كلو كرفة كرديا اظهار كالمياس برد كركيا موكاكما ظهاركى كوشش كا نتيجه خاموشى موسيا پھر بیک اظہار کی ہے اثری معلوم ہو، لیکن پھر بھی ہم اظہار پر مجبور ہیں ،اور خاموشی اختیار بھی کریں تو اس شعوری فیلے کی وجہ ہے نہیں کہ ہمارا اظہار محض یا وہ گوئی ہے، بلکہ خود یا وہ گوئی کی تکان جمیں گلو گرفتہ

۱۱/۱۰۰۰ استی کوگوں سے نفرت کرنے یا بھا گے بھا گے بھرنے والے فض کو ' فاز فراب' (جس کا گر بر باوہ وچکا ہو، یا جو دوسروں کے گھر بر باو کرتا ہو ) کہنا بہت فوب ہے۔ دوسرا مصرع تحسینی ہے، اس سے سیاشارہ ملتا ہے کہ بیتی کے لوگوں سے الگ تھلگ رہنا کوئی ایسی بری بات ٹیس ۔ در ندمیر کو اچھا آدی ند کہاجا تا۔ للف مید ہے کہ مصرعے میں براہ راست تحسینی بات کوئی ٹیس ہے، صرف لیج سے پید گلتا ہے کہ میر قائل تعریف ہوتے ہوئے بھی وہ فانہ فراب ہے، شاید میر قائل تعریف ہوتے ہوئے بھی وہ فانہ فراب ہے، شاید استھے لوگوں کا مقدر خانہ فرا لی ہوتا ہے۔ پھر، خانہ فراب ہونے کی وجہ ٹیس بیان کی۔ میروجشش کی استھے لوگوں کا مقدر خانہ فرائی ہی ہوتا ہے۔ پھر، فانہ فراب ہونے کی وجہ ٹیس بیان کی۔ میروجشش کی وحشت بھی ہو کتی ہو ہوئے گئی وہوئیں بیان کی۔ میروجشش کی وحشت بھی ہو کتی ہو کتی ہے۔ کہنے وحشت بھی ہوگئی ہو کتی ہو گئی ہو کتی ہو گئی ہو کتی ہو گئی ہو کتی ہو کتی ہو کتی ہو کتی ہو کتی ہو گئی ہو کتی ہو کتی ہو گئی ہو گئیں ہو گئی ہ

مثس الرحن فاروقي

(1.4)

آئسیں کھلیں تو ویکھا جو پکھے نہ ویکھنا تھا خواب عدم سے ہم کو کاہے کے تمیں جگایا

ا/۱۰۹ "جو پکھوندو کھناتھا" میں اطیف ابہام ہے۔ندد کھنے دالی چیز میدان حشر ہوسکتی ہے، میدان حشر کا مواخذہ ہوسکتا ہے۔ (ہوسکتا ہے بیمواخذہ معشوق کا ہوں جس نے دنیا میں استے ظلم ڈھائے تھے۔) بیندد کھنے کے قامل چیز زندگی بھی ہوسکتی ہے، یعنی دوبارہ زندہ ہوتا ہڑا، جیسا کہ مندرجدڈیل شعر میں ہے (دیوان اول) ۔ خوف قیامت کا بچی ہے کہ میر ہم کو جیا بار دگر جاہے

ہوسکتا ہے کہ بیدند دیکھنے دالی چیز دنیا کوگ ہوں، جن سے بردہ کرنے کے لئے موت کا دامن تھا ما تھا۔ شعر جس مجب طرح کا طفلنہ ہے، اور حیات بعد موت کے بارے جس ان تمام دل خوش کن باتوں کا انکار ہے جو نہ بی کتابوں جس کھی ہوئی جیں۔ لیکن ایک دلجب امکان اور بھی ہے کہ'' خواب عدم'' سے مراد موت نہ ہو، بلک عالم ارواح ، یعنی عالم ارواح کا سکون ہو۔ اس دنیا جس آنے کے پہلے روحس عالم عدم جس ہوتی جیں۔" پیدا ہوتا'' کے لئے'' آ کھے کھولنا'' یا'' آ تکھیں کھولنا'' بھی استعال کرتے ہیں۔ اس طرح معنی بید ہوئے کہ ہم عالم ارواح جس آرام ہے سور ہے تھے، اس دنیا جس آ تکھیں کھولیں تو طرح طرح کے عذاب اور معینیں اٹھانا پڑیں، آخر ہم کواتی آرام کی فیند سے کیوں جگایا؟ یعنی وجہ آفریش پکھ طرح کے عذاب اور معینیس اٹھانا پڑیں، آخر ہم کواتی آرام کی فیند سے کیوں جگایا؟ یعنی وجہ آفریش پکھ حجم جس نیس آتی، جب آفریش جس رنج ہی ۔ یہ جس میں میں آتی، جب آفریش جس رنج ہے۔ یہ جس میں کوئی ایسی قباب عدم'' کے میں انقل ہے ہوں، جیسا کہا تھوں نے دیوان اول جس تھی کہا ہے۔ بلکہ انقل ہے ہیں جس نے آگر آ سودگی نہ دیکھی کہا ہے۔ بستی جس جم نے آگر آ سودگی نہ دیکھی کہا ہے۔ بستی جس جم نے آگر آ سودگی نہ دیکھی کہا ہے۔ بستی جس جم نے آگر آ سودگی نہ دیکھی کہا ہے۔ بستی جس جم نے آگر آ سودگی نہ دیکھی

کردے۔عالب نے شایدا سے ہی موقع کے لئے کہاتھا۔ زلف خیال نازک و اظہار بے قرار یارب بیان شاند بھی محفظو نہ ہو

لیکن غالب کاشعراس قدرتجریدی ہے کہ اظہار کا انسانی الیہ حیاتی سطح پر نمودار تبیں ہوتا۔
میرکا کاروبار حیاتی سطح پر ہے۔ پھر غالب ایسی اظہار پر چھور نبیں ہوئے ہیں ، وو د عاکر رہے ہیں کہ زلف خیال جو ظاہر ہونے کے لئے بے قرار ( لیعن "اظہار بے قرار') ہے ، بیان کے شانے کے ذریعہ ایکھنے اور فوٹ نے نے فاج ایک ۔ اس کے برخلاف ، میراگی منزل پر ہیں ، جہاں دعانا کام ہو پھی ہے اور اب یا تو خاموثی کو آواز بنانے کی سی ہے ، یا آواز کو خاموش کرنے کی سی ہے۔ عالب نے بیشعر نوعمری اب یا تو خاموثی کو آواز بنانے کی سی ہے ، یا آواز کو خاموش کرنے کی سی ہے۔ عالب نے بیشعر نوعمری میں کہا تھا ، اس وقت کے لئے بی دعا مناسب تی ۔ میرکا شعر پھنٹی عرکا ہے ، جب ناکامی کھل ہو پھی ہے۔ عالب کی دعا میں نوجوائی کا والہانہ بین اور پر امیدی ہے ، میر کے اعتر اف میں پہنے مرکا احماس کا گلست ہے۔

## ریختہ کاہے کو تھا اس رحبۂ اعلیٰ میں میر جو زمیں نکلی اے تا آساں میں لے گیا

ا/ ۱۱۰ جب کوئی بھاری ہو جھا تھاتے ہیں یا کی خطرے نے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا کی مصیبت سے چھٹکارا پانے کی سمی ہوتی ہے تو اکثر مسلمان حضرت علی کو (جنھیں" مشکل کشا" کہا جاتا ہے )" یا علی" کہدکر پھارتے ہیں۔ اس پی منظر میں" یا حجت کا خرہ بہت دلچیپ ہے، خاص کر جب دین بھی کو اور یا ہے تو حضرت علی کے بجائے حجت کو پھار تا اور بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔" با تو ال "کے نفوی معنی ہیں "جس میں طاقت ند ہو" ، یہ لفظ "جسم" اور" جان " دونوں کے لئے استعمال ہوسکتا ہے۔ اس پی منظر میں خود کو" تا تو ال " کہنے ہے دونوں طرح کی با تو انی (جسمانی اور روحانی) کا اشارہ شعر میں آ گیا۔

"آسال" اور" تا تو ال" کہنے ہے دونوں طرح کی با تو انی (جسمانی اور روحانی) کا اشارہ شعر میں آ گیا۔
"آسال" اور" تا تو ال" کا تقابل خوب ہے، اور یہ گئٹ نہایت اطیف ہے کہ مجت کا سہارا ہوتو اور ہر طرح کا غم برداشت ہوجا تا ہے۔ سزید ہار کی سے کہ دین ودل کے جانے کو بارگراں ہے تعبیر کیا ہے۔ عام طور پر تو یہ بیوتا ہے کہ کوئی چیز کہیں ہے نگل جائے اور وزن ہلکا ہوجا تا ہے۔ یہاں ائنا معالمہ ہے کہ جم ہے دل گیا اور دور ہے۔ یہاں ائنا معالمہ ہے کہ جم ہے دل گیا اور دورا ہیں جائے تو وزن ہلکا ہوجا تا ہے۔ یہاں ائنا معالمہ ہے کہ جم ہے دل گیا اور دورا ہے اور دورا ہیں۔ اور دورا ہیں ایک معالمہ ہے کہ جم ہے دل گیا اور دورا ہے۔ یہاں ائنا معالمہ ہے کہ جم ہے دل گیا اور دورا ہے۔ یہاں ائنا معالمہ ہے کہ جم ہے دل گیا اور دورا ہے۔ یہاں ائنا معالمہ ہے کہ جم ہے دل گیا اور دورا ہے۔ یہاں ائنا معالمہ ہے کہ جم ہے دل گیا اور دورا ہے۔ یہاں ائنا معالمہ ہے کہ جم ہے دل گیا اور دورا ہے۔ یہاں ائنا معالمہ ہے کہ جم ہے دل گیا

۱۱۰/۴ جان کو نیم جال لے جانا بہت خوب ہے۔ اشارہ یہ بھی ہے کہ آدھی جان ( بینی ادھ موئی حالت ) کوسلامتی تو کہ نہیں سکتے ،اس لئے اگر چھ کرنگل بھی آئے تر بہر حال سلامت نہ کہلا کیں ہے۔ معشوق کا واراو چھا بھی پڑے تو تڑپ کر جان دے دینا بہتر ہے۔ ''نیم جاں میں لے گیا'' میں دوسرا پہلویہ ہے کہ میں نیم جال تھا۔ یعنی''نیم جال'' مختلم کی صفت ہے۔''رہ جائے'' اور'' لے گیا'' میں ضلع کاربط ہے۔

۱۱۰/۳ "دوستان" اور" داستان" کی تجنیس کے علاوہ اس بیس بیکت بھی ہے کہ غیروں سے نہ بی ، دوستوں سے تو امید تھی کہ وہ داستان عشق کی گہرا کیوں تک پیٹیس کے الیکن وہ بھی نہ بچھ پائے۔ بید ظاہر نہ کرے کہ بیکس کے عشق کی داستان ہے (ممکن ہے کمی شخص کی داستان نہ ہو، بلکہ خود عشق کی آ قاتی د بوان سوم

رد بفي الف

(11.)

دین و دل کے فم کو آساں ناتواں میں لے گیا یا محبت کہد کے بید بار گراں میں لے گیا

خاک وخوں میں لوٹ کررہ جانے ہی کا لطف ہے جان کو کیا جو سلامت نیم جاں میں لے گیا

۳۰۵ مرگذشت عشق کی دد کو ند پیٹیا بال کوئی گرچہ چیش دوستاں سے داستان میں لے گیا

عرصة وشت تيامت موجائ كا باغ سب اس طرح سے جو سے چھ خول فشال بيس لے عما

کی جہاں مہرو وفا کی جنس تھی میرے کئے گیاں=بہت لکین اس کو چھیر عی لایا جہاں میں لے کیا کئے اس کو چھیر عی لایا جہاں میں لے کیا

مخس الرحن قاروتي

واستان ہو) شعر بیں اعلیٰ در ہے کی بلاغت پیدا کردی ہے۔ کیوں کداس طرح عشق محدود شدر ہا بلکہ عالمی حقیقت بن گیا، اور اپناؤ کرند کرنے کے باعث شعر می خور جی کا بھی شائید شائے دیا۔" میں لے گیا" میں بیاطف بھی ہے کہ کم سے کم میں وعشق کے اسرار ورموزے واقف تھا۔

١١٠/١٧ قيامت ك ذكريش رمزاس بات كاب كدمرن كے بعد بھى آ تحصيل خول فشال بير، يا خول فشانی اس کشرت کی ہے کہ موت کے بعد بھی اس کا تھمنا ممکن نہیں معلوم ہوتا۔ بدیکتہ بھی ہے کہ شہیدوں کو کفن نہیں دیتے ، بلکدان کے خون آلود کپڑوں ہی بش اٹھیں فن کرتے ہیں ،اورشہیدایے زخمی بدن پری افعائے جائیں عے۔ محکم چوں کہ شہید مجت ہے، اس لئے الدیشہ وسکتا ہے کہ دو بھی اسے زخی جم اورخوں فشال آ کھ کے ساتھ ہی اٹھایا جائے۔" بیس لے گیا" بیس ایک لطیف کلتہ ہے کہ شہید محبت کواپنے اوپراعماد ہے کداگروہ جا ہے تو خوں فشاں آنکھوں کے ساتھ میدان حشر میں جائے۔ لفظ " باغ" بھی قابل توجہ ہے۔ بنیس کہا کہ اوگ میری خوں فشاں آتھ موں کود کیر کرٹڑپ جا کیں گے ، یا خدا كى رجت جوش مين آجائے كى، ياخدامعثوق عدواخذ وكرے كا، يامعثوق شرمنده بوكا، وغيروان سب متوقع باتوں کوترک کرے میر کہتے ہیں کدمیدان حشر میں سرفی ہی سرفی مجیل جائے گی، کویا باغ لہلہاا مٹھے گا۔ لینی عشق کی خوں کردگی خود عاشق کے لئے گئتے ہی آزار کا باعث کیوں نہ ہور لیکن ہوتی تغییر کی ہے، کیول کداس کی بدولت دنیا میں تو رنگار گئی ہے ہی ، دہ میدان قیامت کی بھی رنگینی کا باعث ہو عتى بي خوب شعرب

اس مقمون كاايك يبلونظيري في محى خوب بيان كيا ب مكن ب مير فظيري ك يهال و کھے کر لکھا ہوا وراس کی بات سے اپنی بات بنائی ہو\_

> چوں مگذرد نظیری خونیں کفن ب حشر خلقے فغال کند کہ ایں داد خواہ کیست (جب خونی کفن نظیری میدان حشرے گذرتا ب ق ظل الله يكاراهي يكري فف كريكاواو توادي؟)

۵/۱۱۱ "كي جهان"كى قاربيت توج الكيز ب-دوس معرع كي جهان "اور يملي معرع ك "جہال" میں ایہام کاربط ہے۔" جنس" کی مناسبت سے" پھیرلانا" بہت خوب ہے۔ سوداگر کا مال اگرند كياوردوات دالي لي آئي تواسي بحي" بيجيرلانا" كيتم بين مير في فود" فكارنامه ودم مين كلها ب

> جواہر تو کیا کیا دکھایا گیا خريدار ليكن نه پايا حميا متاع کن چیر لے کر چلو بہت لکھنؤ ہیں رہے گھر چلو

شعرز ربحث محصمون کوای محادرے کے ساتھ و ایان دوم میں بول لکھاہے۔ الليم حن ے جم ول پيمر نے علي يى كياكريديان نبيس بيجش وفاكى خوابش لیکن شعرز ریجث میں المیاتی وقار کی کیفیت ہے، اور سعی و تلاش مسلسل کا اشارہ بھی بہت

خوب ہے۔

"ريخة" كمعن" يرابوا، كرابوا" كالقبارك" بعن ببت خوب ب "اعلى" و"زمين" اور" آسان" كى رعايتى بھى برجت بيں \_خاص كر" زيس" اور" آسان" كى رعايت كو پہلے مصر سے بيس " اعلى" كهدكرخوب بهمايا ب- يد يورى غزل معنوى اعتبار بب جبرى تبين بير بيكن برشعر من بلاك كيفيت اوررواني ب\_غزل كى زمين كامضمون مومن في ايك مع ببلو باندها ب، اگرچاوليت كا شرن يركوب

> ایی فزل کی ہے یہ جملا ہے سب کا سر مومن نے اس زین کو مجد بنا دیا میرانیس کامشورشعرمیرے براہ راست مستعار معلوم ہوتا ہے۔ سدا ہے قر رتی بلند بیوں کو ہم آسان سے لائے بیں ان زمینوں کو

(111)

522

جرے کی اپنے روئق اے میر عارض ہے جب ول کو خوں کیا تو چیرے پہ رنگ آیا

ا/ااا بیمرکان دھوکے بازشعروں میں ہے ہے جنسی میں ان کا خاص کمال کہتا ہوں۔ دیکھنے میں اور اس میں ہے ہے۔ جنسی میں ان کا خاص کمال کہتا ہوں۔ دیکھنے میں اور ایس ہولی معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب خور سیجے تو ان میں گئی گھیاں نظر آتی ہیں۔ مثلاً اس شعر میں پہلا سئلہ تو ہے کہ عاش کے چرے پر دونق کا کیا گل ہے؟ عاش تو زردرواور ہورونق صورت ہوتا ہے۔ میرخود ہی کہ گئے ہیں۔ عاش تو زردرواور ہورونق صورت ہوتا ہے۔ میرخود ہی کہ گئے ہیں۔ چاہ کا دھوئی سب کرتے ہیں مائے کیوں کر ہے تا ار افک کی سرخی زردی منھی کی شق کی کچھ تو طامت ہو

(ديوان اول)

لبندایا تو منظم کا مختق سپانییں ہے، اس کے دل میں مختق کا درد فی الواقع نہیں ہے، لبنداوہ
اپنے چیرے کی دوئق کے لئے میہ بہانہ بنا تا ہے کہ میددراصل دل کا خون ہے جو چیرے پر چھلک دہا ہے۔
یا چردل کوخون کرنا کمال عاشق ہے، اس کمال کو عاصل کرنے کے بعد چیرے کا (فرط سرت یا تخرے)
د کم افستا لازی ہے۔ اگر دوسری صورت حال ہے تو پھرائے ''عارضی'' کیوں کہا؟ اس کے دوجواب
ممکن جیں۔ ایک تو ہے کہ دل کے خون ہوجائے کے بعد زعرگی زیادہ دیریاتی ندرہے گی، جب زعرگ تم ہوگی تو چیرے کی سرخی بھی عائب ہوجائے گی۔ دوسرا جواب میہ ہے کہ دل بار بارتو خون ہوئے سے دہا۔
عشق کی میرشدت اور درد کی میر کیفیت مستقل نہیں۔ کچھ دیر بعد دل پھرائے حال پر آ جائے گا اور چیرے
یروی زردی واپس آ جائے گی۔ لیکن اس بار جوزردی ہوگی دہ ناکا می اور فلکست کی بھی ہوگتی ہے۔ یعن لیکن رعایتوں کے یا وجود میرانیس کا پہلامصرع ،اور تو جیہ کے بیگلے پن کی وجہ ہے موکن کا پہلامصرع دونوں کے مصرع ہائے ٹانی کے ہم پلہ نہیں ہیں۔ میر کے دونوں مصرعے برابر کے ہیں۔انعام اللہ خال یقین کے یہاں بھی بیمضمون خوب بندھاہے، بلکھکن ہے میر نے یقین سے مستعارلیا ہو۔

521

نہ آیا سرفرہ اید حریقیں کے گر عالی کا زمینوں کو دگرنہ ریختے کی آساں کرتا لیکن یقین کے بہاں روانی کم ہے۔"زمینوں" کالفظائجی بہت عمدہ فیس۔سب یوی بات بیہ ہے کے ذمین کوآسان کرنامحش اکبرااستعارہ ہے، جب کے ذمین کوآسان تک لے جانا تدریة استعارہ ہے،اورزعگی سے قریب تربھی ہے۔

اس بات کی، کہ عشق کا کمال (جس کی علامت تھی ول کا خون ہوجانا) اب باتی نہیں رہا ہے افظ اس بات کی، کہ عشق کا کمال (جس کی علامت تھی ول کا خون ہوجانا) اب باتی نہیں رہا ہے اس بھی ہے کہ بیٹل باربارہوتا ہے۔ یعنی جب جب ول کوخون کرتے ہیں، تب تب چیرہ گلگوں ہوجاتا ہے۔ "جب ول کوخون کیا" کے بجائے" ہم ول کوخوں کیا" کر دیجے تو یہ گلت واضح ہوجاتا ہے۔ اب چیرے کی رونق عاشق کی خودواری کا تفاعل معلوم ہوتی ہے۔ یعنی وہ نہیں پند کرتا کہ اس کا چیرہ ذروا ور برنگ ہوا ورلوگ اس کو نگاہ ترجم ہے دیکھیں۔ اس لئے وہ باربارا بے ول کو خون کرتا ہے، تا کہ لوگ اس دعوے میں رہیں کہ اس کوکوئی غم نیس ہے، یا اگر ہے بھی تو وہ اس کی برواشت کے با ہر نیس ہے۔

اب تخاطب کے ذریعہ پیدا ہونے والے امکان پر فور کیجے۔ شعر میں دو کروار ہیں۔ ایک

قد شکلم (جوعاشق ہے) اور دو مرامیر۔ عاشق کے چیرے پر سرخی دیکھ کرمیر سوال کرتے ہیں کہ ہم نے

قر ساتھ اعشق میں لوگوں کا رنگ اڑ جاتا ہے، بیکن تحمارے چیرے پر اتنی روئق کیوں ہے؛ حمکن ہے میر

(یعنی سوال کرنے والے) کو خیال ہو کہ عشق اتنی بڑی مشکل نہیں ہے۔ جیسی کہ لوگ تھے ہیں۔ یا شاید

اس کو خیال ہو کہ عاشق کا جذبہ کا لی ٹیل ہے، ورنداس کے چیرے پر دنگ کیوں ہوتا۔ اس سوال ک

جواب میں مشکلم کہتا ہے کہ میاں بیرونق تو عارضی ہے، جب دل کو خون کیا ہے تب بیر بھی آیا ہے، یعنی

وو کتا ہے کی زبان میں کہتا ہے کہ میاں عشق کو کھیل نہ بچھو، اس میں دل خون کرتے ہیں تا کہ دندگ کے

آثار پیدا ہوں۔ اب بیٹی سے بیکٹ پیدا ہوتا ہے کہ سنتی میں زندگی کے آثار پیدا کرنے کا طریقہ

مرف بیر ہوتی تو خطرے میں ضرور پڑ جاتی ہے۔ ویسے بیشعر خود کلای بھی ہو سکنا ہے۔ بیجنی میر نے

آگر ختم نہیں ہوتی تو خطرے میں ضرور پڑ جاتی ہے۔ ویسے بیشعر خود کلای بھی ہو سکنا ہے۔ بیجنی میر نے

آگر ختم نہیں ہوتی تو خطرے میں ضرور پڑ جاتی ہے۔ ویسے بیشعر خود کلای بھی ہو سکنا ہے۔ بیجنی میر نے

آگر ختم نہیں ہوتی تو خطرے میں ضرور پڑ جاتی ہے۔ ویسے بیشعر خود کلای بھی ہو سکنا ہے۔ بیجنی میر نے

آگر خیل بیرا ہوں۔ اب بی مین می در نے خون ہوا۔ لیکن بیر سب تو دل کے خون ہو جائے

آگر خیل ہے۔ اپنی محنت شمکا نے گئی ، دل خون ہوا۔ لیکن بیر سب روئق چندر در ذرہ ہے، کیوں کہا ہے

مین میں در کے میمان ہو۔

میروں دیرے میمان ہو۔

اگریسوال اٹھے کدول کےخون ہونے اور چیرے کی سرخی جس کیاتعلق؟ تو اس کا جواب یہ بے کدول بی کے ذریعہ خون سارے بدن جس دوڑتا ہے، اگرول خون ہوجائے تو سرخی کا برحنالازی ہے۔ لیکن اس کا ایک طبی جواب بھی ہے۔ عام طبی مشاہدہ ہے کہ جن اوگوں کو فشاردم

(Hypertension) ہوتا ہے (اور میدول کی ایک بیاری ہے )،ان کے چیرے پر سرخی بڑھ جاتی ہے۔
ایسے چیرے کو اصطلاح میں Florid (پھول کے رنگ کا) کیا جاتا ہے۔ اب رعایت پر خور کیجئے۔
''عارضی'' بمعنی'' بھوستنقل نہ ہو۔' لیکن'' عارض'' کے معنی'' رضار'' بھی ہیں۔ لہٰذا چیرے کی سرخی کو ''عارضی'' کہنے میں ایک اور لطف بھی ہے۔ شعر کا ہے کو ہے، نگار خانہ ہے۔ خلیل الرحلن اعظمی نے اس مضمون کو اٹھایا ہے، لیکن ان کا مصرع اولی پوری طرح کا رگر نہ ہوا۔

لوگ کیا وحوظ رہے ہیں مری پیشائی پر رنگ آتا ہے یہاں اپنا لہد پینے ہے

" لما قات ہونا" اور دوسرا" حاصل ہونا" ۔ اور چوں کہ پہلے مصر سے بیں ایسے تی امکانات ہیں کدول ابھی عاشق ہی کے پاس ہے، اس لئے معشوق کو" دار با" کہنا خالی از اطفے نہیں۔ معشوق کو" ناوان" کہنے بیس مید پہلو بھی ہے کہ معشوق واقعی الحروہے، اور میکھی کہوہ نا مجھ ہے، عاشق کے ول کی تقدر نہیں جاسا۔

۱۱۲/۲ میشعرعلم وعرفان کی اس منزل پرواقع جواہے جہاں دیدانت اوروحدت الوجود کی سرحدین ال جاتی ہیں۔ ویدانت کی روسے خدا ایک لا متناہی وجوداور لا متناہی شعور ہے، اور اس میں ہر د جوداور ہر شعور موجود ہے۔اس خیال کی رو ہے حق اور باطل، وجود اور غیر وجود، پیسب ہے معنی ہیں۔ کیونکہ بیسب چزیں اس لا تناہی شعور کا حصہ ہیں جو تمام کا نئات پر حاوی ہے۔" ہم حمن" میں سب کچھ ہے، وہ ہر چز کا مبداً اور باوا ہے۔انسانی آخمن بھی ای کا حصہ ہے۔وحدت وجود کی روسے اشیاہ،جس حد تک وہ موجود إن، ذات فن كا حصد إلى مرك دومر عصر عدين "فن أكر سجع" عمراديب كدا كركوني فخض حقیقت کو سمجھے۔ پچر یہ بھی مراد ہے کہ اگر کوئی فخض خدا کو سمجھے (یعنی ''حق'' بمعنی'' خدا'') کیکن اگر اس مفہوم کوایک اور طرف لے جا نمیں تو اس ہے دواور معنی برآ مدہوتے ہیں۔ان کی روے پیشعروحدت الوجود يا ديدانت كاشعرنييل ره جاتا-" حق اگر سمجيئ ليني اگر كوئي فض خدا مان لے، يعني بيرب تو محض فرض كرنے اور مجھ لينے كى بات بيتم اگر جا موتو ہر چيز كومن مجھاو۔ اسك صورت ميں كوئى چيز باطل فيس-عقیدے کی قوت ہر چیز کوخدا بنا دیتی ہے۔اس مفہوم کی روے "حق" یا" خدا" انسان کی تحکیق ہے۔ انسان خود کو کا نئات میں تنبامحسوں کرتا ہے، اس لئے وہ کسی ایسی ستی کی تلاش کرتا ہے جس کا رشتہ سب ے ہواور جوخو دانسان کا بھی رشتہ کا نتات ہےاستوار کر دے۔اس لئے وہ خدا کا تصور خلق کرتا ہےاور مظاہر فطرت بشجر حجر مطلق تج ید بھی نہ کسی چیز کوخدا مان لیٹا ہے۔لہٰذااگرتم ماننا چاہوتو ہر چیز خدا ہے، ہر چزجن ہے، باطل کچھنیں۔اس تشریح کی روے بیشعر عارفانیٹیں، بلکدروش خیال دہریت liberal (atheism كاشعر بن جاتا ب-"حق اكر سمجة"كى تيرى تحري بيمكن بكدكوكى عقيده جموناتيس، ب اپنی اپنی جگ ہے ہیں۔ بید عاری مجھ کی کی ہے کہ کی کو کا فراور کی کومون کہتے ہیں،سب کا راستالیک ہے۔اگر تمحاری بچے کا پھرند ہواور تم مح طریقے ہے مجھوتو سب کا ہے۔اس تشری کی روے بیشعر روش خیال انسان دوی (liberal humanism) کاشعرین جاتا ہے۔ روشن خیال انسان دوی بنیادی

(111)

۳۱۰ دل اگر کہنا ہوں تو کہنا ہے وہ بید ول ہے کیا ایسے ناوال واربا کے ملنے کا حاصل ہے کیا

جاننا باطل کمو کو بیہ تصور فہم ہے حق اگر سمجے تو سب پھے حق ہے یاں باطل ہے کیا

ہم تو سوسو باد مر رہتے ہیں ایک ایک آن جی عشق جی اس کے گذرنا جان سے مشکل ہے کیا

ا/۱۱۱ شعر نم معول ہے ، لیکن مکالے کرنگ اور صرف وقو کے چا بک دست استعال نے اس میں بھی ایک بات پیدا کردی ہے۔ پہلے مصرعے میں حسب ذیل امکانات ہیں (۱) میں معثوق کے سامنے لفظ" دل" کہتا ہوں تو از راو نفوت یا نا دائی ہو چھتا ہے کہ" دل کیا ہوتا ہے ؟" (۲) میں معثوق کے سامنے اپنادل لے جاتا ہوں اور کہتا ہوں دیکھو میر ادل ہے ، تو وہ کہتا ہوں اس کے بادل ای کو کہتے ہیں ؟ (یعنی وہ حقارت ہے کہتا ہوں اور کہتا ہوں دیکھو میر ادل ہے ، تو وہ کہتا ہوں " دل ؟ ، ایعنی ہو چھتا ہوں کرتم دل ہیں ؟ (یعنی وہ حقارت ہوں کہتا ہوں کرتم دل کو جانے ہو؟ یا تم نے ہمارادل کیا گیا؟ تو معثوق جران ہوکر ہو چھتا ہوں کہ دل کیا چیز ہے؟ (م) میں معثوق ہے کہتا ہوں " دل ؟ ، ایعنی ہو چھتا ہوں کہم دل کے بارے میں جانے ہو؟ کیا تمارے پاس دل ہے؟ (یعنی میراول ہے؟ یا کیا تم دل والے ہو، یا تمارے یہلوش دل ہے کہتیں؟) تو معثوق کہتا ہے دل؟ کیا میرے پاس اول ہے؟ " دل والے ہو، یا تمارے یہلوش دل ہے کہتیں؟) تو معثوق کہتا ہے ، دل؟ کیا ہمرے پاس اول ہے؟ اس دل ہے ؟ " دو مرے مصرے میں " کے طف" کے دو مطہوم ہیں۔ ایک تو

(111)

نوبت ہے اپنی جب سے یکی کوئ کا ہے شور بجا نا نہیں ہے کھو یاں مقام کا مقام بجا=قافے کے مخبر نے کا کھند بجا

لفظ" يكي" كازور قائل داوي-" يكي" يهال ياسم اشاره كالجى كام كرر باب اورح ف تاكيد كالجى اورحرف حصر كالبحى (يعنى اس كے ذريعه كوچ كے شوركى نوعيت ظاہر ہوتى ہے۔)لفظ "وبى" بھى بكل ند ويا بكون ال من "كيا" كي اتني معنويت فيس ب-" يجي" من زو كي كاجي اشاره شال ب، موياكون كامحندبالكل مرى ين راب- فابرب كدر يربح كانتيديرى بكريكونى حاصل نيس مو سكتى \_كوي كاخيال يريشان كرتا ہے اور سريركوي كاشوركى كام كى طرف متوجه بحى نيس مونے ويتا\_لفظ " نوبت" مي مجى دو پهلوچى \_" نوبت" كايك معنى جي" زمان، عهد" \_لبذاجب سے ماراز مان آيا ب، ت ہے کوچ بی کوچ کا شور ہے۔" نوبت" اس مھنے کو بھی کہتے ہیں جووتت کے گذرنے کا اعلان کرتا ب،ای اعتبارے" نوبت" محض" وقت" کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لینی بہاں صرف کوج کاوقت ہے، ہاری نوبت محض گذرنے کا اعلان کرتی ہے، شروع ہونے کائیس کسی کی نوبت بجنا کے معنی و کسی کا تسلط ہوتا" بھی ہوتے ہیں۔ لہذا بیاشارہ بھی موجود ہے کہ ہم اسے وقت کے حاکم ہیں، اس زماندیں حاری عكومت ب، يكن بم وقت يرقابونيس ياسكتد وور ممرع من كنايه بحى خوب بريعنى ينيس كها ہے کہ کوئی تخبر تانیں، بلکدید کہا ہے کہ یہاں قافلے کے قیام کا محتد بجنا ہم نے بھی سانیں۔ای سے ب بات بھی تھتی ہے کمکن ہاوروں نے سا ہواور مخبر کتے ہوں لیکن ہم نے سانبیں۔ ہارے لئے کوج اورسفرای ب،قیام نیس ب- پورے شعر می بجب ارامائی کیفیت ب- ارامائیت کے باعث ذاتی تجرب اوراجما کی تجربددونوں پوری شدت سے سامنے آ گئے ہیں اورائیک کودوسرے سے الگنہیں کیا جاسکا۔ طور پر خدا کی منکر ہے، لیکن ہرا یک کو اپنا عقید ور کھنے کا حق وی ہے۔ شعر میں بیرسب باریکیاں "حق اگر سیجے" کی ہے پناہ بلاغت کے باعث ہیں۔ اگر اس کا مفہوم بیلیا جائے کہ" اگرتم واقعی خدا کو بھتے ہو" تو بید شعر عارفا نداور و بیدائتی ہے۔ اگر مفہوم بیلیا جائے کہ" اگرتم حق سمجھلو" تو بیشتر (liberal atheist) ہے۔ اگر مفہوم لیا جائے "اگرتم ٹھیک ہے سمجھو" تو بیشتر روثن خیال انسان دوتی کا حال بن جا تا ہے۔ آخری مفہوم کو اوار گرمفہوم کی اوا کر سیجے ہیں، لیخی بیشتر عوصلے کل اور تمام آخری مفہوم کو کی فاور تمام اور تمام کی بیان کے بیشتر کی اوا کر سیجے ہیں، لیخی بیشتر عوصلے کل اور تمام خدا ہیں کی جائی کے مضمون کا بھی حال کہا جا سکتا ہے۔ لیخی کوئی ضروری ٹیس کہ میر کو روایتی انسان دوتی کے خام نظر ہے کوئیش کرتا ہی، اسلامی گریش بھی ملتی ہیں۔ ) ہم میں کہد ہیں کہ بیٹ ہیں۔ ) ہم میں کہد ہیں کہ بیشتر عوان ان ووتی کے عام نظر ہے کوئیش کرتا ہے، جس کی روے تمام غدا ہیں۔ ہیں ، کیوں کہ ان کی اصل اور ان کی منزل ایک ہے۔ بہر حال ، جس طرح بھی دیکھیے شعر غیر معمول ہے۔

> کشتگان تحجر مسلیم را بر زمان از غیب جانے دیگر است (وولوگ جوشدا کی مرشی کے سامنے سر جھکانے کے تجر کے کشتہ میں۔ ان کو برادر غیب سے ٹی جان مطابوتی ہے۔ لینی ووہر کظ مرتے ہیں اور برائے بیٹے ہیں۔)

علاعات براصافي جان معثوق كى ضدمت عن وثر كرتاب اور براحداس كوك دعى عطابوتى ب\_

1.96

لعنى اس نے جارے يهال آئے سے بالاراده كريز كيا۔اس كانتجے بيهواكم را ين نظرول بيس،ونياكى نظروں میں معثوق کی نظروں میں )حقیر یاذلیل میں سیکن معثوق کا جارے یاس شآنا ، یعنی اس صدتک پینچنا کہ بالارادہ اور جان ہو جھ کرہم کو ذکیل کرنا ، یعنی اس کے لئے تو بین کی بات ہے۔ہم جیسول کے وجود کا اقرار کرنا اس کے دون مرتبہ ہے۔ اس نے حارے وجود کا اقرار کیا تو گویا اپنی تو بین کی۔ یمی احسان اس كاكياكم بكراس في مهارى خاطرا يقاقو بين برواشت كى الجيداور مضمون دونول بيس ابهام خوب ہے، چانچے بید بدیک وقت عاشقاند عابزی کا شعر بھی ہے اور طنز کا بھی۔اب دوسرے پہلوؤل پر فور مجيئ معثوق واقعى ايك بارهار عياس آكر جلا كيار جم اس كے بغير حدے زيادہ ذكيل اور كم مرتبه جي، یعنی بری حالت میں ہیں۔ لیکن معثوق جو ہمارے پاس آیا تو اس کی بھی توبدنا می ہو کی، البذا ہمیں باراے شكايت نيل -اى منهوم كاروت"جو" صرف شرط خيرتاب، يعني "اكر" كمعني ويرباب-اكر" بؤ" كو 'چونك ' كمعنى مى الياجائ تومغبوم يد بتات كه چول كه بهم معثوق كے بغير حدے زيادہ خواري، اس لئے جب معثوق مارے پاس آئے گاتو کیا کم خوار موگا؟اس لئے اس کا ندآ ناعی بہتر ہے۔ ایک پہلو ياسى بك بم دوي جواس ك بغير عد ب زياد وخواري معثوق يبال تك آكر يحد كم توند موجاتا العن اس كى شان كويئاندلگ جاتا۔ حدے زيادہ خوارتو ہم جي معثوق كواب بھلاكون كى خوارى نصيب موتى ؟ ایک بحتہ یہ بھی ہے کہ ہماری خواری اس کی جدائی ہے وابستہ ہے، اور اس کی ذلت ہمارے ملنے ہے وابستہ ب\_ كاروبارعشق مي كى ايك شريك كى ذات ضرور بوتى ب\_

۱۱۳/۳ "وہ سب ہم ہوا" کافقرہ قابل لحاظ ہے۔" سب" کے معنی" سارے کا سارا" ہمی ہو سکتے ہیں اور ان پری طرح" ہمی ہوا کے اور ان پری کوئی فرق شد ہا۔" وہ" ہمی اور اس بھی کوئی فرق شد ہا۔" وہ" ہمی اور اس بھی کوئی فرق شد ہا۔" وہ" ہمی اور اس بھی ہوسکتا ہے اور خدا ہمی ۔ اگر معثوق مراد ہے تو یہ کنا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جب دونوں اپنے جسم خاکی ہے آزاد ہوں گے تب ہی آپس بھی وصال ممکن ہے۔ معثوق سے ملنے کا مضمون ہویا خدا سے ملنے کا ہنتا کہ بھی میں رفح کا شائم تک نہیں کہ موت سے پہلے وصال شہوگا۔ بلکہ لیج بیس فضب کا تیقن اور طمانیت ہے۔ ماضی لکھی کر مستقبل مراد لینے کاروز مرہ (ہم ہوئے وہ = ہم وہ ہوجا کیں گے۔ وہ ہم ہوا = وہ ہم ہوجا ہے گا ہوگی پہلو ہے کہ ایسا ہوتے بیں ہم ہوجا ہے گا ہوجا کی بردی برجنتی سے استعمال کیا ہے۔ اس بھی تیتن کے علاوہ یہ بھی پہلو ہے کہ ایسا ہوتے بیں ہم ہوجا ہے گا ہوجا کی بردی برجنتی سے استعمال کیا ہے۔ اس بھی تیتن کے علاوہ یہ بھی پہلو ہے کہ ایسا ہوتے بیں

(III)

سینہ کوئی ہے طیش سے قم ہوا دل کے جانے کا بردا ماتم ہوا

۳۱۵ ہم جو اس بن خوار ہیں حد سے زیاد یار یال تک آن کر کیا کم ہوا

جم خاک کا جہاں پردہ اٹھا ہم ہوئے دہ میر سب دہ ہم ہوا

ا/۱۱۱۳ مطلع براے بیت ہے۔

۱۱۳/۱ " فرار اور مل من بهت دلیپ رعایت معنوی به به بیرے خاص مزاج کو ظاہر کرتی است معنوی به به بیرے خاص مزاج کو ظاہر کرتی ہے۔ ایس اور آنکم " کے معنی " خوار" اور " حقیر" بھی ہیں ۔ ایس نے " معنی " خوار" اور " حقیر" بھی ہیں ۔ ایس نے " کم شدن " کے معنی " ناکام ہونا" ، " ناکانی فاہت ہونا" بھی بتائے ہیں۔ دلی کا یہ پہلومز ید ہے۔ اب شعرے منی پر فور کیجئے۔ بظاہر تو یہ کہا گیا ہے کہ معنو تی کے بغیر ہم تو حد سے ذیادہ خوار ہیں ، یکن معنو تی بھی بار تعاد سے بات تو عیب معلوم ایک بار تعاد سے بات تو عیب معلوم بوتی ہوئی ہے کہ معنو تی تھی ہوئی دخوار ہیں دخوار ہوئی دخوار ہیں است کی دج سے ذیل دخوار ہوئی سے کہ معنو تی کھیں آیا نہ گیا ، وہ تو بس تر ہے کہ قدم رنج فرمانے کی دج سے ذیل دخوار ہو۔ اس محتی کا حل سے بات تو عیب تر ہے کہ قدم رنج فرمانے کی دج سے ذیل دخوار ہو۔ اس محتی کا حل سے ہو۔ اس محتی کا حل سے بات نے کہ معاد سے باس نہ آیا " ہے کہ تعاد سے باس نہ آیا " ہے کہ تعاد سے باس نہ آیا ۔

مثمن الرحن فاروتي

(110)

آگ کھاجاتی ہے خنگ وتر جواس کے منھ پڑے میں تو جیسے مشمع اپنے ہی تنین کھاتا رہا

مضمون ببت دہشت ناک ہاور پہلے مصرعے کا پیکر بے عد بیبت انگیز ہے، لیکن خود متعلم کا لجيكس قدر باوقار ب- تكليف يار في كاشائية تكفيس ،خودرجى دوركى بات ب- محراطف بيب كدخود كوشع سے تشبید و سے کرا بی وقعت کا تصور مجمی قائم کردیا۔ کیول کٹھے سیابی کودور کرتی ہے، خود جلتی ہے اور تھلتی ہے لیکن دوسروں کو آرام پہنچاتی ہے۔ پھرروشن علامت ہے نیکی کی اور یا کیزگی کی۔ لہذا خودکوشع کے مانند بتا کر اٹی روحانی برتری کا تصور بھی پیدا کرویا۔" آگ کھا جاتی ہے" کے اعتبارے" مند بڑے" بہت مناسب ب،اور"منديزے"كاماوروآكى بدوك توك تا كارى كويةى خوب صورتى عظام كرتا بيلے مصر عے كا يكرابيا برائر ب كرنظرول ين جنگل كى آگ كى تصوير ، ياكى تنجان آبادى ين مكان اوردكان جلا كرخاك كرتى مونى كسى به قابوا كى تصوير يحرجاتى ب\_ يحر" ختك وتر" كهدر بوز سع، جوان بكرى، ہمتر اور درخت، بزہ زاراور صحراء سب کی نمائندگی کردی۔آگ کی حشر سامانی کے مضمون کے لئے میرسوز نے بھی شعرز ریجث محمور اولی سے ملاجل پیکر تلاش کیا ہے، لیکن ان کا شعر یک سطحی ہے ۔ جلے سے میرے کیا اے برواہ جل میا شطے کو کب ہے تم جو یکاہ جل عمل لیکن میرسوز کے بیال ایک کیفیت تو ہے۔ آتش نے میر کا پیکر براہ راست اٹھالیا اور" خشک ور" كافقره بعى ليابكن شعركهانهايت فشك اور باللف مؤمن و کافر کا قائل ہے تراحس شاب

آتش افروفتہ کیاں ہے فٹک و تر کے ساتھ

کچھ دیرنہ گلے گی۔ ادھرجم خاکی کاپر دوا تھا، ادھریکام ہوا۔" خاک" اور" جہاں" ( بھٹی ' ونیا") ہیں ضلع کا
لطف بھی ہے۔ یہ مضمون بھی میر کا اپنا ہے، کیوں کہ سوفیوں کے اعتبارے یہ تو ممکن ہے کہ انسان کی نہ کی
منزل پر خدا سے لل جائے اورا پٹی استی کوفنا کرؤالے۔ بیزندگی ہیں بھی ممکن ہے اورزندگی کے بعد بھی رہیں
مطلوب کا طالب کی ہتی ہیں بدل جانا صوفیا ہے تا بت نہیں ہے، اور نہ شری اعتبارے بچے ہے۔ مشہور مقولہ
ہے کہ العد شیق خار بعد وق سانسوا المصلوب۔ (عشق الی آگ ہے جومطلوب کے سواہر چیز کو بعنی
ہراس چیز کوجومطلوب نہیں ہے، خاک کردیتی ہے۔)

ممکن ہے میر نے بیٹھوا سے عالم بیں کہا ہو، یااس شعر ش اس عالم کی کیفیت کا ظہار کرنا چاہا

ہوجے صوفیوں کی زبان میں ''سکر'' (نشے کی مد ہوٹی) کہتے ہیں۔ حضرت ہایز بید بسطای ہے مشہور ہے کہ

ایک ہار کی فیر معمولی تحویت اور جذب کے عالم میں ان کی زبان سے نکل گیا۔ سب حسانسی سا اعتظم

مسانسی۔ (میں پاک ہوں ، میری شان کتی بڑی ہے!) ظاہر ہے کہ شرایت ظاہر کی کا عقبارے یہ تغر

ہے۔ مجدوصاحب نے عالم سکر میں کئی ہوئی ان باتوں کے ہارے میں اپنے مکتوبات میں کھا ہے کہ اور ان کے

الفاظ جو بزرگوں کے منے سے نکل گئے ہیں ، انھیں ان کے احوال کے توسط سے ویکھنا چاہئے اور ان کے

مال کو ایسی گفتگوؤں سے الگ ہٹ کر خیال کرنا چاہئے۔ میر نے ''جہم خاکی'' کے پردے کا ذکر کرک

ایک طرح کا پردور کھ لیا ہے۔ بیٹنی وہ طالب ومطلوب کے ایک ہونے کی ہات عالم ارواح کے حوالے سے

کررہے ہیں۔ شرقی حیثیت سے بیشعر جیسا بھی ہوں کین اس کے لیے میں مکاشلے کی شان بہر حال ہے۔

ایک مضمون کو ذرا کم دجہ کرکے یوں کہا ہے۔

ایک تنے ہم وے نہ ہوتے ہست اگر اپنا ہونا کا شمل مال ہوا

(ويوال روم)

لماحظه وغزل ۲۵۷\_

حس الرحن قاروتي

(HI)

لاے جہان آباد کے یک شرکرتے ناز آجاتے بیں بغل میں اشارہ جہاں کیا

" كيشر" كامحادره غالب كاس شعركى وجدت بهت مشهور بواب اب میں ہول اور ماتم کی شر آرزو تورا جو تونے آئید تمثال دار تھا

اس مين كوئي شرفين كدعال كاشعراا جواب بيدلين "جهان آباد" (جوايك شهر ہے) کے اعتبارے" کی شہر"میں جولف ہے، وہ غالب کے بیال میں ہے، کیوں کہ غالب کے شعريس شهربستي، ياكسي آبادي كا تلازم تبيس إورد كيشمر "مجرداستعال جواب ميركاشعران کی شوخی اورظرافت پرولالت کرتا ہے۔ لیکن ممکن ہے کداس میں ان او کوں پر پچے طربھی موجو یو ل تو بہت ناز کرتے ہیں، لیکن اشارہ کروتو بغل ہیں آمھی ہیٹھتے ہیں۔" ناز کرنا" کے معنی تو "فمزہ کرنا، الرّانا، غروركرنا، استغناكرنا" وغيره بين، ليكن صرف" ناز" كمعن" احتياط" يا" لكاوث اورمحبت كي یا تیں' وغیرہ بھی ہیں۔ لبذا وہ لڑے جو اتراتے اور غرور کرتے ہیں، اختلاط پر آمادہ بھی ہیں۔ روز مرہ کے تلفظ سے فائدہ اٹھا کر'' جہان آباد'' کو' جہانہ یاد' نظم کر سے میر نے اجتہادی کارروائی کی ہے۔افسوس کہ بعد کے لوگوں نے اس طرح کی آزاد ہوں کوٹرک کر دیا۔شعرز بر بحث میں "جہاد نہ ہاد" کی وجہ سے مصرعے کا لہجہ مختلوے قریب اور اس کی فضا بے تکلف ہوگئی ہے۔ اس یے تکلفی کا اثر یوری طرح محسوں کرنا ہوتو میر ہی کا بیشعرد کیھے جس میں " جہان آباد " صحیح تنفظ کے ساتھ لقم ہواہے۔ شعر میں غیر ضروری الفاظ نے پیکر کو کم زور کر دیاء اور مضمون جو بندھا وہ نہایت مبتدل۔ مضمون آ فرینی ہرایک سے بس کی بات نہیں۔ میرکود کھنے کہ مضمون بھی نکالا اورمصرع ٹائی میں ' تو'' اور " بی نتیجے نتیجے سے لفظوں سے کتنا کام لے لیا۔ آتش نے قاری الفاظ بحرد یے لیکن "موس و کافر" اور " خنگ وتر" كى رعايت كے سوا كچر عاصل ندكيا۔ اب ديكھتے ابوطالب كليم تهداني نے شعلے كى تباہ كارى كے بيكر كوسيلاب كى تباه كارى سے مسلك كر كے كيا حمد و شعر كہا ہے۔ مير كا شعر داخلى اور كيفياتى ہےاور كليم كا خوشہ چیں نبیں ہے، لیکن دونوں کا تقابل بہت دلیس ہوگا\_

> ور ره عشق جهال سوز چه شاه و چه گدا هم سيلاب به دريانه و آباد رود (عشق جهال سوز کی راه شی بادشاه کیا اور گدا کیا؟ سلاب کا علم تو ویراندادر آبادی پر یکسان

میرے یہاں پیکروں کا وہ امتران نہیں ہے جو کلیم کے یہاں نظر آتا ہے اور جوشکیدیر کی بھی ا يك خصوصيت برايكن مير في واروات كوجس شدت اور نورى تار كرساته نظم كياب، اوران ك مصرع اوتى ميں جوز بردست پيكر ب، ووكليم كے يهال نيس ب- قائم جا عربورى نے "خشك وتر" كا التزام ركمت ہوئے مدہ شعركها ہے۔

خنگ و تر پھونگتی بھرتی ہے سدا آتش عشق بجيواس رئ ے اے يرو جوال فت ہو

ووسرے مصرعے میں تخاطب بھی خوب ہے اور" ختک ور" کے اعتبارے" پیروجوال" میں استعارہ اورلف ونشر کا لطف ہے۔ پہلے مصرع میں "پیونکی پھرتی ہے" بھی خوب کہا ہے۔ لیکن میر کے يبال وَاتَّى جَرِب ما كم على واحد يكلم ك ميان كاجو ببلوب ووقائم كشعر بب بهتر اور بلندب قائم كے يمال منادى من اللف بي ليكن تعور اسالفنع بهى محسوس وتا ب\_منظم كى شخصيت كوداضى ذكر في ک وجے قائم کا پہلامصر ع فوری شدت تج بے مرتبے سے ارائیا ہے۔ میر کاشعر برطر ح کمل ہے۔

عش الرحمٰن فاروتي

(114)

جان من ير ع كاب كوبوت بين بدا سا یہ واقعہ جن نے اے تاسف تھا

ال شعرك نكات اورعالب ك شعر اسدالله خال تمام موا اے دریغا وہ رام شاہر باز ے اس مے مواز نے کے لئے ملاحظہ مود بیاجہ فی اہراہیم ذوق کا شعر بھی آپ کے ذہن میں موگا۔ كتے بيں آج ذوق جہاں سے گذر كيا كيا خوب آدى تفا خدا مغفرت كري

ووق عضعرين كتيم بين كافتروخوب ب-اس عضعرى ورامائيت اورهكلم كى ب عارگی اور تنبائی کے تاثر میں اضافیہ و تا ہے۔ لیکن "کیا خوب آدی" کہ کر ذوق کے کردار کو محدود اور یک سطح کر دیا ہے۔ غالب اور میر کے شعروں میں مرنے والے کا کرادر مختلف پہلوؤں کا حامل ہے۔ ایک طرح سے بیتیوں شعرائ شعرا کے مزاج اوراسلوب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ذوق کے پہال روانی ہے، عام بول جال كاشائسة اعداز ب، زعدگى كاكوئى وسيع تجربنيس، كردار ميس كوئى ويجيد كى نيس - غالب ك يهاں عام بول حال ہے بہت بلند لہجہ ہے، ليكن روانى اور برجنتكى اس قدر ہے كدم كالمے كا دھو كا ہوتا ہے۔ میر کے بہاں بظاہر سادگی ہے، لیکن اندواندر بزی گہری پرکاری ہے۔ (ان باتوں کی فصاحت کے لئے و بیاچه ملاحظہ ہو۔ ) لفظ" واقعہ" میر کے بیمال خاص لطف کا حامل ہے، کیوں کہ" واقعہ" کو "موت" کے معنی میں بھی استعال کرتے ہیں۔ دیوان دوم میں ایک جگر میرنے ای لفظ سے فائدہ اٹھایا ہے۔ مرنے کے بیچے تو راحت کی ہے لیک چ میں یہ واقعہ حاکل ہے میاں ويوان اول (ا/ ١٥) مين أو لفظ " واقعه " كواس كمال سے استعمال كيا ہے كہ بايد وشايد-

اب خرابه موا جهان آباد ورند ہر اک قدم پہ یاں گر تھا

(ديوان اول)

مصرع اولی من تاسف اور درد کی جو کیفیت ہے وہ "جہان آیاد" کوبد لے ہوئے تلفظ سے قلم كرنے يرفوراغائب ہوجاتی ہے۔ع

اب قرابه جهان آباد موا

يبال چول كدية تكلفي كاكل نبيس ب،اس ليعوامي تلفظ كرال اوربي جوز معلوم موتاب-يهال ركى تلقظ كى ضرورت بھى ،اس لئے ميرنے ايسائ تقم كيا۔ شعرز ير بحث ميں بے تكلفي كى ضرورت بھى ، ال لے عوامی تلفظ رکھا۔ ذرا ذرات شعرول ش بھی شعر گوئی کا وہ شعور میر کے یہاں ماتا ہے جو بہت ہے استادول کے بہال ان کی اہم ترین "تخلیقات میں بھی نظر نیس آتا۔

حش الرحمن فاروتي

"اس کوچاہے" کہاہے، یعنی چاہیے والا دیدارتو چاہتا ہی ہے مگر اور بھی پیجے چاہتا ہے۔ تبذا کم نمامعثوق اگرخود کو ظاہر بھی کردے، تب بھی چاہئے والول کی، یادل کی حالت فیر بی رہے گی، کیوں اول تو دیدار بی تھیب ہونا محال ہے، اورا کر دیدار ال بھی کیا تو اس کے آ کے پیچنیں ملنے کا۔

عبدالرشیدنے ''بھم نما'' کے استعال کی مثال ولی کے یہاں سے پیش کی ہے، لہذا اولیت کا شرف ولی کو ہے ۔

> کم نما ہے نوجواں میرا برنگ ماہ نو ماہ نو ہوتا ہے اکثر اے عزیزاں کم نما لیکن دلی کامضمون بہت معمولی ہے اور معنی بھی بہت کم ہیں۔

۱۱۸/۲ اس شعر میں میر کو جیب و فریب مضمون بم پینچا ہے۔ اے رقابت پر جمول کریں یا فنانی المعدد ق بونے کا ایک درجہ بھیں، لیکن جس کو بھی معدوق ہے لگا وزیادہ ہو، اس کے گلے پر معدوق کا تخفر یا خوداس عاشق کا تخفر رکھ دیتا بہت ولچیپ اور نا در مضمون ہے۔ '' رکھ دیتے ہیں'' کے گئی معنی ہیں۔ (۱) رہم دیا ہی ہے۔ (۲) معدوق تخفر گلے پر رکھ دیتا ہے۔ (۳) معدوق کے حوالی موالی یا در بان بیکام کرتے ہیں۔ (۳) معدوق سے مجت بہت ہیں۔ (۳) رقیب بیکام کرتے ہیں۔ (اس مفہوم میں بیکنا بیکی ہے کہ رقیبوں کو معدوق سے مجت بہت زیادہ فیمیں، ورندان کا بھی گل کونا۔)

پورے شعر میں زبر دست تناؤ کی کیفیت ہے۔ اس تناؤ کو ' ہم کیا کریں' اور' رکھ دیے ہیں'' کے فقر وں نے مضبوطی دی ہے۔ اصل تناؤ تو اس بات میں ہے کہ جومعثوق کو بہت زیادہ چاہا سے کے گلے پراس کا بی منجز ہوتا ہے۔ یامعثوق اور پچھوٹیں دیتا ، اپنافجز ضرور دے دیتا ہے۔

سا/ ۱۱۸ " "چوستے بن گال کانا" کہاوت کے طور پر" فیروز اللغات" (لا ہور ۱۹۲۷) میں درج ہے،
لیکن" آصفیہ" اور تعلیق "میں اس کا پیدنیس ۔ "فیروز" نے معنی وبی کھے ہیں جوقر ہے سے ظاہر ہیں
("ابتدا ہی میں نفصان پینچانا۔") میر نے جوشکل استعمال کی ہے وہ اس زمانے میں مروج رہی ہوگی،
کیوں کہ میر نے "جو پلاس رائے" (کلیات، جلد دوم، صفحہ ۳۱۳، رام نرائن تعل۔) میں بھی کہی الفاظ

(IIA)

۳۴۰ وہ کم نما و دل ہے شائق کمال اس کا کمال=بہتدروہ جو کوئی اس کو جاہے ظاہر ہے حال اس کا

ہم کیا کریں علاقہ جس کو بہت ہے اس سے علاقہ اِتعلق رکھ دیتے ہیں گلے پر مخبر نکال اس کا

کیا تم کو پیارے وہ اے بیر منہ لگا وے پہلے بی چوے تم تو کاٹو ہو گال اس کا ہے۔ بیر

ひかりしいりん

(119)

ہوسہ اس بت کا لے کے منھ موڑا بھاری پھر تھا چوم کر چھوڑا

ول نے کیا کیا نہ درد رات دیے جیسے کیا رہے کوئی پھوڑا

۳۲۵ گرم رفتن ہے کیا سند عمر سندیکوروا نہ گلے جس کو باؤ کا گھوڑا لگنا=برابرآنا،مقامل،وہا

ا/۱۹۹۱ اس شعر میں کہاوت کا استعمال اس خوبی ہے ہوا ہے کہ شعرا پٹی طرح کا اعجاز ہوگیا ہے۔
"جماری پھر تھا، چوم کر چھوڑ دیا" کے معنی ہیں "مشکل کا م تھا، ذرا ساشروع کیا، بھرترک کردیا۔" یا" کا م
باط ہے باہر تھا، اس لئے اس کو ہاتھ نہ لگایا۔" اب لفظ" بت" ہے فائد واٹھا کر اس کہاوت کے لغوی معنی
کس خوبی ہے چیاں کئے ہیں۔ اصل معنی بھی مناسب حال ہے، کہ بس بوسے پر اکتھا کی، وصال کی
کوشش نہ کی لیعنی معاملہ اختلاط خاہری تک ہی رکھا، کیوں کہا ختلاط یا طنی حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ ممکن ہے
"جماری پھر" اس لئے بھی کہا ہو کہ معثوتی واقعی ایکھے ہاتھ پاؤں کا ہو، جیسا کہ دیوان اول کے اس شعر
میں ہے۔
میں ہے۔

چاہوں تو بجر کے کولی اٹھالوں ابھی شہمیں کیے ہی بھاری ہو مرے آگے نو پھول ہو اس شعر پر بحث اپنے مقام پر ہوگا۔ استعال کے بیں۔(بیجوآی مین نبیں ملتی۔)ع

تم لو كانو مو يهلي چو عكال

لفظ" چوما" بھی آج کل مستعمل نیس ،اس کی جگه" بھر، "مستعمل ہے۔" آصفیہ" اور اطلیش" ووٹوں میں " پھر" انہیں ہے، لیکن" چوما" ہے۔ بھائدنے عالب کی زمین میں میر کا اعداز پر ہے ہوئے ایک شعرخوب تکالا ہے۔

> پہلے تی چے گال کاٹ لیا ابتدا ہے تو انتہا کیا ہے

عبدالرشيد في مح بن كال كانا" كى النف شكليس بنائى بيل مثلا" بهل چے كال كانا" اور " بهل عى چوے بيس كال كانا" وغيره جوكى لغات بيس درج بيں۔ اس معلوم ہوا كہ بيہ ہوتو كهاوت ليكن اس كى كوئى ايك مقرر شكل نہيں ہے، يعنى اس كى كئ شكليس مروج بيں اور مير في بھى دوا لگ شكليس برتى بيں۔ ايك ضرب المثل كالفاظ ميں اتنا تنوع جرت انكيز ہے۔

محس الرحن فاروتي

(110)

دوری یار میں ہے حال دل اہر اپنا سوكوں كر نظرة اب= ہم کو سو کوں سے آتا ہے نظر گھر اپنا ایناحال ایناوردوثن

کے گری صاف نیں ہم سے ہوا یار مجی صاف بوا ظالی اکیدرک ول مجی جول هیور ساعت ہے مکدر اینا کرنا

ہر طرف آئید داری میں ہے اس کے رو کی شوق سے دیکھئے منہ ہووے ہے کیدھر اپنا

چش کھ آؤ میں ہم تو ہیں ہر صورت سے 27=57 حثل آئينه نبين چيوڙت بم گر اپنا

rr. دل بہت کھیجی ہے یار کے کویے کی زیس لوہو اس فاک یہ گرنا ہے مقرر اپتا مقرر= يتيني

ا/۱۲۰ يمال محاوره كى قدر برجت صرف بواب،اى كو يورى طرح بيحف كے لئے بي تصور يج ك شاعرف ابھی صرف مصرع اولی کہا ہے۔ بات پوری ہے، لیکن شعر پورانبیں ہوا۔ ضرورت تھی کدا بے ابتر حال کے لئے کوئی استعارہ یا تشبیدا ئی جاتی ۔ لیکن شاعر کے خلاق و بن نے ایسا محاورہ وریافت کرلیاجو 119/r و کھتے ہوئے چھوڑے کے بیکر کے لئے ملاحظہ ہوتا/سے۔ دہاں ول کو کیے چھوڑے سے تشبیہ وى بيكن يمال" كمار ب كراك ملسل على كالظهاركياب يكت موس يحوث بدي الم اور سوزش ہوتی ہے، جو پڑھتی رہتی ہے۔ چوڑے کی ظاہری شکل میں کوئی خاص تغیر تیس ہوتا۔اس اعتمار ے سینے کے اندر چھے ہوئے ول کو" پکٹا ہوا پھوڑا" کہنا خوب ہے۔ یہ ظاہر نیس کیا کدرات گذرنے کے بعدول كى كيا كيفيت مونى، بالكل عى خون موكيا يا شايد بم عى ختم مو كيئه ول كو حالت فاعلى عن بيان كرك (ول في ورودي ) ايك نيامضمون پيداكيا ب كدول اين جگه يرايك آزاد كاركن تحااور بهم كودرد "كليف و عدم القام بيربات مح مج مجى ب كول كرعاش كادل اس كانتيار يس كهال موتا ب؟ جهال تک مجهمعلوم ب، غالب کے بعد صرف این انشائے میر کا تیج کرتے ہوئے کے یا یکتے ہوئے پھوڑے کا پیکر ہائد ھا ہے۔ این انشا کی کوشش قابل داد ہے الیکن ملیقہ نہ ہونے کی وجہ سے انھوں نے شعر بالكل بحوثذا كبابريكر بحى ضائع تميااورمعنى بمى

> بدول ہے کہ جلتے سینے میں اک درد کا پھوڑ االحور سا نا گیت رہے تا چھوٹ بے کوئی مرہم کوئی فشتر ہو

سا/١١٩ " "باؤ ك كورت يرسوار بونا" كمعنى بين" بهت زياده غرور كنا" مير في اين مخصوص چالا کی کوکام میں لاتے ہوئے محاورے کا محاورہ با ندھ دیا، اور اس کے لغوی معنی کو بھی ہاتھ سے شرجائے دیا۔ عمر کا گھوڑ اا تنا تیز رفیار ہے کہ ہوا کا گھوڑ ا ( لینی ہوا، جو گھوڑے کے مانند تیز رفیار ہے ) بھی اس کا مقابلے نہیں کرسکا مغرورلوگوں کو ہوائے گھوڑے برسوار کہا جاتا ہے، کیوں کدوہ تیزی سے گذر جاتے ہیں اوراس کے بھی کہ عام لوگوں کی ان تک بھی نہیں ہو عتی ۔لیکن عمر کا گھوڑ اس قدر تیز رفار ہے کہ ہوا کا محوزا، یعنی مغرورلوگول کی رفتار بھی اس کے برابرنہیں پیچے سکتے۔" گئے" کا لفظ" باؤ" کے ضلع کا لفظ بھی ب- چر"مندعر" كى تركيب من ايك شكوه ب، اور" باؤ كا محورا" شى ايك كريلو بن - كويا اواك گوڑے برعمر کے گوڑے کی برتر کی بول بھی ظاہر ہے۔

مثس الرحن فاروقي

۱۲۰/۲ مصرع ٹانی کے دومنہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آئینہ تو اپنا گھر چھوڑ ویتا ہے، لیکن ہم گھر

نیس چھوڑتے ، ٹابت قدم رہتے ہیں۔ مراویہ ہوئی کہ آئینہ کشرت تجیر کی وجہ سے ازخود رفتہ ہوجا تا ہے

(ایٹ آپ میں نہیں رہتا، گویا اپنا گھر چھوڑ دیا تا ہے)۔ لیکن ہم جلو معشوق کے سامنے ٹابت قدم رہتے

ہیں۔ دومرامنم وم ہے ہے کہ جس طرح آئینہ اپنا گھر نہیں چھوڑتا (یعنی اپنے خانے میں قائم رہتا ہے) ای

طرح ہم بھی اپنا گھر نہیں چھوڑتے۔ یہاں آئینے اور ہم میں مشابہت معنی خیز ہوجاتی ہے، یعنی جس طرح آئینے میں جلو کا معشوق کو ظاہر کرتی ہے، اور جس

طرح آئینے میں جلو کا معشوق منعکس ہوتا ہے، ای طرح ہم میں بھی صفائی اور جلا ہے۔

طرح آئینے میں صفائی اور جلا ہوتی ہے، ای طرح ہم میں بھی صفائی اور جلا ہے۔

المضمون كواورجكة بعى اداكيا \_

کوہے میں اس کے جاکر بنآ نہیں گھر آنا خون ایک ون گرے گا اس خاک پر عارا

(ديوان اول)

کوں کر گل ہے اس کی میں اٹھ کے چلا جاتا یاں خاک میں مانا تھا او ہو میں نبانا تھا

(ديوان موم)

 نغوی معتی میں بھی برگل اور استعاراتی معنی میں بھی بھر پورے۔ دوری پارٹیں اپنا حال کنزاا ہتر ہے، اس کو ہم عی جان کتے ہیں اور اپنا حال جتنا اپنے او پر روش ہوتا ہے اتنا کسی اور پر روش ہونا مکن نہیں۔ حالی نے بھی اس محاورے سے خوب فاکرہ اٹھایا ہے۔

> ہو عزم دیر شاید کیے سے پھر کر اپنا آتا ہے دور بی سے ہم کو نظر گھر اپنا

۱۲۰/۱۲ پورا شعر رعایات ہے جگا رہا ہے۔ بیشع بھی ان اوگوں کے لئے تازیات عمرت ہے جو رعایت لفظی کو تقارت کی نگاہ ہے و کیجے جی ۔ رعایت کے ذریعہ معمولی مضمون بیل بھی غررت پیدا ہوئی ہے۔ چو حصوت نظافی کو تقارت کی نگاہ ہے کہ ہے مضمون نظافی کرنا ایک کارگذاری ہوئی ہے۔ چو عام مضمون کو کس سے انداز سے بیان کرنا، خاص کر جب کہ زبان جس کوئی خاص چیدگی نہ ہو، دوسری طرح کی کارگذاری ہے۔ آزاد نے بیان کرنا، خاص کر جب کہ زبان جس کوئی خاص وراصل دوسری طرح کی کارگذاری ہے۔ آزاد نے بیاب آتش کے بیان جس کی ہے، لیکن اس کا کھل دراصل میرکا بیان تھا۔ بہر حال، شعر زیر بحث جس "گری" اور" طبیعہ ساعت" ماعت" کی تشید بھی خوب ہے، میرکا بیان تھا۔ بہر حال، شعر زیر بحث جس "گری" اور" طبیعہ ساعت" کی تشید بھی خوب ہے، کیول کہ اس جس وقت کے گذرتے رہنے اور موقع ہاتھ سے جاتے رہنے کا اشارہ ہے۔ ول کے مکدر کیول کہ اس جس وقت کے گذرتے رہنے اور موقع ہاتھ سے جاتے رہنے کا اشارہ ہے۔ ول کے مکدر بوٹے جس بیرکا بیا ہی ہونے جس بیرکا بیک طرف سے صفائی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ۔ انہ اپنی جگہ۔ انہا کی طرف سے صفائی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ۔ انہ اپنی جگہ۔ انہ کی طرف سے صفائی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ۔ انہ اپنی جگہ۔ انہ کی جہ کی عمرہ ہے۔

 (111)

احوال نہ پوچھو کچھ ہم ظلم رسیدوں کا کیا حال محبت کے آزار کشیدوں کا

دیواگل عاشق کی سمجھو نہ لبای ہے لبائ=معنوی صد پارہ جگر بھی ہے ہم جامہ دربیدوں کا

عاشق ہے ول اپنا تو گل گشت گلستاں میں جدول کے کنارے کے نو باوہ ومیدوں کا جدول=نہر نوبادہ=ازدیکل

> ہے کے کھڑکنے سے ہوتی ہے ہمیں وحشت کیا طور ہے ہم اپنے سائے سے رمیدوں کا

> > ا/۱۲۱ مطلع براے بیت ہے۔

۱۳۱/۳ فیکسپیزے ڈراے Twelfth Night بیں مخرہ (جوابیے بیٹیے کی مناسبت ہے رنگ برنگ کے بیوند لگا کرلباس پہنتا ہے ) ایک مقام پر کہتا ہے: "بیدلق رنگارنگ میں اپنے دہاغ پرفیس پہنتا۔" اس کی مرادیہ ہے کداگر چددہ لباس کے اعتبار ہے مخرہ ہے (مخرے کو بے دقوف fool بھی کہتے ہیں) لیکن دراصل دہ مخرہ (لیعنی احق) نہیں ہے۔ دیکھتے میر کو دعی مضمون ایک اور راہ ہے بھم پہنچا ہے۔ عاشق کی دیوائی (جس کی علامت اس کے کپڑوں کا تار تار ہوتا ہے) مصنوی نہیں ہے، کیونکہ دہ اعراہ ہے بھی کٹا پیشا کیا، اوراس کنائے کو مصرع اوئی کے اس بیان نے ہے صفی پخش دیے کہ بیز مین دل کو بہت بھیتی ہے۔
فاہر ہے کہ جب دل زمین کی طرف تھنے گا تو گرے گا ہی اورول بیل خون ہوتا ہے، دل کو تھنے ہے تشبیہ
مجلی دیتے ہیں۔ اس لئے جب خون ہے بھرا ہوا ہیئ دل زمین پر گرے گا تو اپنا خون بہر گا ہی۔ ''ول
بہت بھینے تی ہے'' کا ترجمہ'' بہت دل کش ہے'' بھی ہوسکتا ہے۔ اس طرح کو سیار کی خوب سورتی اورول
میں کا بھی کنامی قائم ہوگیا۔ خود کلای کا بھی اشاز قابل داد ہے۔ پورے شعر پرزیراب گفتگو کی فضا بھائی
ہوئی ہے۔ بچپائی ہوئی چیز کو دوبارہ و مجھنے اور بچپانے کے لطف کا ساتا تر ہے۔ لفظ 'مقرر'' بھی خوب
استعمال کیا ہے، کیوں کہ اس میں اصل محاوراتی مفہوم ('' بھینی'') کے علاوہ نقذیر کے اٹی ہونے اور دوز
ازل سے اس گلی میں اپنی خول ریز کا کھی ہونے کا اشارہ بھی موجود ہے۔ (بیات مقرر ہے کہ اس فاک

اسے خوں کی ہوہمیں آتی ہے یاں کی خاک ہے زندگی میں کوے تاحل سے سنر کیوں کر کریں

کیکن افعول نے حسب معمول جلد بازی کرکے "کوے قاتل" کید دیا اور شعر کی معتویت مجروح کردی۔ کیول کد جب بیہ بات ظاہر کردی کدید" کوے قاتل" ہے، تو یہ بھی معلوم ہوگیا کہ یہاں ہم قتل ہوں گے۔ چراس کی خاک ہے اپنے خون کی ہوآئے میں کیا بار کی روگی ؟ جب یہ معلوم ہے کہ بیہ کوچہ تاتل ہے تو چر کچھ کہنا تھن بات بتانا ہے۔ میر نے کس خوبی ہے پہلو بچایا ہے، بات کی بات کہددی اور تاثر بھی ڈرامائی پیدا کردیا۔ بڑے اور معمولی شاعر میں بکی فرق ہوتا ہے۔

اس قافیے ،اورکو ہے کی زمین کے مضمون کو بہت اِکا کر کے لیکن نہایت دکھش اورخوش طبع اغداز میں امداد علی بحرتے یوں کھھا ہے۔

> فور برساتی ہے زلفوں کی گھٹا چیروں پر پاؤں اس کوچ جس تصلے گا مقرر اپنا

حس الرحن فاروتي

(ITT)

جاہت کے طرح کش ہو پھی بھی اثر نہ دیکھا طرح تش=منصوبه ساز، طرحیں ہدل محکیں پر ان نے ادھر نہ ویکھا شبيدساز بمفلوب مزبول

> يال شهر شهر بستى اوجر عى موت ياكى اقليم عاشق مي بيتا گر نه ويکها

> اب کیا کریں کہ آیا ہی کھوں میں جی مارا افسوں پہلے ہم نے لک سوج کر نہ ویکھا

ا/١٣٧١ ال شعر مي مير في الطرح كن "كالفظ ايها ركدويا كداس يرغز اول كى غزليس شار بوسكتي ہیں۔طائب آملی نے تھیک کہا ہے کہ ع اغظے کہ تازہ است بمضمول برابراست ( تازہ لفظ بورے مضمون ك برابر موتا ب-)" طرح كش"ك جومعى من ني صافي من درج ك يي، ووسب كارآ مرين-ان كے علاوہ "فقال" بھى ايك معنى إي، اور يہ بھى كچھ نامناسب فيين \_امطرعيں بدل كميّن" كافقره بھى خوب ہے، کیوں کہ"ا نداز بدل محطے" "" حالات بدل محطے" وغیرہ کے علاوہ اس کے معنی " طرح کش" ہے بھی مربوط ہو سکتے ہیں، کاعشق کرنے کے طریقے اور منصوبے سے سے اختیار کے ایکن حاصل کھی نہ

"بتا تكرندد يكما" ا قازخن ب، كون كه وتكربتا" كه مقالم مين" بتا تكر" زياده متى خيز

ہوا ہے۔اس کا جگر بھی یارہ یارہ ہے۔ کپڑے کے اعتبارے "لبائی محس قدرعدہ ہے، یہ کہنے کی ضرورت جیس "الماسی" کو افوی معنی میں لیں او بھی ٹھیک ہے ("الباس پر محصر") اور محاوراتی معنی میں لیس ("مصنوعی") تو بھی تھیک ہے۔ بیایہام کی حمد وشال ہے، کیوں کہ پیکراس کی پشت پناہی کررہاہے۔

ظاہرے کہ نبرے کنارے جوتازہ پھل، یا تازہ درخت اسے ہیں، وہ محض مناظر فطرت نبیں، بلكه معثو قان نوخاسته بھی ہیں۔معثوقوں کے لئے ''نو بادہ''میرنے اور جگہ بھی استعال کیا ہے ۔ جاكدے لے ي بازال جب آگے بي نو بادگان خوبی جوں شاخ گل کیکتے (ويوال وم)

وه نو باوؤ گلشن خوبی سب ے رکھے ہے زالی طرح شاخ كل ساجائ ب إيكان في يدوالى طرح (c (e (e (1) 1. )

شعرز ریحث کی مکاری ولیب ب-بات کرد ب بیل بافول بیل سر کرتے اول ول کی ، اور بروپ جررے ہیں مناظر قدرت کے پرستار کا۔

۱۲۱/۱۷ ووسرے مصرعے کی تعقید کوسنجالنا میر بی جیے شاعر کا کام تھا۔ پوری غزل میں قافیے بہت بِتَكَلَّقَى اور" اردوين" كاستعال موع بين تعجب بكرفراق صاحب، جن كي زيان صحفي اورذوق ك قافيول ك الدوين "كا تعريف م المحكيم ميرك يهال ال وصف كون د كيريا ياك معنوى يبلو مجی اس شعر کا بہت خوب ہے۔ جوایتے ہی سائے ہے گریزال ہو،اس کے لئے بیے کا کھڑ کنا تو وحشت کاسامان ہوگا ہی۔ لیکن جواپے سائے ہے گریز ان ہوگا، وہ جنگل ہی ٹین تو جائے گا، وہاں ہرطرف پے كحركة بين -ظاهر بكروحشت اور بوسع كى شهروالول بوحشت تنى ،اس لئے جنگل ميں سے ليكن وبال وحشت اوربھی بوجنے کا انتظام ہو گیا۔ گئے تھے روزے پخشوانے ، النی نمازیں گئے پڑیں شعر میں خفیف ی فوش طبعی کا شائیہ بھی خوب ہے۔ پھر، جو گفس اپنے سائے ہے بھی بھا گنا ہو، ہے کے گوڑ کئے پر اس کی وحشت قامل دید ہوگی۔ای لئے کہاوت بے پید کھڑ کا بینرہ جُرُ کا۔

لتحس الرحن فاروتي

(ITT)

كيا ب مشق جب ي من في ال الكرك سياى كا چرزخی=زخوں= مجرول مول چور زقی اس کی تھ کم نگائی کا چور، بهت زخی

> اكر بم تعلق شب ما كے چرو يلے آئے تیامت شور ہوگا حشر کے دان رو سابی کا

ہوا ہے عارفان شہر کو عرفان بھی اوعدها کہ ہر درویش ہے مارا ہوا عشق البی کا

رگ کریائی شع اس کا رنگ جمعے ہے کریائی=برےریکیکارو دماغ سر اس کو کب ہے میرے رنگ کائی کا عبراجس شیندروی ہو كاى=كماس كالمرح كاجز

> فراب احوال کچے بکتا چرے سے در و کعہ میں خن کیا معتبر ہے میر سے وای تباہی کا

مطلع براے بیت ہے، لیکن ' تیخ کم نگائی'' اور'' چورزشی' الفف سے خالی میں ہیں۔

" حشر كون" كى رعايت سے "قيامت شور بوكا" بہت خوب ب\_" قيامت" اورالشور"

ے۔(۱) ہم نے کمی شرکو اپنے ہوئے ندویکھا، یعنی جس شیری بناؤالی گیادہ ایر کیا۔(۲) بوشیر موجود تھ وهسب اجاز مورے تھے۔ (٣) کس نے اقلیم عاشقی میں شہر بسایای نہیں، یعنی کس نے شہر بسانے کی ہمت ندکی۔ (٣) شهر کے بینے کا امکان نہ تھا، کیونکہ جب شہرشم بستیاں اجڑ رہی ہوں تو شخ شہروں کے بینے کا امكان كبال ہوگا؟''شهرشربتى'' بھى خوب ہے، كيول كداس كے بھى دومعنى بيں۔(١) برشهر كى بہتى، اور (r) ہر شہر میں ہر ملد، برستی ۔ پھر پورا شعر عشق اور عاشق کا استعارہ بھی ہے، کیوں کہ "اقلیم عاشقی" ہے مراد "عشق كى حالت عشق كاغليه" اور" كر" ، عراد" عاشق" يا" اضان" بهي بوسكما ب-الوكن الوكشكو نے کیا خوب کہا ہے کہ ''لوگ ہی نہیں مرتے ،ان کے ساتھ دنیا کیں مرجاتی ہیں۔''اس طرح اجز تے ہوئے شہر میا کچل کچول نہ سکتے دالے شہر ، عاشق کا استفار و بن جاتے ہیں۔ جس نے عشق کیا دہ کچلا کچولا جين \_مصرح اولى مين كيفيت بحى خضب كى ب\_لفظ" ياكى" عارشية بآب كويا كوكى مسافر سارى الليم كود كيم آيا باوراباس كاحال بيان كرد باب\_

١٢٢/٣ آگھول ميں جي آنے كى مناسبت سے"سوچ كرندد يكھا" بہت فوب ب-ايك تكت ياجى ب كرجب جان آنكھوں ميں تھنچ كرآ مى باق خاہر بكر آنكھوں يرايك طرح كا يرده يزا ہوا ب،اب تو پچھ بھی ندد کھائی دے گا۔جس واقعے کی وجہ سے میالت ہوئی ہے،اس کا ذکر نہ کرنا اور پورا واقعہ پیش کر دینابھی کمال بلاغت ہے۔

مخس الرحن فاروتي

ات احتی میں اوران کاعر قان اس قدر ناقص (بلك النا) بے كدوہ خود كوعش اللي كامارا موا كہتے ہيں۔

١٢٣/٨ اين رنگ كے لئے "كائى" كى تشيد مرنے دوجگداوراستعال كى ہے۔ موع حن عطط ع آعادتا ب سلوک میر سنو میرے رنگ کائی کا

(e/g/10/2/7)

(ويوان يم)

ملوں کیونکہ ہم رنگ ہو تھے سے اے گل ترا رنگ شعله مرا رنگ کای

لیکن شعرز رین بین میں گی نزاکتیں ہیں جن کی بنا پر میشعرد یوان پنجم کے مندرج بالاشعرول ے بہتر ہے۔" کھریا اُن" رنگ میں زردی ماکل سنبراین ہوتا ہے۔ معثوق کا رنگ کہریا اُن شع کا سا ہے، لیعنی الیی شع جوخودسنهری جسم کی ہے اور جس کا شعلہ بھی سنہرا تو ہوگا بھی، نیکن سر (شعلہ ) اور بدن دونوں كے شهرے بن كى وجہ سے سوتے يرسها سے كالطف ہوگاء اور سارا بدن كندن كى طرح ومكما ہوا تصور كيا جائے گا۔ چر شعلے کے سہرے پن اور شمع کے جسم کے سہرے پن کے باہم تقاعل (Interaction) کی بنار دونوں کے رنگ میں تھوڑا تھوڑ اتغیر بھی ہوگا۔مغرب میں اس تکتے کی طرف سب سے پہلے سیزان (Cezanne) کی نظر کیٹی تھی۔ میر کومصوری ہے تھوڑ ابہت لگاؤ تھا، اس کا ثبوت ان کے قاری و بوان میں ملتا ہے۔ کیا عجب کدوہ شاعر جو بوں بھی اپنی شاعری میں رنگوں کےشعور کاغیر معمولی اظہار کرتا رہا ہواور جے مصوری ہے دلچیں بھی ہو، اس ملتے کو یا عمیا ہوجس پر سیزان کوئی سوسال بعد پہنچا۔ بہر حال، بیاگر قابل قبول ندیمی مواد بھی اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ زروسنہرے رنگ کی شع سے سر پر شعلے کی بہاراور ى كچە دوگى\_"كان "سز، بلك كرے سزرنگ كوكتے بين،اس مين سياى كاشائب دوتا ہے،البذا كان رنگ والافخض كمريسانو ليرتك كابوكا-

بعض روایتوں کی روے رسول اللہ کو بھی سبزہ رنگ بتایا گیا ہے۔" داستان امیر حزہ "میں جگہ

میں بھی مناسبت ہے، کیوں کہ قیامت کے دن صور پھوٹکا جائے گا جس کی آواز بلنداور مہیب ہوگی۔"شور قیامت "مشهورفقره ب- چرے کی سیابی کے لئے" تطعهٔ شب" کی تثبید بہت فوب ب- خوب صورت یاروشن چیرے کے لئے ''نور کا فکوا''،''جا عد کا فکوا'' وغیر و تو کہتے ہیں، لیکن سیاہ چیرے کورات کا فکوا کہنا بہت تازہ بات ہے۔شعر کالبجہ بھی خوب ہے۔اپے چیرے کی سیابی پر کسی تم کی ندامت یاسزا کاخوف مبیں، بلکہ ایک طرح کا فخرنیا طمینان، ایک طرح کی ڈھٹائی ہے۔ اس کو" چرو لئے پہلے آئے" ہے بھی تقویت کمتی ہے۔ آخر میں "شب" اور "ون" ، اور "شور" ( جمعنی "فلین" جوسانو لے چارے کی صفت ہے)اور"روسیائی" کی رعاجوں کو بھی دھیان میں لائے۔خوب شعرہے۔

جناب شا جسین نهری نے مطلع کیا ہے کہ ''حشر کے دن روسیائی'' کافقرہ قرآن کریم کی ایک آيت كى بازگشت بحى موسكم بسرورة يولس ش الله تعالى فرماتا ب كانسسااغشيست وجوهمهم قطعاً من الليل مظلماً ( گوياان كے چرول پراندجرى دات كے پرت كے پت ليث ويد كئ ہوں۔ ترجمداز حضرت شاہ اشرف علی صاحب تھا نوی ) میرا خیال ہے کہ میر کی استحداد وعلمی و ند ہی کے چیں نظر کچے بعید نہیں کہ میر مصرع کہتے وقت ان کے ذہن میں قرآن کی تولہ بالا آیت رہی ہو۔

> میرسوزئے مضمون کو مشقیارنگ دے کر حزیدار شعر لکالا ہے ۔ ہوئی ہے سے خوری میددور میں ساتی زے رائح بجا ہے اب جو ہر ما کو کہتے مولوی جامی

۱۲۳/۳ کیج کی تیزی اورگرمی اور طوریه، حقارت آمیز انداز توجه انگیز بین تعجب بے که اس طرح کے شعر کہنے والے کی شخصیت کولوگوں نے مسکین اور درو وغم سے شکت کہا ہے۔ میرکی شخصیت آتی ہلکی اورا کمری تمين كداس يركس أيك صفت كااطلاق موسك "عارفان شير" عدراداية بمعمر مى موسكة بين ،اور شھر میں رہنے والے دنیا دارفقیر بھی، جو دنیا میں طوث ہیں اور پھر بھی عارف باللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ين-"اوعرها" اور" مارا ہوا" من لطف بيا ب كدور حقيقت وه لوگ اد ندھے برے بيں \_ ليكن دعوي كر رہے ہیں كدفنانى اللہ بين اور مرے ہوئے لوگوں كى طرح ليشے ہوئے ہیں۔

اليك تحتديد يمى ب كدعشق وعرفان اللي من بقاحاصل موتى ب، شكر وت اوريه عارفان شهر

شعر شور انگیز، جلد اول

جگهامیرحزه اوران کی اولا دول کاسرایا بیان کرتے وقت" سبزرگ باشی" اور" سبز خال ابرا میکی" کا ذکر کیا عيا ب-اس طرح اين ريك كو" كابى" كهدكرا في نسيلت كالجى ايك يهاو تكال ليا عبركو" كاه ربا" یا" کمریا"اس کے کہتے ہیں کہ ذرای رگڑ سے اس میں برقی طاقت بیدا موجاتی ہادر گھاس چوں کے مكو اس كى طرف كفني كلت بين-"كائل" كمعنى بين" كماس كرنك كا"، البذا" كان" اور"كا، ر ہا "میں جو تعلق ہے، کہ کاہ ر ہا گھاس (لیعن" کاؤ") کواپنی طرف کھٹیتا ہے، وہی تعلق" کہریا کی رنگ" اور " كابى رنك" من قائم موكيا \_ يعنى جس كارنك كابى موگاده كهريا في رنك دال في طرف كيني كابى رمزيد لطف بيكة الشمعي رنگ"اس رنگ كو كتيت بين جوسيان مائل سز موتاب اليني كان رنگ كاايك پهلوريا ايك نام دشمی " بھی ہے۔ لہذاشمی ، رنگ والے کوشع اپنی طرف ضرور کھنچ گی۔ کشش کے یہ پہلو قائم ہوتے میں او شعر می طور می (Irony) کا ایک پہلونظر آتا ہے کہ کائی رنگ والے کوشع کریائی اپی طرف تھینجی تو ہے، بیکن بدما فی کے باعث کا ہی رنگ والے پرایک نگاہ می جیس کرتی کیلن پہی ہے کہ اگر شعار مگ معثوق كابى رنگ والے كود كيے لے ، تو جس طرح شطے كى كرى كے سامنے خاروش اڑ جاتے ہيں ( كيونك شعلے کے اس باس کی ہوا گرم ہوکراو پراٹھتی ہے اور الکی پھلکی چیزیں بھی اس کے ساتھ اڑ جاتی ہیں )ای طرح عاشق کا کابی رنگ بھی اڑ جائے گا۔ ویوان پنجم کے دوشعر جواد رِنقل ہوئے ،ان میں پہلاشعرای مضمون کا ہے۔ شعرز پر بحث میں" رنگ جھکے ہے" کے اعتبارے" برنگ" بھی بہت خوب ہے۔" کا ہی" كاعتبارے مير" بھى بہت خوب ب، كول كريز وزارون كى بھى بيرى جاتى ب

معثوق کی شعلہ رکل سے مضمون کومیر کی دیکھادیکھی ناصر کالمی نے بھی خوب استعمال کیا ہے۔

فعلے میں ہے ایک رنگ تیرا باتی این تام رنگ میرے

معشوق اورعاشق كرنگول كوسنبرااوركاي (ليعنى سايى مائل) كهنيد بس ايك تهذيج معنويت محی ہے۔اس سلط میں پھرتفعیل کے لئے مادظہ ہوا/ ٢٣٥۔

كعبداوروير دونوں بي محومنا اور وائ تابى بكتے بين كئ جك كي تخصيص ندكرنا خوب ب\_

" وابن جابن " عام طورير " بات " كے لئے استعال ہوتا ہے۔ (وابن جابن بكنا، دابن جابن بولنا۔) يهاں ميرنے اينے لئے" وائی جاتی" کی صفت استعال کرے" خراب احوال" کی کیفیت کو متحکم کر دیا۔ " فراب احوال" مير كى صفت بهى إوران باتوں كے لئے بهى ب جومير بكتا بھرتا ہے۔ (يعني وہ اسية ، ياسب كى مازمانے كے ميادين وونيا كے ، خراب احوال پرى باتي بكتا پھرتا ہے۔ ) اس مفہوم کی روے شعر میں ایک لطف میر بھی پریدا ہوگیا کہ اگر میر دین دنیا کے احوال کوخراب بتاتا ہے تو اس کو جائے دو برا بھلا ند کھو۔ بے جارہ و بواند ہے، اس کی بات کا کیاا عتبار۔ اس طرح شعر میں طریحی ہے اور مكرشاعران بحى - فوب شعرب منتظم كي شخصيت مير الكر بحى باورخود مير بهي يتكلم موسكاب، يه مزيديبلوي-

مثم الرحمن قاروتي

ہرے ہوئے۔ تحاورے کے لفوی معنی اور استعاراتی معنی دونوں سے بہ یک وقت فائد واٹھانا کوئی میرسے سکھے۔ وعویٰ کررہے ہیں کہ ہم نہ بھادوں ہیں سو کھے نہ ساون ہیں ہرے ہوئے۔ ولیل بیہ ہم ہمیشہ ہرے رہے۔ محاورے کے لفوی معنی اور استعاراتی معنی بہ یک وقت بروے کارآ گئے، کیوں کہ محاورے کے معنی ہی بیہ ہیں کہ حالت میں کوئی تبدیلی ٹیمیس ہوئی۔

۳/۱۲۳ خنگ اب لوگوں کونہریں بہاتے ہوئے بیان کرنا بہت فوب ہے۔ چوں کدآ نسو بہانے سے
پیاس نہیں بجھتی، اس لئے صحرا ہے عشق کو بے آب کہا، اور خنگ اب رہ جانے کی دلیل بھی فراہم کردی۔
''جو کی بہ چلیں'' میں کھتے رہی ہے کہ بینہریں بہر کہیں نکل گئی ہوں گی اور انھوں نے شاید کی اور صحرا کو
سیراب کیا ہوگا۔ یوی کیفیت کا شعر کہا ہے اور خوب بنا کر بھی کہا ہے۔

صحرائے عشق کے بےآب رہ جانے کامنہوم بی بھی ہوسکتا ہے کہ اس میں کوئی پھول ندکھلا، امید کی بھیتی سرسبز نہ ہوئی، بیعنی مقصدول نہ حاصل ہوا۔ ہم روسے اوراس لڈرروسے کہ نہریں بہچلیں، لیکن نہروں کا جوکام ہے، بیعنی بھیتی کومبز کرنا، وہ حاصل نہ ہوا۔ (Irr)

آتکھول میں اپنی رات کو خوناب تھا سو تھا جی ول کے اضطراب سے بے تاب تھا سو تھا

ساوان ہرے نہ بھادول ٹی ہم سو کھے اہل درد ساون برے نہادوں سبرہ ہماری بلکول کا سیراب ٹھا سو تھا سو کھے=حالت ٹی بھی کو آبد کی تیں ہوئی

۳۳۵ ہم فنگ لب جو روتے رہے جو کیں یہ چلیں جو کی =جو (چشہ) پر میر دشت عشق کا بے آب تھا سو تھا کہ تح

الهما شعر میں عجب اعداز بے پروائی ہے۔ آگھوں سے خون طاہوا پانی بدہ ہے، ول کی ہے جینی فی ماروح کو بے جینی سے دوح کو بے تاب کرد کھا ہے۔ لیکن منتظم نہ جرت کا اظہاد کرتا ہے، نہ صد سے کا، ندا ہے حال پرافسوں کرتا ہے، نداس بات کی فکر کرتا ہے کہ معثوق کو اس کے حال کی خبر کیے ہو۔ بے پروائی بلکہ بیزاری کا عالم ہے، لیکن اس بی بے حق یا منفعل بے جاد گئیں، بلکہ ایک طرح کا طفلنہ ہے۔ ہاں بیس بھا تو سمی، اور ماجی ای ای طرح، لیکن مجری یا منفعل بے جاد گئیں، بلکہ ایک طرح کا طفلنہ ہے۔ ہاں بیس بھا تو سمی، اور ماجی ای ای طرح، لیکن کی وی ایکن اس کی وجد دیرین سمجھ بیس آتی ہے۔ دو حاصا وجو کے باز بھی، کیوں کہ شعر اپنی طرف فورام توجہ کرتا ہے، لیکن اس کی وجد دیرین سمجھ بیس آتی ہے۔

۱۲۳/۲ و مصرعوں میں بظاہر دویا تی کہی ہیں لیکن دراصل ان میں تضاد کے باد جود ولیل اور دعویٰ کا ربط ہے۔ ہماری بیکیس ہمیشہ تر رہیں ، بیاس بات کا شبوت ہے کہ ہم نہ بھا دوں میں سو کھے، نہ ساون میں فیرت سے نگ آئے فیرول سے الا مریں گے ساکا کرنا=اپنا عہد قائم آگے بھی میر سید کرتے گئے ہیں ساکا کٹار کسی بہادری کے کام کے ذریعے قود کو موقر کرنا دیگ کرنا

مصرع اولی میں آحقید بوی بے طرح آ پڑی ہے۔ لیکن مصرع اس قدر رواں اور لہدا تنا پر اعتاد ہے كة تعقيد كى طرف دهيان نبيل جاتا۔ جب نثر كرنے مينے تو مشكل موتى ہے، كول كدي بجھ ميل نبيل آنا كيمصرع من دو"كا" كيول جن؟ ببرحال مصرع كي نثر يول جوكى: "مصدرصف (يعني مصدر ك طرح) ثنا كا، (يعنى) واجب كامكن ثيين بوسكناً." (يعنى واجب كومكن عن تبديل نبين كريحة -)مراد یہ ہے کہ جس طرح تمام اشیا کا مصدر ( یعنی شروع ہونے کی جگہ، وہ جہال سے سب کولوٹنا ہے۔ یعنی وہ جس كرة ع يحضين، يعنى غدا) واجب ب، اى طرح مصدركى ثنا (يعنى خداكى تعريف) يهى واجب ب( یعنی واجب الوجود ب،اس کا وجود کی اور چیز بر محصرتیں ۔ )اور جب وہ واجب ہے تو اے الفاظ کے ذریعہ (جومن ممکن میں کیوں کہان کا وجود کی چیز پر مخصر ہے ) ظاہر نیس کر سکتے۔ آسان معنی ہے ہوئے كدخداكى تعريف نامكن بي-" واجب كامكن شهو" كامنهوم يدب كد" واجب كامكن نبيل بوسكا-" يهال"ك" بزے عرو و حنك سے استعال مواہے، مثلاً كتے إلى:" أو حركا يورانيس موسكنا! يعنى جو آدها ہوہ پورائیس ہوسکا۔ووسرےمصرع میں کہا ہے کداگر جمارے مند پرخدا کانام آتا ہے، اتو یہ بھی خدا کی فقررت ہے۔ یعنی بیضدا کی فقررت کے بغیر ممکن نہیں ،اگر خدانہ چاہے، یا خداا فی فقررت کا مظاہرہ ندكر \_ توانسان كى كيامجال كدوه خدا كانام لے سكے \_ "لب برنام آنا" كے معتی " و كركرنا" كے علاوہ "ياد كرنا" بهي موتے بيں \_ابمفيوم برنكا كداكر بم خداكو يادكرتے بين توبياس كى قدرت ب-"خداكى قدرت " كے تين معنى بين - ايك تو وي جواوير بيان موع، كديد خداكى قدرت كا اظهار ب- دوسر ب معنى كى طرف بھى اشاره بوچكا ب كدفداكى مرضى بوتى باقى بم اس كانام كب يرلا كت بير -تسرب معنی استھابیہ ہیں، کداس کانام جارے لب برآتا ہے، بیاس کی قدرت ہے! یعنی ہم جیسے گو تگے بہرے مجى، ياجم يسي كناه كاريحى اس كويادكر ليت بين، اس كاذكركر ليت بين، بيضداكى قدرت بين اوادركياب؟ یورے مصرعے میں میں معنی بھی بیشدہ ہیں کدا گر خدا کا نام ہماری زبان پر خدائی کی مرضی ہے آتا ہے، تواگر

# د يوان چهارم

#### رويف الف

#### (Ira)

واجب کا ہو نہ ممکن صدر صفت ٹا کا داہب=دہ جس کے بغیر
قدرت سے اس کی لب پر نام آوے ہے خدا کا مکن= دہ جس کا دجود کی
قدرت سے اس کی لب پر نام آوے ہے خدا کا مکن= دہ جس کا دجود کی
ادر چیز کے بونے کا تا اور کی کے بونے کا تا مدد عرار می بور کے بیان مدد عرار می بور کے بیان مدد عرار می بور کے بیان کی کا دہ جگہ جہاں سے دائیں بو

آلودہ خول سے ناخن میں شیر کے سے ہر سو جنگل میں چل ہے تو چھولا ہے زور ڈھاکا ڈھاکا=ڈھاک کا پڑ

یہ دو علی صورتیں ہیں یا منعکس ہے عالم منعس=وہ جس کاعس یا عالم آئینہ ہے اس یار خود نما کا ڈالاگیاہو

> ۳۵۰ سب روم روم تن میں زردی غم بحری ہے خاک جد ہے میری کس کان زر کا خاکا

"خواجرسرا" یا" زنو" بھی آیا ہے، جیسا کہ "طلعم ہفت ویکر" مصنفدا حرحسین قر (جلد دوم صفحہ ۲۲) ہے فلاہر ہوتا ہے: "مبلال جست کر کے سامنے زنگی کے آیا۔ آواز دی کداوقوم کے کا کا ابھے سے مقابلہ کر۔ عورت پر کیا جاتا ہے؟" فلاہر ہے کہ" کا کا" بمعنی" خواجہ سرا" بھی زیر بحث شعر بیس سناسب ہے۔ ایک کتاور بھی ہے: "جو" اسم اشار ہ بھی ہوسکتا ہے۔ یعنی جوشوخ لڑ کے ہم وشیوں سے ایک ندت تک مانوس رہے ہیں، وہ مجنول کو" کا کا" کہنے گئے ہیں۔

المال مصرع اولی کا پیکرس قدر محاکاتی ہے اور جنگل کے اعتبار سے ڈھاک کے لیے لیے سرخ
پھولوں کوشیر کے ناختوں سے تشید دینا کتابر جستہ ہے! "جنگل" اور" ہے" (ایبی این" = جنگل) میں ضلع کا
لطف ہے۔ ڈھاک کے پھولوں کوشیر کے ناختوں (اوروہ بھی خون آلودہ ناختوں) سے تشید دینا بدلج تو ہے
ای ایکن اس کے پیھے جنگل کے بھیا تک پن اوراس کے بجیب وفریب چیز ول سے بھرے ہوئے کا تصور بھی
موجود ہے۔ پھول کوشیر کے خون آلودہ ناختوں کی طرح دیکھنا اوران ناختوں کا ہر طرف بھرا ہوا ہونا جنگل کو
ایک پراسرار، پرخوف اوری دنیا کی شکل میں و کھنا ہے۔ یو دنیا شہراور کاروبار شہرے بالکل الگ ہے۔ اورالی
دنیا کی سرکی دعوت دینے والاشخص شہرکی مانوس و نیا کو پچھنقیر، یا تم سے تم غیر دلیے پہنے شرور جھتا ہے۔

محد امان نثار نے بھی ڈھاک کے سرخ بھولوں کا مضمون بائدھا ہے، اور حق بیہ کہ خوب بائدھا ہے۔ لیکن اٹھول نے مضمون کو محدود کر دیا ہے، اور میر کے مصرع اوٹی بیس جو تھیجی ویکر ہے، وہ محمد امان شار کی وسترس سے دور ہے ۔۔

> خون جگر سے مڑگاں بول سرخ ہو رہی ہیں جنگل میں جیسے یارہ پھولا کھڑا ہو ڈھاکا دونوں غزلیں ہم طرح ہیں،اس لئے ممکن ہے کسی مشاعرے کی ہوں۔

۳/۱۲۵ بری باریک اور پیچیده بات کو بری سوات سے اوا کیا ہے۔" بیدووی صورتمی ہیں" کہدکر بدواضح کرویا ہے کی تفصیلی خوروفکر کے بعداس منتج پر پہنچ ہیں کہ مادی دنیا کا وجووٹیس ہے۔لیکن بدونیا ایس اپنے گردو پیش میں ہرطرف نظر بھی آتی ہے۔ انبذایا تو کوئی اصلی اور حقیقی ونیا ہے، اور بیدونیا اس کا ہم اس کو یاد نہ کریں تو اس میں ہمارا کیا گناہ ہے؟ جمد کے شعر میں استے معنی سمودینا ہمری کے بس کاروگ تھا۔ معنوی خوبی کی بنا پر مصر من اولی کا تکلیف دہ الجھاؤ (بلکہ بجو تقلم، جو میر کے یہاں بہت شاذ ہے) گوارا ہوجا تا ہے۔ ناخ نے میر کے مضمون کو الٹ کر ہوئی دھوم سے بیان کیا ہے ۔ یاں چکھ اسیاب کے ہم بندے ہی مختاج نہیں شہ زیاں ہو تو گہاں نام خدا پیدا ہو حق بیہ کہ شعراجھا ہے، لیکن میر جیسی نزاکت (Subtlety) نہیں۔

۱۲۵/۲ شعری تختیل زالی ہے۔ میر کے علاوہ کی کوالی بات نہ سوجتی ، اور اگر سوجتی بھی تو اس خو بی اور تدواری کے ساتھ شاید ہی اوا ہو پاتی۔ و یوانگی کی و و سنزل ہے جب میر اور ان کی طرح کے دوسرے چنگل باسی اب پرطرف کی خاک چھان کرشمروالیں آ چکے ہیں۔ لڑے اٹھیں گل کو چوں میں آ وارو د کیلھتے ہیں اور ان سے مانوس ہو گئے ہیں۔اس عالم میں مجنول کہیں ہے آ ثلاثا ہے۔ اور کے چونکہ میر جیسے وحشیوں كى ديوا كى سے داقف بيں ،اس لئے مجنول كى ديوا كى انھيں كوئى خاص مرعوب نيس كرتى ، يعنى انھوں نے میر چیے دیوانے ویکھے ہیں تو مجنول کو کیا خاطر میں لائیں ہے؟ اس لئے وہ تقارت کے انداز میں مجنوں کو "كاكا"كنام بي يكارت بي - يامكن جاحر الما"كاكا"كة مول - احر الم كان كية مول احر الم كان كي شرايك للف بھی ہے کہ بیشوخ لڑے شایداس ہات کا احساس رکھتے ہیں کہ بڑا ہوکر اٹھیں بھی جؤن کی منزلیں ہے كرني بين اس لخ وه مجنول كو" كاكا" (يعني الزابحاني") كتبة بين الكياسورت يا يحى موعلق ب كد میر، اور النا جیسے دوسرے و یوانے ،شہر کی گلیول میں خاک اڑاتے رہنے کے بعد اب جنگل میں جا ہے الى - پھر مجنوں كى سے محومتا پھرتا شہر ميں آلك ب\_لا كاس كود كي كر بالكل جرت زووني و تر. بلكميروغيره سے مانوس رہے كے بعدوہ مجنول كو پہيان جاتے يں اورات" كاكا"ك نام سے إيارتے بیں۔ میں ممکن ہے کہ مجنوں دراصل شہر میں شدوار د ہوا ہو، لیکن اڑکوں نے کتابوں میں اس کاؤ کر پڑھا تو المحيس ميراوران كے ساتھي وحشيوں كے مقالبے ميں مجنوں بہت خام اور حقير معلوم ہوا۔ اس لئے وہ مجنوں كو "كاكا" كهدكريكارف كلد يااحر الماليا كيف كله مول (جيها كداو برذكر موا،"كاكا"كايم منى "فاندزاوغلام" يا" باب كاغلام" محى موت ين -ظاهر بكدية عن بحى مناسب ين -" كاكا" بعنى

مخس الرحن فاروتي

اس لئے" خاک جمد" (لاش) کو کان زر کا کارٹون (Cartoon لینی خاک، مصوری کی اصطلاح ہے) كېنا بھى نامناسېيىن فى كى پيداكردوزردى كوسونے كاپيكرعطاكر نامير تحفيل كاادنى كرشمە ب-اس پکر کوایک جگهاور برتا ہے۔

> بان زر ہے مراجم زار سادا زرد ار تمام ہے ول کے گدار کرنے کو

(ويوان اول)

ظفرا قبال نے بھی لاش اورسونے کی زردی کا پیکر باعد حاب اغلب ہے کمانھوں نے اے میر ہی ہے لیا ہو، کیوں کہ ہے جھے کی اور شاعر کے پہال اُنظر نہیں آیا۔ تا صح دیکی ربی سونا می مری لاش سمس زہر کی زردی تھی ظفر نیش نفس میں

١٢٥/١ "ساكا"ك بيضعني من في حاشي من درج ك يين سبال شعر من يورى طرح كاركرين \_" فيرت" اور" فيرول" كى رعايت بهى خوب ب\_" ساكاكنا" أكرچ كار نمايال انجام دينا اوراپناعبدقائم کرنا کے معنی میں ہے، لیکن بیزیادہ تر" جنگ کرنا" کے معنی میں برتاجاتا ہے، اوراس میں ب اشارہ بھی پوشیدہ ہوتا ہے کہ جنگ کرنے والا اپنی بہاوری کا سکدتو شبت کردے گا،لیکن خود جانبر ندہوگا۔ سیدوں کے ساکا کرنے کوایک تاریخی اور تسلی روایت کہ کرمیرنے امام حسین کی جنگ اور شہادت کی طرف بھی اشارہ کردیا ہے۔لطف یہ ہے کہ لیج میں کی تتم کا ڈرامایا تناؤنہیں، بلک ایک طنطنداورولولہ ہے۔اسپنے بارے میں کوئی خوش بنبی بھی نہیں ،معلوم ہے کہ انجام فلست ہی ہوگا۔ اس پر کوئی ہراس یا ہیرو تی طنطنہ نيں صرف اظهار حقيقت بيد خوب شعر كها ب-

تكس ب-يا بحركوني يارخوونما ب،جس في اين كوظا بركرنا جاباب، لبذا اس في ايك آئيد بنايا باور خود کواس میں دیکتا ہے۔وہی عکس ہم کو بھی نظر آتا ہے۔ پہلے مقدے کی اصل افلاطونی عینیت ہے۔ ای کے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسلامی صوفیاند فلفد دراصل نو افلاطونی تھا۔ دوسرے مقدے میں اس مسك كوحل كرنے كى كوشش ب كدا كر عالم كا وجود فرضى ب تو چرب عالم مركى كيوں ب؟ اس كا جواب بعض صوفیوں نے بیدویا کد کا کات جس مدتک وجودر کھتی ہے، اس صدتک وہ باری تعالی کی صفت قدامت عصف بـ اگراس نظريه كى تمام باريكيول يرنظرندر كى جائ تواس كى حدين شرك ع لمتى نظر آتى بين ،اى لے بعض لوگول نے شیخ اكبروفيره كان خيالات كوغلط قرار ديا ہے۔ خدا كو "يارخودنما" كهدكر مرت اس مشهورة ل كى طرف اشاره كياب جس ميس الله في كهاب كديس اليك تفي فراند تھا، میں نے جایا کہ پہیانا جاؤں، اس لئے میں نے عالم کی تخلیق کی۔ اگر دمنعکس" کواسم قاعل (يعنى منكس) فرض كياجائ (جيها كه بعض اوكون كاخيال ب) تؤمشكل بيآيزتي ب كدوه عالم جس كا عمن آكل يريز رباب، كون ساب اوركبال ب؟ اگريدوي عالم بجو مار عالم بالتي يكني ے کدوہ ہماری آگھ پر منعکس ہے، کوئی بات نہیں بنتی ، بلکہ دو عالموں کا وجود لا زم آتا ہے۔ لہذا بہی کہتا بېتر بے كداصل عالم كېيل اور ب ، اور جو عالم بم و كيور ب بين ، وه منتسب به يعني اس كانتس ب جو مینی Ideal ہے۔ ملاحظہ موہ / ۱۲ اور ۱/ ۲۵\_

١٢٥/٥ " فاكة كو العلى لوك" فاكا" لكهية إلى ممكن بير في بهي يول الكلما الدوراس لله ين تے " خاکا" کور جے دی ہے، ورند میں خوداس کا املا چھوٹی ہے ہی کرتا ہوں۔ " خاک" اور "خاکا" کی مناسبت ظاہر ہے۔" روم روم تن" کی خولی تحریف سے باہر ہے۔السوں ہے کہ بعد کے لوگوں نے اس طرح كى كلوط تراكيب اورفقرے ترك كرد ہے۔" ببت چيونى چيز" كو بھى" غاكة كتے إيل ، اوراليكى تصوير جونداق اڑانے كے لئے بنائي جائے (يعني كارٹون) اس كان كتے بيں۔ "مَاكَ فيروزه" اس فيتى پاركوكت إن جومعدان سے مح سلامت برآمد بهواور الكوشى وغيروك لئے مناب او إلغا" خاك" بمعني " چھوٹي چيز" اور" خاک فيروزه" والے" خاکه "اور" كان زر" كى مناسبت بہت خوب ہے۔ادر زروی فم کے باعث موتے کی طرح دیکتی لاش، چول کہ موتے کی کان کے مقالے میں بظاہر کم قبت ہے،

مخس الرحمن قاروتي

دنیا کی حکیم کاباعدها مواظلم ب،اس لئے بیشاید طاغوتی Malevolent فیل ب، لیکن اس میں طرح طرح کے استحان اور اس میں واغل ہونے والوں کے لیے طرح طرح کی صعوبتیں ضرورہ ول گی۔ ب ے بڑھ کریے کے طلعم میں رہنے والے اور طلعم میں واقل ہونے والے، ووقول ہی طلعم کے باہر والول کے لئے وجودتين ركحة الارنده وخود غيرطلسم كوجود كاحساس ركحة جي البذاجولوك اس دنيايس جي أنهي شايق خرب اورند كسى اورك ميرم كاشف ك اس منزل ميں جي جهال وہ خود كوللسم اورا باليان طلسم سے الگ ديكي سكتے جي ،اور كيتے بين كماكر كچھ وقواس كا خات كا اعتبار بھى موساس وقت توصورت بيہ كديم كوكا خات كا اوراك عالم ك ذرايد ہوتا ہے۔ اور عالم كے بارے ميں معلوم ہواكدہ و محض ايك طلم بدلبذاجس جيز كد جود كا حوال محض طلم موداس کا اعتبار کیا کریں؟ ایک تختر بھی ہے کداگر جدیم کا نتات کا دراک عالم کے بی حوالے ہے کرتے ہیں، اور اس لئے اس کے وجود پر شک کرنے میں جن بجانب ہیں، لیکن اس سے بیات الابت نمیں ہوتی کہ کا مُنات کا وجود ہے، بیٹیں ممکن ہے کہ کا نتات کا وجود بالذات ہو، لیکن ہم چوں کہ ہرشے کو عالم کے حوالے سے پر کھتے ہیں،اس کےاس کے بالذات وجودے بے خریب ای لئے میرے"اعتبار" کالفظ رکھا ہے۔ لیعنی میں اعتبار نبين آتا كائنات مارے لي معترفين مكن بكاصلة و موجود موليكن ميں احتبار كول كرآ ي

اب وال بدر بتا ب كدعالم كوكى مكيم كابا عرصا بواطلسم كينه كاجواز كيا بي اتواس كاجواب بيب كرعالم كي حقيقت أكرواتي بيتو بيمروه وجود بارى تعالى كى طرح قديم بيده وخود بارى تعالى ب- أكرابيا نیں ہے(اورظاہر بے کدایا نیس بے) تو پھراسے بدوجودہی کہنا ہوگا لیکن اگروہ بدوجود بتو مرفی کیول باورجيس اس كے بوجود موت كادساس كيون فيس موتا؟ البقابي شروركى طرح كاظلم ب-امير مينائى فے میر کابیاستعارہ براوراست افعالیا ہے، کی مضمون کوا خلاقی رنگ دے کربات بہت بلکی کردی ہے ۔

آسال نیس ہے دام سے دنیا کے چھوٹا یہ اک بڑے تکیم کا باندھاطلسم ہے ایک جگرمیرئے آ -ان کے لئے "دخلسم فرار" کا فیرمعولی استفارہ ایجاد کیاہے۔ ازنا كاواكى يے فلك كا چيش يا انآدو ہے میرطلسم غبارجوبدے کھاس کی بنیادہیں

(ويوان ينجم)

(1ry)

عالم كو عيم كا باعرها طلم ب کی ہو تو اختمار ہمی ہو کا نات کا

الاسمام ميليم مصرع ميں بيكراوراستدارہ ال طرح ال كے بيں اور دولوں اس فضب كے بين كرآ كے م کھے کہنے وہیں رہ جاتا۔ ایے مصرعے پر مصرع لگانامیر ای کادل گردہ تھا۔ طلسم کی بنیادی صفت بیہوتی ہے كدوه يمن چيزول ك ذريعة قائم كياجا تاب وه بهت تقير، بلك به حقيقت بهوتي بين كيكن ان كالم كجه علاقه ان چیزول سے ضرور ہوتا ہے جوطلم میں نظر آئی ہیں۔ چنال چے اعظلم ہوشر یا'' جلد دوئم (مصنفہ میرحسین جاہ) میں اس کی ایک مثال بول ہے کہ ایک ساحرہ ایک طلسم بائد عتی ہے جس میں ایک وسنتے وعریض جرا بحرا باغ اليك خوب صورت مورت اليك كائ اور تص وفغره ب- جب ووطلهم تكست وما بإق كي يحيمى بالق ميس ريتا مين ير جدكيري مي يول د كلان وي ين بن من ك ايك جود في ي إلى اير اورآ في ك ئى بولى ايك بوصورت ى كائے (صفحه ٣٣) ربعنى ساحرەنے ان بيزوں كوينا كران يرافسول برد حااورطلسم تیارکیا۔ پرانے زمانے میں بیرخیال بھی تھا کہ کسی جگہ کوطلسم بند کرے اے بھٹ آفات سے محفوظ کر سکتے ہیں۔مثلاً کہاجا تا تھا کہ کی تلیم نے انشرمور" کوظلم بند کردیا ہے، اس کے دریاے نیل کے اگر چھاس شیر ك دين والول كوكر ندنيس بينيات حكماك بنائ بوع اللهم عام طوريكي اعظم متعدر كے لئے بدشائكى كامتخان كے لئے ميكف أوت محلق كا اظہاركرنے كے لئے ہوتے تھے (اجر مين قركى واستان "طلم خیال محددی اس کھے ہے متعلی ہے۔اس میں "خیال" نائ سیم ایک زبروست طلسم بنا تااورا پی طاقت بر ال درجة مقرور موتاب كدفداني كادعوى كرمينها ب- "إيستان خيال" كا حكيم قسطاس الكست في طلسون كا خالق ہاوران سب کا کوئی شکوئی نیک مقصد ہے۔ اس کے برخلاف، ساحرول کے طلسم عیش وعشرت اور جاہ دجلال اور حکومت و جروت کے لئے ہوتے تھے۔اب شعر کود کھنے۔

عس الرحن قاروقي

مار، پھر جانا، لہرآنا، جانا، آوے ہے، رکھتا ہوں۔اب تکھنٹو کے شعرا کو دیکھتے، اٹھوں نے بھی میر کی دیکھا دیکھی ان مناسبتوں کوکھیانے کی کوشش کی ہے۔

سانپ کے کافے کی اہریں ہیں شب وروز آتی کاکل یار کے سودے نے اذیت دی ہے

(آتن)

زاف اس کی ساہ ناگن ہے مار رکھتی ہے جس کو واتی ہے

(سيدفد خال رند)

فلاہر ہے کہ آتش ہوں یار عرائی ایک دورعایتوں سے زیادہ تک تیمیں۔ دونوں کے
یہاں مضمون بھی ہے ساختگی سے عاری ہے۔ اب اس بات پر قور کیجئے کہ حالی سے لے کر آج تک سب
فقاد یک زبان ہوکر کہتے ہیں کہ تکھنٹو کے شاعروں کے یہاں رعایت لفظی کی بجر بارہے اور دلی کے شعرائے
ان ''سطی'' اور''ستی'' چیزوں کو متونیس لگایا ہے۔ فلط بات بہت جلد مشہور ہوتی ہے، اور جب ایک بار
مشہور ہوجائے تو تی بھی معلوم ہونے لگتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رعایت اماری زبان کا جو ہر ہے اور امارے
بہترین شعرائے اسے خوب استعمال کیا ہے۔ لکھنٹو کے شعرائے یہاں رعایت کم ہے، اور جو ہے وہ زیادہ تر
معمولی در ہے کی ہے، کیوں کہ وہ شاعر ہی معمولی تھے۔

۳/ ۱۳۷ پہلے مصرع بل چیل چار کھل جملے جیں، اور دومرے مصرعے بیں چاراہم ہیں۔ تو ازن بہت خوب ہے، لیکن مصرع بانی بیل "اپنا" کا ابہام خوب تر ہے۔ (۱) آخر میراپنا ہے۔ (۲) آخر میرکی اور خبیں، وی اپنا میر ہے۔ (۳) آخر میراپنا ( پینکلم کا ) غم خوار ہے۔ (۴) آخر میراپنا ہی غم کھانے والا ہے۔ (۵) آخر میرکون ہے، وی جو سب اوگوں کا غم خوار ہے۔ (۲) آخر میرکون ہے؟ اپنے آپ ہی میں زار ہے۔ (۵) آخر میراپنا ہی جو تو آخر اپنا ہی ہے۔ میں زار ہے۔ (۵) میر بیار بھی ہے تو آخر اپنا ہی ہے۔ میں زار ہے۔ (۵) میر بیار بھی ہے تو آخر اپنا ہی ہے۔ میں زار ویزار ہے۔ (۵) میر بیار بھی ہے تو آخر اپنا ہی ہے۔ ایک بوی خوبی ہے۔ (۱) میراپنا آپ بی بیار ہے۔ مصرع بانی کے دوکھوں کے در میان لفظ " پیر" تا کید کے لئے بوی خوبی ہے۔ استعمال ہوا ہے۔ ای طرح مصرع اولی جس میں پہلے تین جملوں میں قد رہے کا لطف ہے۔ (۱) رحم کیا

(112)

میں جو نظر سے اس کی عمیا تو وہ سرگرم کار اپنا کہنے لگا چیکا سا ہوکر ہائے در کئی شکار اپنا

چھاتی پرسانپ سانچرجاتا ہے یادش اس کے بالوں کی چی میں امر آوے ہے لیکن رکھتا جول من مار اپنا

۲۵۵ رم کیا کر لاف کیا کر پوچے لیا کر آفر ہے میر اپنا غم خوار اپنا پھر زار اپنا بیار اپنا

الم ۱۳۵ شعر معمولی به بهین میر کردگ کا ہے۔ لین اس ش میرکی افساند سازی اور کردار نگاری
کارفر ما ہے۔ معشوق کو اپنا سرگرم کارکہنا بھی خوب ہے۔ کیوں کہ ''سرگرم کار'' کو معشوق کا استعارہ فرض
کیجے تو ''اپنا'' کی خمیر مشکلم کی طرف راجع ہوتی ہے۔ اور اگر اے معشوق کی صفت فرض کیجے تو مراویہ
ہوئی کہ ''وہ جوابے کام میں سرگرم تھا۔''اس مضمون کو ولی نے فررائنگف پہلوے با عمصا ہے، اور خوب
باعمصا ہے۔

دل چھوڑ کے یار کیوں کہ جاوے زقی ہے شکار کیوں کہ جاوے

۱۳۷/۲ اس شعر میں مناسبات کی ریل بیل و کیھئے: چھاتی من سانپ مبال المبر من (سانپ کامن)

مش الرحمٰن قارو تي

#### (ITA)

اے کاش مرے سر پر اک بار وہ آجاتا سرپہ جانا=سانے تھہراؤ سا ہو جاتا ہیں جی نہ چانا جاتا آجانا

> عب تک عی قل ہے جب تک نیس آتا وہ اس رہے کا تو ہم سے ند رہا جاتا

تھا میر تو دیوانہ پر ساتھ ظرافت کے ہم سلسلہ داروں کی زنجیر بلا جاتا سلسلدار=ایک ساتھ بعر سلسلہ داروں کی زنجیر بلا جاتا سلسلدار=ایک ساتھ

ا/ ۱۲۸ مطلع براے بیت ہے۔ لیکن ہیات دلچپ ہے کدمیر نے "سر پر آجانا" کو بمیشدا جھے معنی میں استعمال کیا ہے۔ چنانچیائ فزل میں ایک اور شعر ہے۔ آٹھیس مری کھلتیں تو اس چیرے عی پر پر تیمی کیا جوتا ایکا یک وہ سر پر مرے آجاتا

۱۲۸/۷ شعرین کنائے کالطف خوب ہے۔ ''اس رہے'' کہدکر میرظا ہرکر دیا ہے کہ ندگھریں ہیں اور ندی معثوق کی گلی میں ہیں۔ وگذر پر ہیٹھے ہیں۔ شعر کے پیچھے چھوٹا سرا افسانہ بھی ہے۔ خبر ملی تھی کہ معثوق کی میں راہ ہے گذرائی نہیں۔ معثوق کی راہ ہے گذرائی نہیں۔ جب اس کے آنے کی امید ندری تواہے دل کو ہوں تمجھایا کہ اگر وہ آتا تو ہم ہے قابوہ وجاتے ، چلواس کے جب اس کے آنے کی امید ندری تواہے دل کو ہوں تمجھایا کہ اگر وہ آتا تو ہم ہے قابوہ وجاتے ، چلواس کے

كر.(٣) اس كا تتيجه بيه وكاكرتواس برلطف كركار (٣) لطف كى شكل بيه وكى كرتواس كى بات إدي ي

ممکن ہے بیاسلوب میرنے میرزامظہر جانجاناں شہید سے بیصا ہو۔ ان کا مقطع ہے۔

کوئی آزردہ کرتا ہے جن اپنے کو ہے ظالم

کہ دولت خواہ اپنا مظہر اپنا جانجاں اپنا

قائم چاند پوری نے مرزامظہر جانجانال کا مضمون براہ راست لے لیا ہے۔

قائم ہے کوئی ہو ہے خفا

تائم ہے کوئی ہو ہے خفا

یندہ خاوم دولت خواہ

لیکن قائم کے یہاں شرمعنوی شن ہے، جو میر کے یہاں ہے، شروہ تحوی چا بک دئی جومرزا

س الرحن فاروتي

ندآنے سے اتنا تو ہوا کہ اپنے عمل کا امتحال ند ہوا۔

١٢٨/٢ "سلسلة" (جمعتى زنجير) اور" زنجيز"كى رعايت فوب ب يشعريس افسانداور كرداريهي دليب ب- مرتو فيرد يواند تفاعى، حيكن وه لوك جوايك ساته بندسع يزب يي، وه كياكم ويواف بول عيد؟ اور ممكن بكر مجم بحى مول ،اس لئے قيد كردي كئے مول \_ باس وحركت اور بے جارہ لوگوں كاايك جنداً ہے جوز قیرول بل بندها پڑا ہے۔قیداتی بخت ہے میا پیرہ انتاز بردست ہے کہ لمنے کی بھی جراً تنہیں۔ اب د بوان ميراد حرسے گذرتا ہے ادر پا گلول كى طرح لوگوں كوئند چا اتاءان پر بنتا ہوا ،سلسلہ داروں كى زنجير

کو ہلا دیتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ فضا ایک لمح کے لئے تھوری کی پر رونق ہوجاتی ہے۔ و بیانے کاظرافت ے زنجیروں کو ہلا دینا جتنابدلیج ہے اتفاق ہوش رہا بھی ہے۔ پورے مظرکی وحشت ناکی اور بے بھی سامنے آجاتی ہے۔"سلسلددار" كالقظ بھى بہت تازہ ہے۔

(179)

ا و ب كى سے عشق كى اتش ميں جل افعا ين جوں چاغ گور اکيلا جلا کيا

ا/۱۲۹ مصرع دانی اتنا تکمل اور مجر بور ب کداس برمصرع لکنامشکل تحار میرمجی بس جان بچالات میں ۔ افظا" بے كسى" نے بات بنادى ہے۔ "جلاكيا" كى ذومعتويت اور بےكسى كى دليل كے لئے خودكو "چاغ كور"كبنابهت بى خوب ہے - پھر چىنكى قبرستان ميں كوئى آبادى نبيس ہوتى ،اس لئے قبرے چراخ کی روشنی ضائع ی جاتی ہے۔اس طرح شعر میں زندگی کے رائیگاں جانے کا کنامہ پیدا ہو گیا ہے۔ تھا چاغ کے پیکر پرین ایک مشہور شعر میرے منسوب کیا گیا ہے۔

روش ہے اس طرح ول وریاں میں واغ ایک ابرے گر میں میے بلے بے چاخ ایک

يشعرميركانبين اصالت خال ثابت كاب-"جاع كور" والشعرا ال كامواز ند يجيئ تومير كاطراق كاربهي واضح موجاتا ب\_ يميل مصر عريس جل المحنا كامياني كى دليل ب، ليكن ميرجنا چونكد بيكى ك باعث تقاءاس لئة ميرى تنهاسوزى چراغ كوركي طرح تقى - "كور" كالقظ سارى مايوى فم زوكى اورحرمال تعیبی کی علامت بن گیا ہے، اور پوراشعر ملل الگ ہے۔ ول ویران "والاشعران نزا کول سے خالی ہے۔ ميرفي ميضمون ورحقيقت شايورطمراني عصمتعادلياب روش نه شد ز آتش ما چشم خانه اے

ہم چوں چائے گور بہ ویانہ سوھیم ( كى كركى آكاء مارى آك سادان ندمول- يم چائ كودكافرة ويائي على الحد)

ب شک شابورطهرانی مے مصرع اولی میں مناسبتوں کا اہتمام تعریف ہے مستنفی ہے لیکن میر ك مصرع ثاني بين" أكيلا جلاكيا" كا ذراما اوراستمرار بهي غضب كے بين \_استفاده جوتو ايساجو\_ ب یار حیف باخ میں دل مک بیل میا دے گل کو آگ جار طرف میں نہ جل میا

اس آبوے رمیدہ کی شوفی کھیں سو کیا دکھلائی دے گیا تو چھلاوا سا چھل گیا چھلنا=ہاتھوندگشا،دھوکادینا

> سر اب گھ جھانے بہت فاک کی طرف شاید کہ میر جی کا دمافی فلل گیا

ا/۱۳۱۱ عالم جریم کی اور چیز (یا کی اور قض) ہے کچھ لگا دی محسوس ہونے پر ، یا معشوق کے علاوہ کی اور ہے دل بہلانے کے بعد جوشر مندگی اور پچھتا وا ہوتا ہے، اس کی تصویر خوب تھینچی ہے۔ کوئی ضرور می فہیں کہ ''باغ'' ہے گئتاں ہی مراوہ و۔''باغ'' کی بھی تفریح یا کمی بھی دل فریب صورت کا استعاروہ و سکتا ہے۔ باغ کی رعایت سے گل کوآگ دیے اور خود جل جانے کا ذکر خوب ہے۔'' چار طرف' کا تعلق گل کوآگ دیے جس جانے ہے۔'' جار طرف' کا تعلق گل کوآگ دیے جل جانے ہے بھی۔

۱۳۱/۲ امی بین چھاوا'' کی وجہ تسمید ہی ہیہ کہ لوگ اس سے دھوکا کھا جاتے ہیں، بینی چھاوے کا کام چھانا ہے۔ چھلٹا کے ایک معنی'' ہاتھ نہ آتا'' بھی ہیں۔ اس معنی کی وجہ بھی بہی ہے کہ مسافر کو دور سے روثنی وکھائی دیتی ہے، وہ اس کی طرف لیکٹا ہے، لیکن اس تک پہنچے نہیں یا تا۔ ان تمام باتوں کا حسن معشوق کو آ ہوے دمیدہ اور شوخ طبح قرار دینے ہیں ہے۔ ور شمض چھنے والا چھلاوا کہدویتا صرف ایک بات ہے، جس کی کوئی ولیل نہیں۔ مثال کے طور پر محبت خال محبت کا شعر ہے ۔ (114)

۲۹۰ جیسے پر چھائیں دکھائی دے کے ہوجاتی ہے تھ میر بھی اس کام جال کا دوہیں تھا سامیہ عمیا دوہیں=ای طرح

الم ۱۳۰۰ خودکومعثوق کا سامیر کمنا بالکل نیامعنمون ہے۔ اور اس سے جو بات ثابت کی ہے، وہ بدلیج تر ہے۔ اور اس سے جو بات ثابت کی ہے، وہ بدلیج تر ہے۔ یہ معثوق کے جاتے ہی اس کی ہے۔ یہ معثوق کے جاتے ہی اس کی پر چھا کیں بھی خائب ہوجاتی ہے۔ پھرمعثوق کا آنا اور جانا بھی پر چھا کیں کی طرح تھا۔ جھے کو کی شخص دور سے پر چھا کیں کی طرح دکھا کی وحد لی ک سے پر چھا کیں کی طرح دکھا کی وحد لی ی معلوم ہو۔ یہ اس ایک جھلک دکھا کر غائب ہوجائے، اور جھلک اتی وحد لی ی موکد پر چھا کی جمعلوم ہو۔

(ITT)

## میر کو واقعہ کیا جائے کیا تھا ور بیش کہ طرف دشت کے جون سل چلا جاتا تھا

آى اورعباى ين" لا جاتا" ورج ب،جوب عنى ب-عباى صاحب مرحوم في محص بیان کیا کدائے" پلا" بالکسر پڑھٹا جاہئے۔ بیہ بامعتی تو ہے، لیکن غزل کے قافیے" جلا، ملا، ڈھلا' وغیرہ يں۔ان مين" با" كا كر رئيس كلب على خال فاكن في اسل با" كلسا بو بمعنى تونيس بيكن بہت مناسب بھی نییں \_ کلب علی خال فاکن نے بر بتایانییں کرانھوں نے "سل بلا" کس نے میں دیکھا ہے۔ایک امکان یہ ہے کہ جس طرح میر کے زمانے میں " لبنا" کا تلفظ "لبنا" مھی تھا، ای طرح شاید " لمن" كا تقط "كنا" بعى مو كن الى كوئى مثال ميرى نظر مين ميس ب-اس لئ مين لا" يا" با" ك عكدني الحال" چلا" كومرخ مجمتا مول "مون يل جلا جانا" ٢٠/٣ ش كذر محى چكا ب-"واقف" كى معنوجوں کے لئے ا/ عداورا/ عداملاحظہوں۔ شعرزیر بحث میں بجیب منظرے۔ میر بجب بدحوای کے عالم میں وشت کی طرف چلے جارہے ہیں، لینی ان کے چیچے پیچیے کوئی خوف ٹاک چیز دوڑی آرتی ہے، یا ووكى حاس باختد كرديد والعادق يامنظر ياصورت حال عديماك دع بي الين كمايدجار باب كرميركوكوكي واقعة "ورچش" تقا، كوياكوكي جيز ميرك آ كيجي تقى ،اوروه ان كواچي طرف كيني لئے جارى متى ماتم طائى كے قصے ميس كوه نداكى بھى يهي كيفيت تقى، كداكية واز آتى تقى" يااخى! يااخى" اور سنفوالا ب قابو موكر ديوار بهاند جاتا تھا۔ پہلے مصرع ميں انشائيد ايني سواليد ) انداز بھي خوب ب-يا بھي طحوظ ر کھے کہ متکلم کوئی راہ گیر یا تماش بین ہے، میر پر جو گذرنی تھی وہ اب تک گذر چکی ہوگی۔ متکلم کوتاسف ے زیادہ تیر ہے۔ تاسف کامل ہم لوگوں کے لئے ہے۔لیکن پوراماعول داستانی ہے،اس لئے شعر میں چھلاوے کی نمط بس دل کو مچل کر ہوا اگ بار وہ دلدار چ<sup>0</sup>

و بی مضمون ہے، لیکن چطاوے کا پیکر کسی استدلالی پیکرے مر بوط ندہونے کے باعث شعر لچر ہوگیا ہے۔ میر کے یہاں "دکھلائی دے گا" کا پہلومسٹراد ہے، یعنی وہ بہت کم نظر آتا ہے، اور جب دکھائی ویتا بھی ہے تو دور ہے، اور ایک لیجے کے لئے۔ معثوق .....> آہوے رمیدہ .....> چھلاوا .....> چھلنا، اس طرح کے کلام کومر بوط کہتے ہیں۔ یعنی ہر بات آپاں ٹس پوست ہو، یا دونوں مصرعے آپس میں پورافقلی اور معنوی تعلق رکھتے ہوں۔

١٣١/٣ جب ميرابناذ كرصيفة غائب بن كرتے بين أواكثر اس بي فائده بھى اشحاليتے بين كدم بطور مصنف اورمیر بطور فض می فاصلہ پیدا ہوجاتا ہے۔ اس طرح میر بطور فض کے بارے میں جوبات کی جاتی ب،اس من طنز بتعريض، مدردي مفصه، رنج وغيره كالبيلوايك معروضت اختيار كرلينا ب اسية او پرطنو كرنا میرکی خاص صفت ہے، لیکن اس مخلتے پر کم لوگوں کی نگاہ گئی ہے کداس صفت کے اظہار میں میر کو فاصلہ قائم کرنے سے عمل بیخی (Distancing) ہے بہت مدد طی ہے جووہ صیفۂ غائب بیں اپناؤ کر کرنے کے ذریعہ قائم كرتے ہيں۔حافظ اوركہيں كہيں خسرو كے علادواس ہنريس ان كاكوئى ہم سرتيں۔اوران دونوں نے بھى اس كوطورا خود پر بینے کے لئے بہت كم استعال كيا ہے۔ شعرز ير بحث ميں د ہراطاز ہے۔ ايك تو دنيا والوں ير ب جوميركي خودداري، گرون افرازي اورمراشاكر علنے كي خصلت كو" د باغي خلل" تيجير كرتے تنے،اور ایک خود پر ہے کہ میر زائی کا بڑا زعم تھا، لیکن آخر عابزی وفروتی افتیار کرنا عی پڑی۔ خاک کی طرف مرجهكائے ميں يركناييكى بكر خاك أوانسان كى اصل ب،ائ لئے بيرنے بھى اب إنى اصل بيجان كى-جب تک دماغ مین طل تھا، دماغ آسان پرتھا۔اب جو ہوٹن آیا ہے تو اپنی اسل کی طرف مراجعت کرد ہے الى الله على يوجع الى اصله (برجيزائي اصل كى طرف اوتى ب) ميداعا كاستعال كة ريدة صله بيداكرت كي تكتيك بيرة مندرية ويل شعرين بين بوي فولى براتى ب کیتا تھا کو سے یکھ تکنا تھا کو کا مھے

کبتا تھا کو سے کچھ تکنا تھا کو کا منھ کل میر کھڑا تھا یال کئے ہے کہ دوانہ تھا

(ويوان وم)

بشس الرحمٰن فارو تی

### (177)

۳۲۵ ترک لباس سے میرے اسے کیا وہ رفتہ رعنائی کا رفتہ یمو جامے کا دائن پاؤں میں الجھا ہاتھ آ ٹیل اکلائی کا جامہ المبار الرائی فراک نمالیاں حال نہ میرا دیکھے ہے نہ کہے سے تائل ہے اس کو عال نہ میرا دیکھے ہے نہ کہے سے تائل ہے اس کو عال نے فور کریا ہشریا

> ظاہر میں خورشید ہوا وہ نور میں اپنے پنہاں ہے خالی نمیں ہے حسن سے چھپنا ایسے بھی پیدائی کا

رنگ سرایا اس کا ہوا لے آگے دل خوں کرتی رہی ہے پہلے اب ہے جگر کیک گخت افسردہ اس کے رنگ حنائی کا کیک نے ایکل

ا/۱۳۳۱ " المحتملة فيل " عراد بي المحد من فيل" . " الكائى " پور عرض كا تل دار كيز اجوتا ب جس كا دو پندم اد ب بير عمر عين المحد من اور بير الكائى كا دو پندم اد ب بير عمر عين المحتمل و يكر كس قدر دل كش اور منظر كس قدر كر با اور واقعيت ست جر بور ب " جامه" Formal) كركى چير كس قدر دل كش اور منظر كس قدر كر با و اور واقعيت ست جر بور ب " جامه" Dress) كل طرح كى چيز تني ، جي شادى وغيره خاص موقعول پر پينته تني با بندا جامه بينج موسيل كى بورى جوائى پورى جوائى پر بهت جام كادائن بار باراس كے پاؤس شي المحتا ب المحتاب المحتاب من المحتاب المحتاب المحتاب المحتاب على منظر ب منادى كا مال ب يا

امرارزیادہ ہے،الیہ کم بہت خوب کہا ہے۔ کارج یادآتا ہے۔

Like one, that on a lonesome road

Doth walk in fear and dread,

And having once looked round, walks on,

And turns no more his head:

Because he knows, a frightful fiend

Doth close behind him tread.

(The Rime of the Amient Mariner, Part VI)

مانا) کے اختبارے'' بے خود' ہونا بہت خوب ہے۔خود آرائی، بےخود،خود آرائی کی جبنیس بھی بہت عمده
ہے۔''خود آرائی'' کا تعلق دیکھنے ہے اور''خود آرائی'' کا ربط سننے ہے۔ اس لئے شعر میں بہت اطیف
لف ونشر بھی ہے۔ دوسرے مصرعے میں'' یا'' کا لفظ مساوات کے لئے بھی ہے اور دوام کا نات میں سے
ایک کو اختیار کرنے کے لئے بھی۔ یعنی (۱) وہ بھیشہ خود آرائی میں گور بتا ہے، یعنی خرور نے اسے بےخود کر
رکھا ہے۔ (۲) یا تو دہ خود آرائی میں محرے ، یا پھر خرور کے باعث بےخود ہے۔

۱۳۳/۳ یشعرد بوان پنجم کا ہے۔ معثول کے چیرے کی گلافی سرفی گردو پیش کی ہوا کو بھی رکھین کردی تی ہے، پاطیف مضمون میرنے کی بار بیان کیا ہے۔ رنگ لیتی ہے سب ہوا اس کا اس سے باغ و بہار ہیں رہتے (دیوان سوم) سپیلیوں کی آمدآمہ ہے۔ لڑکی اپنی رعمائی جس کو ہے، دورعنائی جواس کے جسم جس ہے، لیکن جے اس کا لباس چھیا تا بھی ہے اور خلا ہم بھی کرتا ہے۔ رنگین مرصع کپڑے پہنے ہوئی لڑکی کو دیکھی کر ذہن فورا اس کے جسم کی طرف شخل ہوتا ہے، اس کا احساس پرانے لوگوں کو تھا۔ میر کے کلام میں اس کی طرف اشارے عام جیں۔ خسرونے اس مضمون پرشاید سب سے زیادہ شوخ شعر کہا ہے۔

گر جان بیسف از عدم این مو نیاد است این تن کد دید مش به نه قردین چه بود (اگر حفرت بیسف کی دورا عدم ساس طرف بین آگی ب تودهدن جرش نے اس کے بی ان کے نیج دیکو ایکا آگا ؟)

لہذا ''رعنائی'' کاتعلق اور کی حدتک آو اس کے پیران سے ہے۔ لیکن شکلم کی حدتک اس کا تعلق چیرائن سے ہے۔ لیکن شکلم کی حدتک اس کا تعلق چیرائن اور تن تدبیرائن دونوں سے ہے۔ لیکن مصر بڑا نی اپنی تمام ترخوب صور تی کے بادجود پوری طرح کادگر ضعوتا اگر چیرائن کے ذکر کے لئے زیمن تیار نہ کی جا سکتی۔ میر نے کمال چا بک دی سے اپنی مرتبگی اور معثوق کے بلوس ''ترک لباس'' ( بیخی دیوا گلی اور بربیگی ) کاذکر کر کے ذیمن تیار کردی ہے۔ اپنی بربیگی اور بربیگی کے بعضی اشارے مشتر او بیں فضی کا بیچیدہ شعر ہے۔ مونے بیس تضاد کا لطف حزید ہے، اور بربیگی کے بعضی اشارے مشتر او بیں فضی کا بیچیدہ شعر ہے۔ اکا لی اور آ بیل کا مضمون محمد امان شار نے انجھا با ندھا ہے، لیکن میرکی کی بیچیدگی نہیں۔ پیکر البت بہت خوب صورت ہے۔

چھپ نہ سکے گا بادہ کلکوں جیسے بجرا ہو شخشے میں معص نہ چھپا کر ہم ہے جیٹھو آ چیل میں اکلائی کے معص نہ چھپا کر ہم ہے جیٹھو آ چیل میں اکلائی کے اس طرح کے بیکروں کے سلسلے میں ملاحظہ ہود یوان دوم جی میں میر کامطلع ہے کیا تن تازک ہے جال کو بھی صد جی تن چ ہے کیا بدن کا رنگ ہے تہ جس کی جیرا بمن چ ہے اس مطلع پر بحث اپنے مقام پر ہوگی۔

ا/١٣٣٧ مصرع ثاني مين "خود آرائي" مين محوجونا اور" خود آرئي " (خرور، اين عداده کي كي بات ت

مثن الرحن فاروقي

(ITT)

خانہ آبادی جمیں بھی ول کی ہوں ہے آرزو مے جلوے ے زے گر آری کا جر گیا

جلوے سے گھر بجرجانے کامضمون آتش نے میرے مستعار لیا ہے، اور حق ہے کہ استفاوے کاحق ادا کردیا ہے۔

مرے آھے اس كوفروغ ہوبير بال كيا ہے رقيب كى وہ جوم جلوہ یار ہے کہ چراغ خانہ کو جانہیں

لکین میرنے اس مضمون کو بنیاد بنا کرشعر میں کئی جمیں رکھ دی ہیں۔" آری " کے معنی" آئینہ" بھی ہیں، وہ چھوٹا سا آئینہ بھی جے زیور میں لگاتے ہیں اور وہ زیور بھی جس میں آئینہ لگا ہوتا ہے۔ دل کو آئيد كتے بى جميں" آرئ" كے تمام مفاہيم من "فان" كانفورمشترك ب\_آ كين كوفان (فريم، چو کھٹا) میں لگاتے ہیں، وہ زیورجس میں آئینہ لگا ہوتا ہے، انگوشی ما خانے کی شکل کا ہوتا ہے۔ ول کو گھر بھی كتبة بين -البذاول كى خاندا بادى اورا رى بين كل طرح كى مناستين بين \_ بجرا رى (زيور) كا الميند بهت چھوٹا سالیعن تنگ ہوتا ہے۔دل کا تنگ ہوٹا اور دل کی تنگی طاہر ہے۔''گھر'' کو'' خانہ'' اور کسی چیز کے د کھنے ك جكدكواس چيزكا" خانه" اور" كمر" بهي كيت بي -لبذا" خاندآ بادئ" اور" كمر" بي ايك اورمناسبت معلوم مولى - پير، جس طرح آئينه چيونا ساموتا ب ليكن اس ميس معثوق كاچره پورانظر آتا ب، اى طرح چھوٹے سےدل میں معثوق کا چرہ پورانظر آتا ہے،ای طرح چھوٹے سےدل میں معثوق کا سانا بھی ممکن ب-مزيديد كمعثوق بروقت توآرى ويكانيس ربتار بمحى ويكما باور بمحى نيس يعن آرى مي معثوق كاجلوه آتاجا تاربتا ب\_شاعركومعثوق كااتن تحوزى مدت كے لئے ول مين آنا جانا بھى قبول بے رول كى خاندآ بادی کے لئے بی بہت ہے۔آخری بات یہ کرمعوق کوآ کینے سے لگاؤ ہوتا ہے، عاشق کےول سے بھی ایسا ہی لگاؤ ہوجائے تو بہت ہے۔ایک ذرا ہے شعر میں اتنا بہت کہددینے والے شاعر کے بارے میں فراق صاحب اور دوسرے فقاد "معصومیت" اور" سادگی" کی بات کرتے ہیں۔

مزیداشعار کے لئے ملاحظہ ہوا/۱۴ الیکن اس شعر جن مضمون کو پھیلایا ہے اور لیص سے پہلو مجى بيداك ين -سب سے يميل توبيلطف ابهام بكر جواف معثول كر مكر سرايا كواڑا كركس كاول خون کیا، عاشق کا کداپنا؟ کیول کدمعرع میں صرف بدکہا ہے کہ" ہوادل خول کرتی رہی۔" ممکن ہے ہوا ا پنا ہی دل خون کرتی رہی ''۔ ہوا کارتگین ہو جانا اس کے دل کے خون ہو جانے پر دلالت کرسکتا ہے۔ یا پھر يدكه واكاول اس فم مين خون مواموكده وبزار كوشش كرے الكن معثوق كاسار تك نيس يا تحق رباعاشق الو اس کادل اس لئے خون ہور ہاتھا کہ ہوا تو معثوق کا رنگ لے اڑی الیکن خود عاشق کے حصے میں پھھ شہ آیا۔ ووسرے مصرعے میں آئے کی صورت حال کا ذکر ہے۔معثوق نے اب مہندی لگائی ہے۔اس کو دیکھ کر عاشق (یا ہوا) کا جگراور بھی افسردہ ہوتا ہے، کہ بیرسب حسن جمارے جھے کانبیں۔ دل اور جگر دونوں کی خون سے اور مرخ رنگ سے مناسبت طاہر ہے۔ افتاد "افسردہ" بھی بہت خوب ہے، کیوں اس کے اصل معنی میں " بجھا ہوا" اس معنی کی بھی ول وجگرے مناسبت ہے، پھرول وجگر دونوں بیں شعلہ عشق کاسوز ہوتا ب،ای اختبارے "افروہ" مناسب تر ب- بیمی بوسکا ب کے جگرے خون کے کر ہاتھ یاؤں کو حنا آلودكيا جو،اس كنة بهي جكركي افسردگي مناسب ب-"لخت" اور" دل" اور" مجكر" ين ضلع كاربط ب-اگر" رنگ حنائی" میں اضافت ندفرض کی جائے تو مفہوم بنآئے" حنائی، یعنی سرخ رنگ۔" مراد سیہوئی کہ معثوق كابدك مرخ لباس كى وجد الى معلوم ہوتا ہے مكن بيرخ لباس عروى جوڑا ہو،اورچگركى افسردگی کا باعث میداد کدمعشوق کی اور کا اور باہے۔ بہت خوب شعرے۔ و یوان پنجم میں بھی میت کے رگوں کا ذکر ہے، لیکن پہلامصرع جس میں بید پیکر بندھاہے، بہت ست رہ گیا ہے۔ البت مصرع ٹانی عمدہ ہے ۔ جیتے جی میت کے رگوں لوگ جھے اب پاتے ہیں جوش بہار عشق میں لینی سرتا یا ہیں زرد ہوا

۱۳۵/۲ " تب بھی "کہ کرامکانات کی ایک پوری و نیار کھودی ہے۔ یعنی جب ہم کوطرح طرح ہے دہایا گیا، یا ہم پرطرح طرح کے قلم ہوئے ، یا جب ہم نے بوی ختیاں کیس، اس وقت بھی ہم نے سرنہ اشخایا۔ سر اشخانے ہے سرکشی کرنا مراد ہوسکتا ہے۔ ("سر کھینچنا" دراصل" سرکشیدن" کا ترجمہ ہے۔ اور شایا ہے سرکشی کرنا مراد وجس عام نہ ہوسکا۔) سرنہ اٹھانے ہے مراد یہ بھی ہوسکتی ہے کہ ہم شاید صرف میر نے استعمال کیا ہے، اردو جس عام نہ ہوسکا۔) سرنہ اٹھانے نے مراد یہ بھی ہوسکتی ہے کہ ہم نے سرکوعا جن ک سے بالا پروائی ہے جھکائے بی رکھا، سراٹھا کرا ہے ستم گری آتھوں جس آتھ میس ڈال کر نہ کھا۔" سرکھینچنا" کے معنی "ردکرنا" گئے جا کی رکھا، سراٹھا کرا ہے ستم گری آتھوں جس آتھوں بیس کی چیز کو قبول نہ دو یکھا۔" سرکھینچنا" کے معنی "کری ہوگائے دنے کے میان ان انتا مضبوط تھا کہ جب خاک ہوئے تو خبار بھی کرنا ۔ یہ معنی مناسب ہیں۔ سرجھکائے رہے کا میلان انتا مضبوط تھا کہ جب خاک ہوئے تو خبار بھی میں سے دور نہ میان معنوق کے باؤں تلے روند کر پایال ہوگیا۔ دوسرے مصرعے کی تھیکل خوب ہے۔ ورنہ پہلامھری اس قدر کھمل تھا کہ دوسرے کی بطا ہر گنجائش نہتی۔ اس غزل جی دوی شعر بیں دونوں بہت خوب ہیں۔

جناب ڈاکٹر عبدالرشید نے ''مر تھینچنا'' کے استعال کی کئی مثالیس ستر ہویں اور افھارویں صدی سے پیش کی جیں۔ان کی تلاش کی داوند دیناظلم ہوگا۔لیکن اٹھارویں صدی کے بعداس محاورے کی مثال ند ملنے سے بید بات بہرحال ظاہر ہوتی ہے کہ''مرکشیدن'' کا پیفقلی ترجمہار دومیں عام نہ ہوسکا۔ (100)

• ٣٤٠ عشق کي ب يماري جم کو دل اپنا سب درد بوا رنگ بدن ميت كر رگول جيتے جي على په زرد بوا

تب بھی ندسر کھینچا تھا ہم نے آخر سرکر خاک ہوئے سرکھینچا سرا افعان دوکرنا اب جو غبار ضعیف افحا تھا باالی بیس گرد ہوا

اله ۱۳۵۱ مارے کے سارے دل کا ''دور'' بن جانا اور عشق کی '' بیار گی' میں مناسبت ہے۔ بم کوعشق کی بیار کی بیار کی ہے۔ مثل کہتے ہیں : ''قلال کودق کی بیار کی ہے، '' بی بھی طوظ رہے کہ'' بیاری ہے' کا روز مرہ چھوٹی موٹی بیاری کے لئے میں استعال ہوتا مثلاً بینیں کہ''قلال کوز کام کی بیاری ہے'' کا دوز مرہ چھوٹی موٹی بیاری ہے۔ ''' بیاری ہے'' کا فقرہ کی بخت مرض کے لئے ، یا پھر مزمن مرض کے لئے ، یا پھر کی بات کو تموی طرح ہے کہنے کے لئے استعال ہوتا ہے۔ مثلاً (۱)''قلال کو چھینک آنے کی بیاری ہے۔'' (۲)''قلال کو پیٹ کی بیاری ہے۔'' (۳)''قلال کو پیٹ کی بیاری ہے۔'' اگر'' بیاری کا مجہد تو یہ بات نہ حاصل ہوتی۔'' میت کے رقول'' ہے تو یہ بات نہ حاصل ہوتی۔'' کا لفظ رکھ دینے ہے مراد'' لاش کی طرح'' ہے، لیکن زرور مگ ہے اس کی مناسبت بھی ہے۔'' میت'' کا لفظ رکھ دینے ہی سے مراد'' لاش کی طرح'' ہے، لیکن زرور مگ ہے اس کی مناسبت بھی ہے۔'' میت'' کا لفظ رکھ دینے مراد'' لاش کی طرح'' ہے، لیکن فرون کی بیاری کا انجام موت ہے۔ بڑی کیفیت کا شعر ہے۔ لیج ش کی سے یہ کتاری بھی حاصل ہوگیا کہ اس بیاری کا انجام موت ہے۔ بڑی کیفیت کا شعر ہے۔ لیج ش کی مالیکن مریض کا ساتھ ان کیا ہے، لیکن وہائین کی بیاری کا ذکر وقارے خالی فیس میت کو مگ کا ویکر و بوان میں بھی استعال کیا ہے، لیکن وہائین آئی ہے۔

وکھائی دیں گے ہم میت کے رگوں اگر رہ جاکیں گے جیتے سحر تک کی چیزیوں کے زیرو ہم کے ساتھ کرزتے اور جھومتے ہیں

ریمتانوں کی دھندنی نیلی ریت کی طرح انسانی د کھ درو کے احساس سے قطعی ہے پروا سمندروں کے مدوجز رکے لیے لیے جانوں کی طرح وہ ایک انداز استغناہے اپنی قامت کوکشیدہ کرتی ہے

اس کی دکمتی ہوئی آگھیں جادد کے جواہرات کی بنی ہیں اوراس کی جرت ذاءعلائتی طینت ہیں جہاں مصوم فرشتہ اور قدیم ابوالہول ایک دوسرے ہیں گم ہیں

> جہاں خالص سونے ، فولا داور الماس کے سوا پھیٹیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے روش ، جیسے کو کی بے مصرف ستارہ با تجد عورت کی برفانی شان شاہانہ

ظاہر ہے کہ بین فزل کے شعر کا مقابلہ لقم ہے تیس کرد ہاہوں۔ بین صرف بید کھانا چاہتا ہوں
کے نروم ہریا ہے النفات معثوق کے ہارے بیں میر کا روبید بیہ ہے کہ وہ اپنا بدن اس کے قدموں سے پال
ہونا سعادت اورخوش بختی تھے ہیں۔ بود لیئر کا معثوق بھی محوثرام ہے، اس کے بلوس اورا نداز خرام دونوں
بیں سانیوں کے بنل کھانے اور جھونے کا انداز ہے۔ وہ سر دمہر بھی ہے، لین بود لیئر کو بیتمنا فیس ہوتی کہ بیا
بیل کھاتے جموعے سانی میرے بدن میں لیت جا کیں۔ وہ اپنے معثوق کو حاصل نہیں کرسکنا تو اسے اس
بات کی بھی تمنا فیس کر معثوق اسے پامال ہی کردے۔ بود لیئر کا روبید شرقی طبائع کو پہند ندا ہے گا۔ اس
کے برخلاف میر کا وطیرہ خالص مشرق ہے، کیوں کہ شرقی (اورخاص کر ہندا سال ی) شاعری میں معثوق
اور خدا ہیں بہت کم فرق ہے۔ خدا کے ہارے ہیں جو ہا تیں ہی جاتی ہیں ، ان ہیں اکثر کو بحضہ ، اور بھن کو
محض تا کید یعنی کہ اجانا ہے۔ وہ کی ذرای تبد بلی کے ساتھ معثوق کے لئے بھی کہا جانا ہے۔ وائ

(144)

پاؤں چھاتی ہے بری رکھ چاتا یاں کبھو اس کا بول گذارا تھا

> این بل کھاتے ،مرواریدی ملیوں بیں وولیوں کوخرام ہے بیسے رقص کرری ہو لمبے لمبے مانیوں کی طرح ، جومقدس جادوگروں

مش ارحن قاروتی

(12)

خوب کیا جو اہل کرم کے جود کا کچھ نہ خیال کیا ہم جو فقیر ہوئے تو ہم نے پہلے ترک سوال کیا

روند کے جورے ان نے ہم کو پاؤں حتالی اپنے کئے خون جارا کیل کہ میں کن رکھوں بامال کیا

۳۷۵ نظے بے گر گھاس جلی بھی خاک سے الفت کشتوں کی
یوں بالیدہ سپر پھرے ہے گویا ان نے نہال کیا بالیدہ = سراضائے
ہوئے ہطرور

میر سدا بے حال رہو ہومہرد وفا سب کرتے ہیں تم نے عشق کیا سو صاحب کیا ہد اپنا حال کیا

ا/ ١٣٧ الفاظ كانشست الى ركى ہے كرايك لمح كوخيال گذرتا ہے كدكلام مر يوطنيل واقعديہ ہے كدم مرع اوٹى كا حيثيت معرع فانى پر زير لب رائے زنى كى ہے۔ فقيرى افتيار كرنے كا مطلب ہے ترك ملائق كرنا \_ليكن فقير بھى بھى ہوال بھى كرنے پر مجبور ہوجاتا ہے۔ ( بلك عام محاور سے بل " فقير" كے معنى دى" بھكارى" بيں۔) ہم نے جوزك علائق پر كريا ندھى توسب سے پہلے سوال بى كوترك كيا۔ اچھا بى كيا كدفياض اور في لوگوں كى سخاوت كو فاطر بين ندلائے \_ يعنى ہم نے خدا كے ملاوه كى اور كى سخاوت كو الله عنى يا كدفياض اور في سخاوت كو الله عنى ہم نے خدا كے ملاح كے سامنے ہى ہاتھ نہ كا ويل ہے اللہ عند مركانے ہم نے خدا كے سامنے ہى ہاتھ نہ كا يا ہے دنيا كے الل كرم كے سامنے ہمى ہاتھ نہ كى وجہ بيہ ہو سكتا ہے كہ ہم نے خدا كے سامنے ہى ہاتھ نہ كھ يا ہا ہے دنيا كے الل كرم كے سامنے ہاتھ نہ پھيلا نے كى وجہ بيہ ہو سكتا ہے كہ ان كے ياس ہميں وسينے كے كھيلا يا۔ ونيا كے الل كرم كے سامنے ہاتھ نہ پھيلا نے كى وجہ بيہ ہو سكتا ہے كدان كے ياس ہميں وسينے كے كھيلا يا۔ ونيا كے الل كرم كے سامنے ہاتھ نہ پھيلا نے كى وجہ بيہ ہو سكتا ہے كدان كے ياس ہميں وسينے كے كہ ہم نے خدا كے ماسے ہميں وسينے ك

نے اس تلتے کو بوی خوبی سے واضح کیا ہے \_

ہے وای قبر وای جر وای کبر و غرور بت خداجی محرافصاف شاکرنے والے

ملاوہ بری ، مشرقی مزاج میں مفرب سے زیادہ خود پردگی اورا نکار خودی ہے۔ بیراور بود لیئر
کے ذیر بحث اشعار کو ڈبین میں رکھیں تو اس تکتے پر مزید بحث کی ضرورت نہیں رہتی ۔ لیکن بیضرور دیکھیے کہ
کیفیت دونوں کے کلام میں ہے ، لیکن بالکل الگ الگ طرح کی۔ ابہا م بھی دونوں کے یہاں ہے ، لیکن میر کا ابہا م سادہ لفقوں میں امکانات رکھ دینے کی وجہ سے ہو، اور بود لیئز کا ابہا م اس کے ذرق برق میں استفادول اور پیکروں کی وجہ سے ہے۔ شدت احساس اس قدر ہے کہ درنگا رنگ ویکروں کے علاوہ کمی طرح اس کا ظہار ممکن فیمل میں۔ میر کے بیاں بھی بیصورت بھی بھی نظر آتی ہے، قالب کے بہاں اکثر۔

لئے پچھ شقا، جس چیزی حاتی ہیں ہم نے فقیری کی تھی، وہ ان کے پان تھی ہی تی ہیں۔ یا پھر یہ کہ ترک علائق کا مفہوم ہم نے بید کھا کہ ہر چیز کو ترک کیا جائے ، کسی کا بھی احسان آبول نہ کیا جائے۔ اب سوال بیہ ہے کہ بیشع کس موقعے پر کہا گیا ہے؟ اس کے تی جواب مکن بیں۔ (۱) دیسر فقیروں کو دنیا کے اہل کرم کے باتھوں خوار ہوتے و کچے کر۔ (۲) بید و کچے کرکہ جوسوالی ہیں وہ صحیح معنی بیس ترک دنیا کا حق نہیں اوا کر سکتے ، کیوں کہ مانگنے والے کو تہ ملے تو وہ پانے کی حلاش بیس مرکر داں رہتا ہے اور اگر ملے تو اسے حزید کی مختار ہتی ہے۔ کہا کہ ترک کے بیس ایک مناز ہتی ہے۔ (۳) زندگی کے آخری کے بیس، جب انسان گذشتہ دنوں کا بھا مہرکرتا ہے۔ شعر بیس ایک مناز ہتی ہے۔ کہا کہ کہا ہم نے ان با توں کو پچھ ایمیت ندی۔

ہم وے بیں جن کے خول سے تری راہ سب ہے گل مت کر خراب ہم کو تو اوروں میں سان کر

(واوالعاول)

سان مارا اور کشتوں میں مرے کشتے کو بھی اس کشندہ لڑکے نے بے امتیازی خوب کی (دیوان ششم)

ممکن ہے اس شعر میں بھی شکایت اس دجہ ہے ہوکہ خون کو یا مال کرنے کا متیجہ بہر حال ہیہ ہے کہ میراخون اور لاش اوروں میں من محے اور کوئی انتیاز ندر ہا۔ لیکن خون کو یاؤں کی حنا کے طور پر استعال كرناخوداى بهت بواالتياز ب لبذاياتو ميركوبيا تمياز يحى اس بالتيازى ك صل من كوارائيس کهان کالاشهاوروں میں من جائے میا پھر پیشعر کسی ذاتی حادثے کی طرف اشار و کرتا ہے ، یعنی ممکن ہے اس شعر میں میر نے تکھنو اور اہل تکھنو کی شکایت کی ہو کہ انھوں نے میری خاطر خواہ قدر نہ کی۔اس صورت میں بیشع تمتیلی ہوجاتا ہاورمیر کے خوان معدوق کے یاؤں منائی ہونے مرادبیہوسکتی ہے کہ آصف الدولہ یا سعادت علی خال کے دربار کی زینت تو میرکی وجہ سے ہوگئی ، لیکن خودمیرکی کوئی قدروبان ندہوئی۔ کاهم علی خال نے ایے ایک مضمون میں دعویٰ کیا ہے کدمیر کو کھنے سے کوئی شکایت ند تھی۔ان کا کہنا ہے کدمیر جب در باراودھ سے منسلک ہو گئے تواضیں وہ عزت وآ رام ملاجو پہلے بھی کہیں نصیب نہ ہوا تھا۔ کاظم علی خال کا مزید کہنا ہے کہ آصف الدولد کی وفات کے بعد کوئی جار برس تک میرکی تخواہ بندرای اور ۲۱۲اء مطابق ۱۰ ۱۸ میں انشا کی کوشش ہے دوبارہ جاری ہوئی۔ لہذا الکھنو کے بارے میں اگر میر کے کوئی شکا تی شعر ہیں تو وہ بس ای زیانے کے ہیں۔اس نظریے کی روے کا عم علی خال ، صفدرة و كي جم نواي كه" شكارنام" كوه ومشهورشعر جن مي ميرق متاع من مجير كرف يبلغ اور " بہت تکھنؤ میں رہے گھر چلؤ' والی بات کی ہے، وہ الحاقی ہیں۔ کاظم علی خال کہتے ہیں کدد یوان جہارم ك چند شعرول كے علاوه كلام مير من لكھنۇكى كوكى شكايت نيس، البذاب بات ثابت ب كالكھنۇمي مير ببت آرام ے رہے۔ جھے یہ مانے میں کوئی تا فرنیس کے کھٹو میں میرکو بہت عزت وآرام ملا لیکن اس ے بیٹا بت نیس ہوتا کہ وہ تکھنؤ میں خوش بھی رہے۔ شکار تاہے کے اشعار کو الحاتی ہی مان لیا جائے تو مجى يد بات ابت نيس موتى كدويوان جهارم س بابرمير في العنو كاكول براكي نيس كى ب-شعرزير بحث كوميشلى ، اورلك منوك شكوب يرمن نه محى فرض كيا جائ تو مندرجه ذيل اشعار كى روشن ميس كاظم على خال کا دعویٰ باطل ہوجاتا ہے کدد بوان جہارم کے ان شعروں کے علاوہ جو تنخواہ بندی کے زمانے ہیں ممبر نے لکھنو کی شکایت نیس کی ہے ۔

> سی لکھنٹو ویراں ہوا ہم اور آبادی میں جا مقوم اپنا لائیں کے علق خدا ملک خدا

مش الرحن فاروتي

دیا۔آسان بلندہوتا تی ہے،اس کے بیکبنا کدوہ تن کر،سرافھا کرچانا ہے، کویااس فے احسان کیا ہےاور القت كشتول كوفوش كرويا ب، الجين تغليل ب." جلى "اور" خاك" كى رعايت بعى نظريس ركف-

الا الما الما الما الما مور المنظوكا الجديم من قدر برجسة اور بولى كى فطرى وهن سع كتا قریب ہے۔ پھریا شارہ بھی بہت خوب ہے کہ عشق اور عشق میں وفاتو سب کرتے ہیں، میر کاروگ معمولی عشق نبیں ہے جوعفوان شاب کا خاصہ ہوتا ہے۔" بے حال رہنا" کے اعتبارے" کیا بیا پنا حال کیا" بھی بہت برجت ہے۔ حسرت مو بانی نے اس شعرے براہ راست استفادہ کیا ہے۔

عشق بناں کو جی کا جنجال کر لیا ہے آفريه ين نے اپنا كيا طال كرايا ب

" جي كا جنجال كرنا" اور" سدا بے حال رہنا" كافرق ظاہر ہے۔ پھر مير كے شعر ميں مخاطب كاكمال ب\_حسرت خود بي كاطب مين اورجه خيطات موئ نظرة تع بين - بزرگون في تحيك كما ب كفل راعقل بايد- آباد ابڑا گھنو چھروں سے اب ہوا مشکل ہے اس خراب میں آدم کی بود و باش

میدونوں شعرو یوان پنجم کے ہیں جو۳۰ ۱۸ تک تیار ہو چکا تھا۔ کاظم علی خال دیوان پنجم کو ۹۸ کا ك أس ياس كا قراردية بين - اكرييري بواغلب بيب كداكر دونول نبين توايك شعريقياً آمف الندولد کے زمانے کاء اور ایک سعادت علی خال کے دور کا ہوگا۔ دیوان پنجم کا مندرجہ ؤیل شعرتو واضح طور پر آصف الدول اوروز برعلی خال اورمهم طوریران دونول کے ساتھ سعادت علی خال کا بھی شاک ہے۔

> خالی پڑا ہے خات دولت وزیر کا باور نبیل تو آصف آصف یکار دیکید

چوں کدوز برعلی خال نے بہت کم دن حکومت کی واس لئے قوی امکان بیہ ہے کہ پیشعر ہوف الدولهاورسعادت على جال كے حوالے سے بيں فرد يوان جہادم كا برواحصه ( بلكه مكن ہے كہ يوراد يوان ) أصف الدولد كے عبد كا ب- البذا كاظم على خال كاميد وعوىٰ يهى درست نبيس كدد يوان چهارم بيس تكھنۇ كى شكايت برين اشعارة صف الدولد كى موت ك بعد ك إيل مثلًا بيشعر تكفيدً آن يحقور ي عرص بعد كامعلوم بوتا ك

لکھنؤ ولی سے آیاں بال بھی رہتا ہے اداس میر کو سر مخطی نے بے ول و جرال کیا ان حقائق كى روشى مين اس بات كاخاصاامكان نظراً تاب كه شعرز ير بحث تمثيلي رنك كابواور حمثیل کے پردے میں تکھنٹو کا شکوہ تفسود ہو ۔ مزید ملا حظہ ہو ۳/۱۱/ \_

الاسلام "كهاس"كي مناسبت ي"باليده" (جمعتى" الا بوا") اور" نبال" (جمعتى" ورخت") بہت خوب ہیں رشعر کا طنز میضمون اوراس کے اظہار کا انداز جس بیں ایک گھریاو تحض کے طعنے کا سار تگ ہے، ولچپ ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ برلنے کا انداز گریلوفض کا ہے، لیکن بات شاعری ش کی ہے۔ مجت کے مارے ہوؤل کی قبر یامٹی سے جلی ہوئی گھائں استے کا تضور او خوب ہے تی، ''اللہ ت کشتول'' کی تركيب بھي كم قدرعمدہ ہے۔افسوس كەبعد كاوگوں نے اس طرح كے بدلغ فقروں كومتر وكة اردے

مضمون پرکئی شعر کیے ہیں۔ ملاحظہ ہو۳/ ۲۔ بانگول شہدوں کےخود کو داغنے کا ذکر داستان امیر حمز ہ دفتر دوم كى داستان "كوچك باخر" مصنفه شيخ تصدق حسين بين ان كرابيت انكيز ليكن محاكاتي الفاظ بين ملتا ہے: وو کہیں دو چار نظم کیے اپنی اپنی جا درول کو پھاڑے، موٹے موٹے قلیتے بنائے اور جلائے، ہاتھوں اور زانو پر رکھے گل کھاتے ۔ لغفن اور چرا ہن گوشت کے جلنے کی چار طرف پھیلی ہوئی ہے۔'' (صغی ۲۲۳) داستان کے اقتباس سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ خود کو داغنے کے عمل کا اصطلاحی نام ہی و وگل کھانا'' تھا۔ بہر حال ، اب شعر پرغور سیجے۔ متعلم اس قدر نا کردہ کار اور سادہ لوح ہے کہ اے نہ صرف بيتمنا ب كداس كاول كيس كله، بلكداس كوينوش جي بحى ب كدول كالكنا كوئي كحيل ب، كوئي عام بات ہے۔لیکن اس کے برخلاف اس کے منصوبے کھیل تفریج کی فتم کے نہیں ہیں۔اے چرنے پر خون ملنے اور پھولول کی سرخی سے خود کو داھنے (یا پھولوں کی طرح کے سرخ داغ اپنے جسم پر داھنے ) کا ار مان بھی ہے۔لبذایا تو وہ ان چیزوں کی صعوبت اور تکلیف سے واقف ٹیس ہے،اوران کو بھی تھیل ای سجھتا ہے۔ یا پھراہے مرحبۂ عاشقی حاصل کرنے کا اتنا شوق ہے کہ وہ عشق کی صعوبات وشدا ئدکو بڑے ذوق وشوق سے قبول کرتا ہے۔" رنگ دکھاؤں گا" کے اعتبار سے" خوں ٹاپ ملنا" اور '' پھولوں ہے گل کھانا''اورخود'' پھولوں'' کے اعتبار ہے'' گل کھاؤں گا''عمدہ رعایتیں ہیں ۔ شعر بھی مجیب وغریب کہاہے۔عشق کے بارے میں اتنی ساوہ لوجی یا اس درجہ اشتیاق کامضمون اور کہیں نظرے نہیں گذرا۔ مرزا عمر تھ ہوں نے کوشش کی الین صرف یہ کہد کررہ گئے کدا گرشوق اس درجدر ہات ہم بھی کہیں ہتلا ہوں گے۔

گر بھی شوق خیال مہ و شاں ہے اے ہوں رفتہ رفتہ ہم کمی کے جتلا ہوجا کیں گے میشعر پڑھ کرخفیف کی سکراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ میر کاشعر پڑھ کرڈرلگتا ہے، گمان ہوتا ہے کہ منظم کوجنون کے پہلے ہی جنون ہوگیا۔

۱۲۸/۲ شعریں بلاغت بیہ کدومبات،جس کی بناپرناراض ہوکرجارہ ہیں،اس کا کوئی و کرفییں کیا ہے۔ کنامیے ایسے رکھ دیے میں کہ معلوم ہوجاتا ہے برم میں معثوق نے یارقیب نے ، یا دربار پر (IMA)

ول کو کمیں کلنے دو میرے کیا گیا رنگ دکھاؤں گا چیرے سے خول ناب طول گا چولول سے الک کھاؤں گا کل کھانا = خود کودا فنا

> عبد کئے جاؤں ہوں اب کی آخر بھے کو فیرت ہے تو بھی منانے آوے گا تو ساتھ نہ تیرے جاؤں گا

> جلک کے سلام کمو کو کرنا تجدہ بی اوجاتا ہے سرجادے گواس میں میراسر ندفرہ میں لاؤں گا

۳۸۰ مری سے سرواد بیسب ہے جرکی اس کے لفت یں سرواد = شعرو شاعری، سرکو کاٹ کے ہاتھ ہے رکھے آپھی کئے جاؤں گا افسان افتول ہاتی

> دل کے تین اس راو بی کلوافسوں کناں اب بھرتا ہوں معنی رفیق شفیق مجر ایسے میر کہاں میں پاؤں گا

ا / ۱۳۸ پرائے زمانے میں دستور تھا کہ اپنے عشق کو صادق تابت کرنے کے لئے ، یا باتکین کے اظہار ، یا خودکو تکلیف کے اطلاع کے احساس سے مادرا تابت کرنے کے لئے ہاتھ یا زانو کو گرم او ہے یا فلینے سے داغے سے مجھی بھی جنون کاعلاج بھی مریض کولو ہے ہے داغ کر کیا جا تا تھا۔ بر نے خود کو داغنے کے

> سر جدا کرد از نتم شوقے کد بانا یار بود قصد کو تدگشت ورند درد سر بسیار بود (دوخوق، جوکد حارایار تفاداس فے حارے تن سے حارا سرجدا کردیا۔ جلوقعد کوناه بواورندورد سریبت تھا۔)

کہتے ہیں کہ مرکثنے کے بعد سرید اپناسر ہاتھوں میں اٹھائے اٹھائے جامع معجد کی سیڑھیوں سے اتر کر بازار کی طرف چلے۔ اوگوں میں ایک تبلکد کی گیا۔ پھرعدم سے ان کے مرشد کی صدا آئی کہ "سرید یہ کیا کرتے ہو؟" تب ان کاسران کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا اور دہ خودز مین پرگر پڑے۔ کہا جا تا ہے کہ جامع معجد کی سیڑھیوں کے اپنچ جہاں وہ وفن ہیں ، دہ دنی جگہہے جہاں وہ گرے تھے۔ دا قصہ تج ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے ڈراہائی تاثر میں کام نہیں ہوسکا۔ میر کا مصرع بھی اس واقعہ کی طرح ڈراہائی ہے۔ دریان نے برسلوکی یا تو بین کی ہے، اور شاید سے پہلا واقعد نیس ہے۔ " آ ٹر" کا لفظ بہت معنی خیز ہے۔ ای مضمون کودیوان چہارم ہی میں ڈرابدل کر بیان کیا ہے \_

در پر سے ترے اب کے جاؤں گا تو جاؤں گا یاں پھر اگر آؤں گا سید نہ کہاؤں گا ورکی تخصیص کرکے بات کوڈرا بلکا کردیا ہے، لیکن اپنے سید ہونے پرطنز خوب ہے۔ جرأت نے مضمون کوعامیان سلم پر برتا ہے ۔

> آج اس طرح سے جھڑکا کہ چراس سے جاکر کچھ بھی فیرت ہو جو دل کو تو نہ زنہار لے

سا/ ۱۳۸۸ کندیے کر مرکمتا ہے تو بچا ہوں جاتا ہے۔ البذا سر بچاند کرنے کا دعویٰ آپ ہی آپ فکست ہوجاتا ہے۔ شعر کا ایمام بھی خوب ہے، بیدواضح نہیں کیا کہ جھک کے سلام کرنے کا تقاضا معثوق کی طرف سے ہا مربی کی طرف سے یا شخ شہر کی طرف سے۔ "حبدہ ہی ہوجاتا ہے" ہے واضح ہوا کہ مشکلم دیوانہ نہیں ہے، بلکہ ہوشیار اور شریعت کے تقاضوں سے واقف ہے۔ میر بھن بھن وقت بڑی ہوشیاری اور فرد مندی کی باتیں کرتے ہیں۔ اس بلسلے ش معر کے کا شعر ہے۔ ہم مست ہو بھی دیکھا آ فر مزانیس ہے ہم مست ہو بھی دیکھا آ فر مزانیس ہے ہم مست ہو بھی دیکھا آ فر مزانیس ہے ہم مست ہو بھی دیکھا آ فر مزانیس ہے ہم مست ہو بھی دیکھا آ فر مزانیس ہے ہم مست ہو بھی دیکھا آ فر مزانیس ہے

(פצושות)

ای شعر پر بحث اپنے مقام پر ہوگی۔

مش الرحن فاروتي

پھرنے کا تصور ہے، اور اس بات کا بھی ، کداب مجھ میں نہیں آر ہاہے کدا گلا اقدام کیا ہو۔ اس مضمون کو د بوان دوم میں دوبار بیان کیا ہے، لیکن وہ کیفیت حاصل نہ ہوئی۔ شاعر نے ستر بہتر کی عربیں وہ کر لیا جو اس سے جوانی میں ندین پڑا تھا۔ ویوان دوم کے شعر ہیں \_

> خاک باں جھانے ہی کیوں نہ چرو دل کے لئے ایا پنج ہے بم پھر کوئی غم خوار کہاں

رہا تھا خول تیک جمرہ سوآ پھی خون ہے حیف رفیش تھے سالے گا کہاں والا مجھ کو

"ول" كى ساتھ" ايسے" كالفظ برا با محاورہ ب\_ گذرے ہوئے يا ساتھ چھٹے ہوئے فض ك بارك مين كيتم بين" اب ايسالوگ دوست مهربان كبان ملين عي؟ «ديعني أيسالوگ جيها كبروه محض تفاجس کے بارے میں بات ہوری ہے یا بحر"اس جیے" لوگ۔اگر" رفیق شیق مجراییا" کہتے تو محادرے کی خوبصورتی ندیدا ہوتی۔

عجب نيس كدممرع كتج وقت برك ذئان بن شهادت مريدكى بيدوايت رى جو ایک امکان میر مجی ہے کہ میرنے واقعی" مرواہ" لکھا ہو، لیکن بیٹرین قیاس نہیں کداس ہے الحول نے "دردمر"مرادلیا ہو۔ دیوان سوم کاشعر ہے۔

> نہ افر ے نے درد مر نے کا کہ بال جیما سر دلیا سرواہ ہے

"مرے مروالا" یا" مرے سروالا" کے معنی بیان کے گئے ہیں: ساراساز وسامان سرواد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثلاً اگر ما لک ہے تو لو کر بھی ہیں ، خاد ند ہے تو بوی بھی ہے ، پکڑی اگر ہے تو سر کی وجہ ے ہے۔ وغیرہ ممکن ہے" سرواہ" کے معنی" گڑی" ہوتے ہوں، جیبا کہ پلیس اور" آصفیہ" ہے مترقع ہوتا ہے، لیکن میرمفرد افظ ان لغات بیں نہیں ہے۔ بہر حال، دیوان سوم کے شعر کی حد تک تو "مرواه" بمعنی" ساز وسامان" "" انظام" وغیره فرض کرنا بڑے گا، کیوں کہ اس شعر میں میر محل کلتے ين واوركهاوت بحي كم ويش يوري نظم وركن ب اورقافي بحي" كاه"" راه" وغيره بين " نوراللغات" يس "مرواه" نبيس ميكن "مروام" بمعنى" مروسامان" درج بيدين شعرز يحث يس "مرواه" بمعنى "مرواد" كورج وينا مول-اے قارى لفظ مان كرشعر كى بوستى كيدين آتے بيل وہ"مرواؤ"ك فديع پيدا مون والمصفى عدرجها بمترجى مين مركونا ماؤس الربي قارى الفاظ استعال كرنے كا بہت شوق تھا، مدیم و کھے چکے ہیں۔ ہم یہی و کھ کے بیل کر انحول نے ان الفاظ کو ہمیشہ سیجے معنی میں استعال کیا ہے، اس کے کوئی وجرفیوں کہ ہم بیفرض کریں کد شھرز پر بحث میں میرنے "مرواو" تکھاہے اوراس كے معنی غلط لئے ہیں۔

١٣٨/٥ يشعر مجى قير معمولي كيفيت كاحال برول كوالك سايك رين شفق فض فرض كر كراس ك جانع كاماتم كرناء اورمعثوق كي علاش ك بجائد ول كي علاش كرنا بالكل نيامضمون ب\_"اس راو" ك مخصيص شركر في كى وجد سے بلاغت برده كى ب براه مشق مى دوستى ب معثوق كى كلى بھى موسكى ب، مراه بيايال مجى موسكتى ب-"ول چيور دينا" كم من "مت بارجانا" ، البذا ممكن بكراه ميايال يل صد باركري چود كيا دو" كرتا دول" بحى ديت فوب ب، أيول دار الى بدار الدار الدار الدار

مشرى الرحن فاردق

ے چھوٹا انگریز کی سکہ تھا اور جس کی اس زمانے ہیں بھی کوئی قیت نتھی ) ہر جانے کا تھم دیا۔ گویا عدالت نے رسکن کو بخرم تو تھہرایا، لیکن وہسلر کی حیثیت اس کی لگاہ ہیں اس نے زیادہ نتھی کہ اس کو حقیر ترین کر جاند دیا جائے۔ اس طرح ، کلیات میر کا مصنف گناہ گارتو قرار دیا گیا، لیکن ایک بہت حقیرا در کم ترین گناہ گار۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کلام میرے داور حشر کو اتن جمجھلا ہے ہوئی ہو کہ بجائے سزا دیے کے دیوان ہی سر پر چکنے کا تھم دے دیا ہو۔ یا پھر مضف از کی کا مشاہد مہاری تم نے تو ہم سے جگہ جگر اپنے کلام میں سر پر چکنے کا تھم دے دیا ہو۔ یا پھر مضف از کی کا مشاہد مہاری تم نے تو ہم سے جگہ جگر اپنے کلام میں گنتا فی کی ہے کہ حقول کی کوئی وقعت نیس۔ میر نے چالا کی بیمی کی ہے کہ خود کو کئی بڑی سزا کا مستو جب نیمی بیان کیا ہے۔ دیوان سرے دے مارا اور چھٹی کر دی۔ لیکن اس چالا کی میں جی کہ کے دور کو کئی بڑی سزا کا مستو جب بیمی بیان کیا ہے۔ دیوان کو کی جیمیدہ موافذے کا بی مستحق قرار دیا گیا ہوتا۔ میں بھی ایک طنز میر ترن ہے، لیمن کا ش میرے دیوان کو کی جیمیدہ موافذے کا بی مستحق قرار دیا گیا ہوتا۔ میں بھی ایک طنز میرا ہم نہ ہونا چا ہے۔ دیوان کو کی جیمیدہ موافذے کا بی مستحق قرار دیا گیا ہوتا۔ میں بھی ایک طنز میرا ہم نہ ہونا چا ہے تھا۔ دیا بھی قا۔ دیا بھی کیا ہی تھی ہی کہ دیا۔

شعر میرے بیں سب خواص پند پر جھے گفتگو عوام سے ہے

(ديوان دوم)

معلوم ہواعقبی بیں بھی کوئی خواص نہیں جومیر ساشعار کو بجیدگ سے پر حیس نے بر معمولی شعر بر اشعار کو بجیدگ سے پر حیس نے بر معمولی شعر بر الساشعر ہے کہ جو گفت اردوشاعری سے کما حقد واقف ہوگا ، وہ کہدا ہے گا کداس انداز سے اور اس مضمون کا شعر میر بی کہد سکتے تھے۔ و ہوان اول میں بھی ایک شعرای طرح کا کہا ہے ۔

گفتگو ناقصوں سے ہے ورشہ میں کمال رکھتے ہیں ہیں کمال رکھتے ہیں

(129)

قیامت کو جمانت شامری پا مرے مرے میرا دی دیوان مارا

۱۳۹/۱ بیشعرمزان اسود (Black Humout) کی اعلیٰ مثال ہے۔ پھراس مزاح کا ہف شاعر خود

بھی ہے اور کارکنان قضا وقد رہی ہیں جو میدان تیا مت ش اوگوں کا حماب کتاب کر ہی گے۔ قر آن

میں ہے کہ حشر کے دن جب اوگ مواخذے کے لئے داور محشر کے سامنے ہوں گے تو سب پر اس قدر
رحب و جیت طاری ہوگی کہ اوگ پرے کے پرے با غردہ کر کھڑے ہوں گے اور کی کو یاراے کلام شہوگا،
الا وہ جے خدا خودا فون لب کشائی دے۔ غور تیجئے بھلا کہاں وہ منظر اور کہاں یہ کر غریب شاعر کے مر پر ای الا وہ جے خدا خودا فون لب کشائی دے۔ غور تیجئے بھلا کہاں وہ منظر اور کہاں یہ کرغریب شاعر کے مر پر ای کے اضعاد کا ایشتارہ وے مارا، کہ لے تیری بکواس کی ہی جزاہے! شاعر تو شعر کہتا ہے لوگوں پر اسرار و
معادف فلا ہر کرتے کو ، اور د نیا والوں کے احساس جمال و جذبہ سمرت کو بیدار کرتے کے لئے ، جیسا کہ بھر
نے خود کہا ہے۔

مجب ہوتے ہیں شاعر بھی ش ال فرتے کا عاشق ہوں مجری محفل میں ب وحرث کے بیدسب اسرار کہتے ہیں

(ويوان اول)

اور پہال بیہ ہے کہ شعر گوئی کو جرم قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اس مقارت ہے، کہ کوئی سز ابھی ٹیمیل تجویز کی، صرف ویوان سر پہ چک دیا۔ رسکن (John Ruskin) نے جب مشہور مصور وہسلر (J.M.Whistler) کی تصویروں پر بخت اور تمسخوان تکت چیٹی کی تو وہسلر نے اس پر از الد حیثیت عرفی کا وہسلر نے اس پر از الد حیثیت عرفی کا وہوئی وائز کردیا۔ وہسلر مقدمہ جیت تو گیا، لیکن عدالت نے اس کے تن جس صرف ایک فارد تک (جو ب

عمس الرحمن قاروتي

صبح کی سرخ سفیدی کی متاسب ہے خون کا جمکتا ہوا قطرہ خوب ہے۔مظفر علی سیدنے دیوان اول کے اس شعر کی بہت تعریف کی ہے ۔

جرى من يك قطره خول ب سرشك يلك كك عميا الو علاهم كيا

اس میں شک نیس کشعر کا ایجاز بہت خوب ہے،اورخون کے قطرے کا بلک تک بھی جانا اور والم كرنا ولچسپ ب\_ليكن شعرز ير بحث مين تجالل عارفانداور پير پورے دل كامحض أيك قطرة خول بن جانا ، اور وہ بھی جمکتا ہوا قطرہ خوں ، بالکل نیا مخیل ہے۔لطف یہ بھی ہے کہ واقعہ رات کا ہے ، اور رات کا شعر می کوئی و کرفیل \_ اوروه رات بھی س قیامت کی گذری ہے۔

۱۳۰/m قاضى افضال نے اچھا محتة تكالا ب كەمىر نے زعد كى كواكثر دس دن كى مدت سے تعبير كرك اس کوعرم کا حلاز مدیخش دیا ہے۔ شعرز ریخت میں میعی بات ہے کدعیدالانتی، مینے کی وس تاریخ کو پردتی ہے۔اس طرح عیداورمحرم اوروس دن، تنول میں رشتہ اور مضبوط ہو گیا۔ (100+)

تھا محبت سے مجمو ہم میں مجمو یہ فم میں تھا ول کا بھا۔ تیامت خاک کے عالم میں تھا خاك كانالم=وزا

كيا جوا كيلو سے دل كيا جانو كيا جانوں جول يى كياجانو=تم ياكوني الك قطره خول جمكا سي چشم نم بيل قلا كياجات

> میر گذرے وونوں یاں عید و محرم ایک سے میعتی وس دن جینے کے میں اپنے ال ماتم میں تھا

ا/مال ميمضمون خوب ب كدول بعي مار الدر تماادر بحي هم بن تما " يم" كايك معني وغم" بعي ہوتے ہیں۔ بینکت مستراد ہے۔ "تھا محبت ے" کے بھی دوستی ہیں۔ (۱) محبت کی وجہ سے تھاءاور (۲) محبت كماتهديعى ولكويم ع محبت في الل وجد عقارافظ الفا" افا" اورعالم فاك كاذكرك في بركايد ب كماب ول روى تين كياءاب وه كمي اور عالم عن ب، فتم أو يكاب " بنگام" اور" قيامت" عن مناسبت توہے ی، تیامت "اور" فاک" (مین مركز فاك، دوبانا) الل كى مناسبت ب\_

"كياجايي" كى جكه" كياجانوا بهت فوب ب، كول كداى بى برادرات خاطب ب-"م لوك كيا جانو" " مجرو" كيا جانون مول شن" شي استخبام الكارى ( يسي "شي جانيا" " في كيا معلوم") كعلاد وطنزيدرك بعى ب، يعن "تم يحقة وكريس جاسا ول؟" دوسر عرس على يكر ، اور

جركا بورا شعراك سرع سعر بوطب فراق صاحب دومصر ع كياء ايك مصرع كدو ھے بھی مربوط تیں کر سکتے۔ پر فراق صاحب پہلے مصرعے میں (اپن ٹوٹی پھوٹی زبان میں سی ، لین وضاحت كراته )معثوق كى وحشت كى وج بھى بيان كروسية بين ،اس كے باو جود استضاركرتے بين كـ " دوراتنا كيول بحا كومو؟" ميركا استضارك درجالطيف ب، كدشايدسب الحيمي آ كلمول والول عي كا شيوه يہ ب كداوگوں سے وحشت كرتے ہيں۔ مير كہتے ہيں "متم دور بہت بحاصح ہو"، جس كے دومتى ہیں۔(۱)تم اکثر مجھے ور بھا گتے ہو،اور (۲)تم ہم سے بہت دور بھا گتے ہو۔فراق صاحب کاارشاد ب" دوراتنا كيول بها محتے ہو؟" ليتي كم دور بها كو\_" ميں ندشكارى" كبدكر فراق صاحب نے اپنے دل كا چور مجى طاہر كرويا ہے، طاہر ہے كەمعثوق نے ان كى آكھ يى جوس كى خوف ناك چك و كيد لى ب "اچھی آتھوں والوں" کید کر میر نے جس طرح تمام دنیا کے معثوقوں کا ذکر کر دیا ہے، اور" اچھی آتھول'' کی تفصیل نہ بیان کرے جس خوبی سے معتوق کی آ کھے جس حیا کی زمی اور معصومیت کی اوروش کر دی ہے، وہ میر ہی کا اعجاز ہے۔لفظ "کیا" کو وسط مصرع میں ڈال کر دونوں مکرون کے درمیان ایک خوبصورت بل قائم كياب-"كيا" مصرع شروع تيجي تو آبنك كاصن آ دهاره جاتاب-" بها كو"اور " طریق" بمعنی" راسته میں ایک اطیف رعایت ہمی ہے۔ دوسرے مصرع میں صرف سبب خفیف کے وزن والے کلمات استعمال کرنے کی دجہ ہے آبک شی ایک روائی بیدا ہوگئ ہے اور پہلے مصر سے کی چھوٹی حركات كمقابع بين عده تفناد بيداكرتى ب-اس كريخلاف فراق صاحب كايبلامصرع اسباب خفیف بر مشتل ہے، جس کی بنا پر شعر کی اٹھان میں خود کلامی کاعضر نہیں آسکا ہے، بزرگوں نے غلط نہیں کہا ب كفل كويمي عقل جائية

۱۳۱/۳ اس شعرکو پڑھ کرخیال آتا ہے کہ مولانا محرصین آزادئے 'آب حیات' ہیں جوواقد تقل کیا ہے، وہ شابدای زمانے میں چوواقد تقل کیا ہے، وہ شابدای زمانے میں چی آیا ہوجب میرنے بیشعر کہا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ کس کی رئیس نے ایک پر فضامکان میرکور ہے گئے کے دیا تھا۔ اس کی کھڑ کی باغ کی طرف تھنی تھی۔ ایک بارجب وہ رئیس ملئے کو حاضر ہوئے آنون میں کے گئے کی بند پاکر پوچھا کہ حضرت ، کمی کھڑ کی کھول کر باغ کی میرکی ہوتی میرنے جانے سے فرصت ہی نہ فی کہ دادھر جواب دیا ، اچھا دھریا غ میں ہے۔ بیجھے تو اپنے لالد وگل کوسنوار نے جانے سے فرصت ہی نہ فی کہ دادھر

# د يوان پنجم

رديف الف

(171)

دور بہت بھا گو ہو ہم سے سیکھے طریق غزالوں کا وحشت کرنا شیوہ ہے کیا اچھی آنکھوں والوں کا

سرولب جو لالہ وگل نسرین وسمن ہیں شکوفہ ہے ویکھو جدھراک باخ لگا ہے اپنے رَکیس خیالوں کا

عنی ہوا ہے خار براہاں بعد زیارت کرنے کے بانی تیرک کرتے ہیں سب پاؤں کے میرے چھالوں کا

ا/۱۳۱۱ فراق صاحب نے جس بے حیاتی ہے اس شعر کا سٹیانا س کیا ہے وہ اٹھیں کا حصہ ہے۔ فرماتے ہیں۔

> اتی وحشت اتی وحشت صدقے اچھی آتھوں کے تم ند ہرن ہویش ندشکاری دور اتا کیوں ہما گو ہو

مشس الرحن فاروتي

"خیالول" عن مجازمرس ب، کدجز کهدرکل مراولیا گیا ہے) یااس سے بیمراو ب کدشعر میں خیال ہی سب چھے ہے؟ یا پھریدسب رنگ برنگ کے پھول اور درخت اور شکونے ابھی میر کے ڈین ہی میں جلوہ گر میں اور پیمن نشاط تصور ہے؟ اگر ایسا ہے تو میر کے تحت شھور میں بید بات کہیں موجود تھی کہ شعر جب ذہن ين آهيا تو وجودين آهيا، يعني اظهارس كي إدرتسل محن ويلي على باشعر ح آبتك كود يمير. " رَكْيِن " مِن آخرى دورف بهت دب محت بين - كم مشاق شاعراس طرح حرف دبانے كى جرأت ندكرين مے اور معمولی فہم والے نقاد اس مصرعے کو ناموزوں قرار دیں گے۔لیکن مصرع بالکل فطری آ ہیگ میں ہے، اور'' خیالوں کا''جس سبولیت ہے ادا ہوتا ہے اس کی بنایر '' رکٹیس'' کا دینا بالکل نا گوارنہیں گذرتا۔ میر نے بی سلوک" شیری" کے ساتھ بھی روار کھاہے۔

> کشته بموں میں تو شیریں زبانی یار کا اے کاش وہ زبان ہو اینے وہن کے گا

(ديوان موم)

زبان کے فطری صوتی نظام ہے اس قدر مناسبت کسی اور شاعر کے بیبان نبیس ملتی ، عالب و اقبال کے بیال بھی نیں۔ اس صفت میں صرف میرانیس ہی میر کے ہم پلہ ہیں۔

١١١/١٠ اس شعركوية هكرجديدز مان كيس طيع لوكول كوابكائي آئ كي ، اوربيدوابهي بمضمون نکالنے کی کوشش ہمارے شعرا کو مجھی مجھی ایسی جگہوں پر بھی لے گئی جہاں کم ہمت لوگ شیس جاتے اور باہمت اوگ تو ازن کھو بیٹے جیں۔ ناخ کے بیباں ایسی مثالیں بہت میں ذوق کے بیباں بھی خاصی ہیں۔ ليكن اليساشعار برناك يميز في كما تحد ساتحد شاونسيركا واقد بحي يا در كهنا جاسية ، جومحد حسين آزاد في نقل کیا ہے۔ جب شاہ نصیری غزل ' جسل کی تھی جمل کی تھی'' پر کسی نے نقرہ کسا کہ'' قبلہ غزل تو خوب ب، ليكن رديف سے جى متلانے لگا' ، تو شاه نصير نے جواب ديا كد د جنيں جاشى تخن كا غداق ب وہ تو لطف بى المائ يال بال بخيس صقراب حسد كازورب، ان كاجى مثلا ع كار" عاصل كلام يدكم مضمون کی تلاش میں تھوڑی بہت بے راہ روی بھی پرانے لوگوں میں روائتی۔ میں پیشعرعام حالات میں نظرانداز كردينا، ليكن التخاب بين تين شعر يور ي كرنے تھے، اور اس شعر كے ذريعه ايك اصولى بحث كى طرف

مجى و يكتار يد بحى مكن ب كدكى في يد عروبوان ش و كيدكر واقدا يجاد كرايا مور مقيقت جو يكد بحى مو، اسيدافكاركوايك خوب صورت باغ سي تثبيد و ينابدني بات ب يكن شعر على صرف زكسوت يا تعلى فيل ب، بلكه مصرع اولى مين كلى مزاكتين بهي بين -"مرول بو" كومعثوق كى شبيه كاستعاره كهد كت بين اور "للذ كو ( (واغ واربونى كى وجب ) شاعرك ول كااستعاره كهد كلة بين به يانى ك وشفى كاذكر آنسو بجرى التحصول كى يادولاتا ب\_"مرو" مبز موتا ب،" لاله" اور" كل " ( بمعنى "مرخ كاب كا يحول") مرخ مين - (لالسنار في مرخ اوركل خالص مرخ)" نسرين" سفيدرنگ كاب عد خوشبودار جنگلي گلاب جوتا ہے۔ اس کو انگریزی ش Eglantine کتے ہیں۔" من" مارے بہاں" المقبلی" کو کتے ہیں۔ مارے ملک میں جملی سفید یا زرو ہوتی ہے، لیکن ایرانی "ممن" (یامن، یامین) ملکے جامنی لیمن Purple رقك كر بهت چيو فرجهو فر چيولول والى يمي عوتى إلى الييم و فقع يركيلس (Keats) كى الم Ode To The Nightingale الآتي ع، جہال وہ کہتا ہے:

سفيد جنگلي پھول ،ادرنسرين محرائي كل بنفشه، جلدمرجهانے والے، پتيول بس تھيے اوئے اوروسط بمپارکی پیهاؤشی کی اولاد نانيا كلتا دواكل مقلى شبنى شراب سالبالب....

ظاہرے كىكىش جى طرح مارے كى حواس كومتاثر كرتا بادريك وقت ميس كى و تياؤل میں محور کرتا ہے، اس کے مقالبے میں میر کامصرع کم نندوار معلوم ہوتا ہے۔ لیکن دونوں کے طریق کارا لگ میں میرنے اپنی روایت کو اپنایا ہے اور کیٹس نے اپنی روایت کو لے کراس پر اضافے کے ہیں۔روایت كحصاري ريخ بوع بهي ميرن رقول اورخوشيوة ل ادركناياتي معنى كك ابعادا ي مصرع بين پیدا کردیے ہیں۔ کیس کے بہال کنایاتی معنی بہت کم ہیں، جب کدمیر کے شعر میں ابھی بہت کھے باقی ب-مثلاً "فَكُوف كَالفظ مصرف" باغ" كالصور كوكمل كرتاب، بكداس بات كاطرف بعي اشاره كرتاب كه بعض خيالات ابھى پورى طرح بروے كارنبيس آئے ہيں۔ووان كليوں كى طرح ہيں جو كھلنے كے انظار ين بين - "مرو" كالفظاس بات كي طرف بعي اشاره كرتاب كه بعض خيالات بعر يودا ظهاريا كردرخت كي طرح بلندونمودار ہو گئے ہیں۔ پھرلفظ ''خیالول'' پرغور سیجئے۔ کیااس سے ''اشعار'' مراد ہیں ( لیمنی کیالفظ

مخس الرحن فاروتي

(IMY)

ومل میں رنگ او عمیا میرا کیا جدائی کو مجھ وکھاؤں گا

ا/١٨٣١ ملم ممتنع كي تعريف يدكى جاتى ب كيشعرد كيف ش ببت آسان معلوم موريكن جب كني بیضیں تواس طرح کا شعرہے۔ بہتریف درست ہویانہ ہو، لیکن بیاصطلاح بہر حال ایسے شعروں کے لي تبين استعال بوعلى جود كيف بين آسان تو معلوم بول الكين ان عصن كي وضاحت مشكل، بك ناممكن ہو۔ميركے يهال ايس شعرول كى تعداد خاصى ب،اورزىر بحث شعر بھى اى طرح كاب-اس طرز ك اشعار كوسل ممتنع كهدكر نال وينا جارى شعريات اور جارت شعرى اساليب ك ساته زيادتي ب-كينيكواس شعر مين سادكي اسلاست اصفائي اسب يجد ب الكن سيسب جيزي أو داغ وجلال وامير بينائي کے بھی درجنوں اشعار میں ال جائیں گی۔ بہل متنع کی شرط میں مضمون کی تدرت شامل نہیں ہے، جب کہ زیر بحث شعراوراس کی طرح کے دوسرے اشعار میں مضمون کی تدرت نمایاں ہے۔ لہذاوہ اشعار جن میں مضمون آفرین کے ساتھ ساتھ دھو کے بازقتم کی سادگی ہو،ان کوہل متنع نبیس کو سکتے۔

مير كے زير بحث شعر ميں تو ابهام بھى اس درجاطيف ادرمعنى خيز ہے كديہ شعرے زيادہ ا كاز معلوم ہوتا ہے۔مضمون کی تدرت دوسرے مصرع میں ہے، کہ شاعر کے نز دیک جدائی کی ایسے دوست یا عريز كي حيثيت ركفتي ب جومحتر ماورشا يرمجوب بهي ب-جدائي من چير اكارتك فق ربتا تفاءاورجماس ے شکایت کرتے تھے کہ تیری وجہ سے ہمارا برحال ہوا۔ لیکن اب وصل میں بھی رنگ اڑا ہوا ہے، اور ہم ول عن دل من شرمنده مورب مي كدجب جدائى آئ كى تواس كاسامنا كس طرح كري مع ؟ كالبرب كه جدائي جم كوطعنه و \_ كى كه تم كو برا بحلا كهتے تھے كه جم تمحارا رنگ فق كر د ہے جيں۔اب بنا يوسل

اشار ممکن تھا،اس لئے میں نے دوسرے شعرول کونظری کر کےاے رکھ لیا۔ میرکو پیر منمون بہر حال پہند تھا، کیوں کہ وہ اے دیوان سوم میں بھی برت چکے تھے، شعرز پر بحث میں انھوں نے کا نوّل کے علادہ انسانوں کو بھی جھالے کے پانی سے منتفید بنا کرمضمون کو گویا ترتی دے دی \_ نہ چھم کم سے مجھ درویش کی آوارگی دیکھو تمرک کرتے ہیں کانے مرے یا دُن کے چھالوں کا اب شعرز م بحث محمعتی برخور کرتے ہیں۔ الارے یا دُل کے جھالوں سے پانی اس قدر بہا كەخارىيابان بھى تروتازە بوڭرغنچە بوگيا-غالب نے اس مضمون كوفارى بىل لياادربېت بۇھاكركها. آغشته ايم برسر خارے به خون دل

قانون بإغماني صحرا نوشته ايم (يم في بركائ كي الأك كونون ول ساتفير ويا اور اس طرح باخباني سحراك طور طريق

اولیت کا شرف میرکو ہے، اور یانی تیرک کرنے کامضمون غالب کے بس کا ندتھا۔ "بعد زیارت کرنے کے" ہے دومعنی مراد ہیں اول تو" زیارت" بمعنی" سنز" اور دوسرے معنی ہیر کہ جب لوگوں نے اس واقعے کی زیارت کی کدمیرے آبلوں کی رطوبت نے خاربیابال کو خنے بنادیا۔ ایک مغیوم بیجی ہو سكا ب كداب لوگ جارى زيارت كوآت يين - "ترك" و و پيز اوتى ب شياوك كى مقدى جكديا مقدل محفل سے برکت اور سعاوت کے لئے لئے آتے ہیں۔ ولیسے شعرے۔

## (Irr)

آج جارا دل ترب ب كوئى ادهر سے آدے گا يا كه نوشتد ان باتھوں كا قاصد ہم تك لادے گا

کیا صورت ہے کیا قامت ہے دست و پا کیا نازک ہیں ایسے پتلے منص دیکھو جو کوئی کلال بناوے گا کلال=کمار

> چنون بہ دھب تکھیں پھری میں بلکوں ہے بھی نظر چھوٹی عشق ابھی کیا جائے ہم کو کیا کیا میر دکھاوے گا

الهمها بیشن کیفیت کاشعر ہے، اس میں کوئی معنوی خوبی نہیں۔ لیکن "معشوق کی طرف ہے" یا المعشوق کے گھرے" کی علیصرف" اور "معشوق کا نوشتہ" کہنے کے بجائے "ان ہاتھوں کا نوشتہ" کہنے کے بجائے "ان ہاتھوں کا نوشتہ" کہنا کنائے کی دوخو بیال رکھتا ہے۔ ایک تو بیاس طرح بیشعر کھمل طور پرخود کلامی بن جاتا ہے، دوسری بید کھویت اور استفراق کا عالم ظاہر ہوتا ہے کہ" اوھرے" اور "ان ہاتھوں کا" کہدرہ جیں اور بچھ دوسری بید کھویت اور استفراق کا عالم ظاہر ہوتا ہے کہ" اوھرے" اور "ان ہاتھوں کا" کہدرہ جیں اور بچھ دوسری بید کھویت اور استفراق کا عالم ظاہر ہوتا ہے کہ "اوھرے" اور "ان ہاتھوں" کا مطلب نہ بچھ یا گیں گے۔ استفراق دونوں صورتوں میں جابت والے" اوھرے" اور "ان ہاتھوں" کا مطلب نہ بچھ یا گیں گے۔ استفراق دونوں صورتوں میں جابت ہے۔ پھر معصومیت عاشقاندا لگ ہے کہ گمان کرد ہے ہیں کہ ہمارے دل کی ترب کا اثر اوھر بھی ہوا۔ عام لوگ اے " نفیاتی کی تا ان کی تو بین کرتا ہے۔ بیشعر تو لگ اے" نفیاتی کی تا ان کی تو بین کرتا ہے۔ بیشعر تو انسانی زندگی اور انسانی عشق کے عرفان کی ان اعلی منزلوں کو بھے کر کے ممکن ہوگا، جہاں نفیات کی رسائی خبیں۔ زندگی کے دوزم و معاملات کوشاعرانہ وجدان بل جائے ، جب بی ایساشعر ہوسکتا ہے۔ خبیس ۔ زندگی کے دوزم و معاملات کوشاعرانہ وجدان بل جائے ، جب بی ایساشعر ہوسکتا ہے۔ خبیس ۔ زندگی کے دوزم و معاملات کوشاعرانہ وجدان بل جائے ، جب بی ایساشعر ہوسکتا ہے۔ خبیس ۔ زندگی کے دوزم و معاملات کوشاعرانہ وجدان بل جائے ، جب بی ایساشعر ہوسکتا ہے۔

نے تمحارے ساتھ کیا کیا ؟ پدلیف کنامیہ می موجود ہے کہ وسل کوئی وائی کیفیت نہیں ہے ،اس کو گذر ہی جانا ہے ، اور پھر جدائی سے ، اور پھر جدائی کا ساتھ ہوگا اور ہم ہول گے۔ جدائی کی مجوبیت کی طرف کنامیا اس طرح ہے کہ جدائی وربیا ہوتی ہے اور وصل عارض ۔ اب پہلے مصرع کے ایمام پر نور کیجئے۔ وسل بٹس رنگ اڑ جانے کی کئی وجس ہو تکتی ہیں۔ مشاف مید کو ہوا، لیکن معشوق ول کھول کر ماتفت نہ ہوا، یاوس کی گرم جوٹی پہلے ی ند وجس ہو تکتی ہیں۔ مشاف مید کو اولد انگیز اور بے تاب نہ تھے۔ یعنی داوں بٹس وہ داگا ؤ باتی نہ تھا۔ جیسا کہ دیوان چہارم کے ایک شعر بی ہے۔

اب کے وصال قرار دیا ہے ججری کی می حالت ہے ایک میمیں میں دل بے جاتھا تو بھی ہم وے کجاتھ

یا ہوسکتا ہے وصل میں بھی ہجر کا خوف (ایعنی زمانۂ وصال کے گذر جانے کا خوف) اس ورجہ غالب رہا ہو کہ سب بچھ میسر ہوتے ہوئے بھی محروی اور محزونی کا بی عالم رہا ہو۔ یارو مے معشوق پر حش پروانسٹار ہوتے رہے ہوں اور شع حسن کی حدے خون کوجلاتی رہی ہو۔ ووائے ان ووام کا نات کوخوب برتا ہے۔

> تنجانہ روز جبر ہے سودا پہ ہے ستم پروانہ سال وصال کی ہرشب جلا کرے

کین سودا کے بہاں الفاظ کی کثرت ہادر صرف دوامگانات ہیں۔ جب کہ بر کے بہاں ابھی بھی بعض امکانات ہاتی ہیں۔ مثلاً ہوسکا ہے کہ وصل کے سزے اس شدت اور کثرت ہے لوئے ہوں اور معثوق ہے خوب اختیارا کیا ہو مادراس کے منتج ہیں چرے پر تکان اور دروی چھاگئی ہو۔ جھے تو بیامکان ہاتی سب سے زیادہ دلیے اور میر کے مزاج ہے قریب تر معلوم ہوتا ہو۔ ایک امکان میر بھی ہے کہ معثوق کے تر وتازہ سرخ فلفت چرے اور بدان کے آگے اپنارنگ اڑا ہوا معلوم ہوتا ہو۔ آخری ہات میر کے چرے کارنگ اڑ جانے کی دعایت معلوم ہوتا ہو۔ آخری ہات میر کے چرے کارنگ اڑ جانے کی دعایت سے مندہ کھانے کا محاورہ اور استوارہ بہت بی خوب صورت ہے۔

مثس الرحن فاروقي

### (IMM)

عشق صدیمی جان چلی وہ جامت کا ارمان گیا مد=بنار ٹازہ کیا پیان صنم سے دین گیا ایمان گیا

> آ مے عالم مین تخا اس کا اب عین عالم ہے وہ اس وحدت سے بیکٹرت ہے بال میراسب میان کیا

۳۹۵ کیوں کہ جہت ہودل کواس سے میر مقام چرت ہے جہت ہا ہا۔ چاروں اور ٹیس ہے کوئی یاں وال یوں بی دھیان گیا

ا/۱۲۲۱ شعر معمولی ہے، دونوں مصرعوں میں ربط ہی پورائیس ۔ لیکن معثوق کے لئے "صر" استعال کرنا، جو ہارے یہاں صرف اللہ کے نام کے طور پر ستعمل ہے، دلچہ ہے ۔ ایک پہلویہ ہی ہے کہ "معر" کی صفت "عشق" کے لئے استعال کی گئی ہو، یعنی "عشق صعر" مرکب توصیٰی ہو، اور معنی ہوں "عشق، جو بے نیاز ہے۔ "بیاستعال کی گئی ہو، یعنی "عشق صعر" مرکب توصیٰی ہو، اور معنی ہوں "عشق، جو بے نیاز ہو ہے۔ "بیاستعال ہی غیر عام ہے، لیکن اس کی ندرت "عشق صعر" بمعنی "کمعنی "کمعنی "کمعنی" کی وجہ ہے " یا زرایعنی معثوق کی سے عشق کرنا" سے ذیادہ اطیف ہے، کیوں کہ یہاں "میں" کہ معنی "کی وجہ ہے" یا "میں جتلا ہوک" وغیرہ بھی ہریں ہے۔ اگر "صحر" کو واقعی "اللہ" کے معنی میں فرض کیا جائے تو دونوں مصرعوں میں ربط تو کی ہوجا تا ہے، لیکن معنی کی کوئی خاص خوبی نہیں پیدا ہوتی ۔ یعنی، میں نے اللہ تعالی صحرعوں میں ربط تو کی ہوجا تا ہے، لیکن معنی کی کوئی خاص خوبی نہیں پیدا ہوتی ۔ یعنی، میں نے اللہ تعالی صفح کیا، لیکن وہ بے نیاز ہے، اس نے میری ایک ندئی۔ لیڈا جا جت کا وہ اربان (یعنی اللہ کا محبوب بندہ ہوئے کی چا ہت ) ضائع ہوا، یا ختم ہوگیا۔ اب میں نے ضنم سے بیان وفا کو جا ہت، یا اللہ کا محبوب بندہ ہوئے کی چا ہت) ضائع ہوا، یا ختم ہوگیا۔ اب میں نے ضنم سے بیان وفا کو جا ہت، یا اللہ کا محبوب بندہ ہوئے کی چا ہت) ضائع ہوا، یا ختم ہوگیا۔ اب میں نے ضنم سے بیان وفا کو جا ہت، یا اللہ کا محبوب بندہ ہوئے کی چا ہت) ضائع ہوا، یا ختم ہوگیا۔ اب میں نے ضنم سے بیان وفا کو

۱۳۳/۲ ایک تو بھی لطف کیا کم ہے کہ معثوق کے صن کا مقابلہ کرنے کو گئے کے کھلونوں کا پیکر علاش کیا اور" کلال" جیسالفظ استعال کیا، جونہایت گھر پلواور دوز مرہ کی زندگی سے لیا گیاہے، لیکن صناع قدرت کا مصور بھی پیدا کرتا ہے، جیسا کہ مودا کے اس شعر بیس ہے۔

دنیا تمام گردش افلاک سے بنی مائی بزار رنگ کی اس جاک سے بنی

ال پر مزید مید که «لعبت چین» وغیره کا ذکر کرنے کے بجائے ہند وستانی کمہار کا ذکر کیا ، اور
سخری فضا خاص گھر پلو اور ہندوستانی کر دی۔ پھر مٹی کے کھلونوں کے اعتبارے وست و پاکی نزاکت ک
بات و ہرالطف رکھتی ہے ، کیوں کہ مٹی کے کھلونے نصرف گرنے سے ٹوٹ جاتے ہیں ، بلکہ ان کے ہاتھ
پاؤں ان کا نازک ترین خصہ ہوتے ہیں ، معنوی اعتبارے دیکھئے تو مصرع ٹائی ہیں پرلطف ابہام ہے۔
(۱) معنوتی کا منود کیمھو، کیا کائی کلال ایک مورت بنا سکتا ہے؟ (۲) اگر کوئی کلال ایک مورت بنائے تو تم
اس کا بی منہود کیمھے رہ جاؤ ، یعنی جبرت سے تکتے رہ جاؤ کہ کیا گاری گری ہے اس اگر کوئی کلال (جوعام طور پراصل سے زیادہ خوب صورت شکلیں بنا تا ہے ) معنوتی کی ایک مورت بنائے تو تم اس مورت کو تکتے
رہ جاؤ ۔ یبال تو اصلی گوشت پوست کی گڑیا موجود ہے ، اس پر دل بھتنا کھائے ، کم ہے ۔ اس مضمون کوؤرا بدل کر دیوان پنجم ہی ہیں ہوں کہا ہے ۔

کیا کیا شکلیں محبوبوں کی پردؤ غیب سے نگی ہیں منصف ہونک اے نقاشاں ایسے چبرے بناتے تم

۱۳۳/۳ '' پیکوں سے بھی نظر میھوٹی'' کا مضمون عالب نے براہ راست اشالیا ہے ۔ وہ نگامیں کیوں ہوئی جاتی میں یارب دل کے پار جو مری کوتابی قسمت سے مڑگاں ہوگئیں

بہت سے لوگوں کوغالب کے اس شعر کامفہوم سیجھنے ہیں مشکل ہوتی ہے۔ ہیر کا شعرا گرسا سے
ہوتا تو سہ بات شہوتی ۔ غالب نے حسب معمول مضمون کو نیارنگ وے دیا ہے اور اس بن اپنی مخصوص
فرامائیت اور دیجیدہ وسعت بیدا کردی ہے، لیکن اولیت کا شرف بیر کو ہے۔ ہیر کے شعر بن اولیان کے انہام اور مصرع اولی من ' چیواں' '' '' ہیکھیں'''' پکول'' اور'' نظر'' سے اس کی مناسبت بہت خوب ہے۔
ابہام اور مصرع اولی میں ''چیواں''' '' ہیکھیں'''' پکول'' اور'' نظر'' سے اس کی مناسبت بہت خوب ہے۔

مش الرحلي قاروتي

کہاہے۔ آئی ٹا زک اور تا در ہات کوان چندالفاظ میں بیان کرویتا بھی اعجازے کم تہیں۔ لفظ'' ے'' دو معنی رکھتا ہے۔ (۱) مید کثرت اس وحدت کی وجہ سے ہے ، اور (۲) کہاں وہ وحدت تھی ، اور کہاں میہ کثرت ہے؟

حضرت شاہ عبدالرزاق صاحب جھنجھانوی نے اپنے ایک مکتوب بیں لکھا ہے "اپس عالم پیش ازظہور عین حق بود، وحق بعدظہور مین عالم بیش ازظہور عین حق بود، وحق بعدظہور مین عالم ۔ " (پس بیالم ظہور سے پہلے عین حق تھا اور بعدظہور مین عالم ہے۔ ترجہ تنویرا حمیطوی۔) اس تکتے کی روشن میں مصرع اولی کا مفہوم بیہ ہوا کہ جب تک بیامالم ظہور میں نہ آ یا تھا، وہ عالم خود عین عالم بن کر ظاہر ہوا ہے۔ الفاظ کی مما ثلت کے پیش نظر کھے جب نہیں آگر حضرت شاہ عبدالرزاق کا میکنوب الحقوب کا تعمل ویوان شاہ عبدالرزاق کا بیکتوب (جے حضرت عبدالرزاق صاحب کے ایک اور کمتوب کا تعمل ویوان نظر بھی کیا ہے۔) میرکی نظر سے گذرا ہو۔ حضرت عبدالرزاق صاحب کے ایک اور کمتوب کا تعمل ویوان سوم کے بھی ایک شعر جس ہے۔ ( ملاحظہ بورد ہیف، " بنا تا ہے میاں۔ ")

۳/۱۳۳۰ صوفیوں نے جرت کی دومنزلیں متعین کی ہیں، ندموم اور محدور کیان جرکی اور ہی مقام جرت کی بات کردہ ہیں۔ اس جرت کی بات کردہ ہیں۔ اس جرت کی افسوس اور بے دجودی کا رنج ہے۔ فدا کی تلاش کرتے کرتے اب اس منزل پرآ پہنچ ہیں جہاں یعین ،امید، تشکیک، سب ساتھ چھوڑ ہی ،اور یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگئی ہے کہ دوہ کیں بھی نہیں ہے، ساری تلاش تفتیش ہے کارگئی۔ پھر بیدخیال آتا ہے کہ اچھاوہ ہمیں نظر نیس آتا تو نہ ہی ، لیکن وہ لوگول کو ہدایت بھی تو دیتا ہے۔ ممکن ہوہ ہماری سرگر دانی اور سع وظلاث کے صلے ہیں ہمیں ہدایت ہی دے دے ،اوراس طرح ہم اس تک بھی جا کیں ۔لیکن چارول طرف و کی کر کہتے ہیں کہ کی ست میں کوئی بھی نہیں ہے، اب دل کواس سے ہدایت مطرح کس طرح ملے؟ کوئی ہماری سرگر کے کہا ہے۔ اوراس کی فرقر نہیں آتا ۔ کی کو معلوم نہیں کہ دل ہماری کی ہدایت و سے والاتو ہو۔ یا شاہد ہدایت و سے والاتو ہے، بھین وہ کسی کونظر نہیں آتا ۔ کسی کو معلوم نہیں کہ دل وہ کہیں ہے اس کی طرف سے ہمیں ہدایت تھیں ہوگی۔ یہی دل وہ کہیں ہے کہا ہے ،اوراس خوب شعر کہا ہے ،اوراسے زگ میں سے مافظ کاس بے مثال شعرے کم نہیں ۔ اس کی طرف سے ہمیں ہدایت تھیں ہوگی۔ یہی نہیں آتی۔ بہت خوب شعر کہا ہے ،اوراسے زگ میں سے مقال شعرے کم نہیں ۔ اس کی طرف سے ہمیں ہداراسے دیگ میں میں نہیں آتی۔ بہت خوب شعر کہا ہے ،اوراسے زگ میں سے مثال شعرے کم نہیں ۔ اس کی طرف سے ہمیں ہوگی ہیں ہوگی ۔ اس کی طرف سے ہمیں ہدارہ ہوگی ہیں ہیں نہیں آتی۔ بہت خوب شعر کہا ہے ،اوراسے زگ میں ہوگی ۔ اس کی طرف سے ہمیں ہدارت فوب شعر کہا ہے ،اوراسے زگ میں ہیں نہیں آتی۔ بہت خوب شعر کہا ہے ،اوراسے زگ میں ہیں ہیں ہیں تی بہت خوب شعر کہا ہے ،اوراسے زگ میں ۔

مش الرحلن قاروتي

(IMS)

دل جمع تھا جو خنیے کے رگوں خزاں میں تھا اے کیا کھوں بہار گل زخم کھل کیا

ا/ ۱۳۵۵ دل کو گرفتگی کی وجہ ہے، اور صوری مشابہت کے باعث بھی، غنچ ہے تشبید دیتے ہیں۔ میر نے اس کا فاکد واکثر اٹھایا ہے، مثلاً ملاحظہ ہوا / ۲ ہے۔ لیکن اس شعر میں چند در چند نز اکتیں ہیں۔ نز ال کے موسم میں ( لیعن شاید ہجر کے موسم ) ول غنچ کی طرح گرفتہ تھا۔ لیکن چونکہ غنچ سفی کی طرح بند ہوتا ہے، لیعن اس کی چھڑیاں ایک ماتھہ ہڑی ہوئی ہوئی ہیں، اس لئے بیدل جمعی (اطمینان، سکون) کی ہے، لیعن اس کی چھڑیاں ایک ماتھہ ہڑی ہوئی ہوئی ہیں، اس لئے بید ول جمعی (اطمینان، سکون) کی ایک شکل تھی۔ جب بہارا آئی تو ول کھلا۔ لیکن ظاہر ہے کدول کے تھلئے کا مطلب اور کیا ہوسکتا تھا کہ ول زخم کی طرح کھل جائے، یا دل کے زخم پھر ہرے ہوجا کیں۔ مصرع ٹائی کو دوطرح پڑھ کے ہیں۔ ایک تو بیک ٹر بیار ' اور' 'گل' کے درمیان اضافت فرض کریں، اور' 'زخم' کے بعد وقفہ دیں۔ یعنی گل ایک تو بیک کہار کی کیا تحریف کروں بس بیرجان لوکہ زخم کا پھول کھل گیا۔ دونوں صورتوں ہیں' اے' ' شحسین کا کلہ درہتا ہے، بخاطب کا نہیں۔'' اے' ' کھسین کے کھور پر میر نے پہلے بھی استعال کیا ہے۔ ملاحظہ ہوا/ ۱۸۸۔

"ائے" کو کھر تھیں کی حیثیت سے نہ پہچائے کے باعث سماب اکبرآبادی ہے" وستور
الاصلاح" میں اور ایراضی ہے" اصلاح الاصلاح" میں فلطی سرز دہوئی ہے۔ شہیر چھلی شہری کا شعر تھا۔
شوخی رفتار ناز اے فتنہ قامت دیکھنا
شوکریں کھاتی ہے اشخے پر قیامت دیکھنا
اس پرمنبر شکوہ آبادی نے اصلاح دی، کین لفظ" اے" کویوں می رہنے دیا۔ اس پرسیاب

مردم ز انظار و دری پرده راه نیست یا جست و پرده دار نشانم نمی دم (شریانظار کرنے کرتے مرکیا لیکن اس پدے سے اندرجانے کی راہ کا نشان فیمی ملا۔ یا شاید راہ تو ہے، لین پردہ دار (لینی دریان) کھے بنانانیں۔)

حافظ کے شعر میں المیدوقار ہاور میر کے بہاں یقین وامید کی کش کش۔ میر کی جیرت میں ایک طرح کا طنو بھی ہے۔ حافظ کے شعر میں بھی طنو کا لمکا ساشا تبہے۔ لیکن میر کے بہاں اسرار کی کیفیت حافظ سے زیادہ ہے۔

"جہت" کے ایک معنی"مت" بھی ہیں، لہذا یہ" اور" کے ضلع کا لفظ ہے۔" جمرت" اور " "وصیان" میں بھی ضلع کا تعلق ہے، کیوں کہ" وصیان" کے ایک معنی" مراقبہ" بھی ہیں، اور مراقبہ و جمرت دونوں میں انسان ہے می وترکت ہوجاتا ہے۔ د بوان ششم

رد بف الف

(1my)

ہوکے بے پردہ ملتفت بھی ہوا ناکی سے ہمیں مجاب رہا

ا/۱۲۱ پہلے مصرع میں عشق کے دو محاملات، بلکہ دو مداری کو کس خوبی سے مودیا ہے۔ معثوق نے خصرف اپنا چرو دکھایا، بلکہ اس نے النفات بھی کیا۔ " بے پردؤ" کے اعتبار ہے " مجاب" کس قدرخوب ہے۔ لطف یہ ہے کہ میر جب" وائی تبائی " بجنے پر آ جاتے ہیں تو معثوق کو " او باش" اور " کھتیا" (یعنی کھات لگا کرتے والا ) اور کمینوں کے ساتھ وارد پینے والا کہنے ہے بھی گریز نہیں کرتے ۔

کھات لگا کرتی کرنے والا ) اور کمینوں کے ساتھ وارد پینے والا کہنے ہے بھی گریز نہیں کرتے ۔

کون مل سکتا ہے اس او باش سے ان او باش سے انتقاط اس ہے ہمیں اک ؤھب سے تھا (ویوان پنجم) .

اختاط اس ہے ہمیں اک ؤھب سے تھا لاکھوں میں اس او باش نے تکوار کے بلتے لاکھوں میں اس او باش نے تکوار چائی کے دیوان دوم) (دیوان دوم)

نے اعتراض کیا کہ مصرع اولی ہے "اے" نکل جاتا تو مصرع اور چست ہوجاتا۔ ابرائشی نے جواب میں وہا تدلی کی کہ شعر میں ان اے" کلمہ میں وہا تدلی کی کہ شعر میں مخاطب اشد ضروری ہے۔ صاف فحابر ہے کہ شعیر کے شعر میں "اے" کلمہ محسین ہے، مکمد مخاطب نہیں۔ منبر شکوہ آبادی استاد کافل نتے ، انھوں نے اس لفظ کو متاسب اور سمج جانتے ہوئے چھوڑ ویا۔ سیما ب اور ابراحنی ووٹوں ناتھ کی انھوں نے لفظ کی نز اکت استعمال کو سمجا ہی نہیں۔

آخری بات بیرکہ'' گل زخم'' کی ترکیب نہایت نا در ہے۔زخم سرخ ہوتا ہے اور پیول بھی سرخ ہوتا ہے۔زخم کے شق ہونے کو زخم کا کھلنا بھی کہتے ہیں۔ان ہاتوں کی بنا پر''گل زخم'' کے حسن ہیں حزید اضافہ ہوا ہے۔

مش الرحلن قارو تي

(IMZ)

باتیں ماری یاد رہی گر باتی ایس نہ سنے گا يزجة كوكو شف كاتو دير تلك مر وصف كا

سعی و تایش بہت ی رے گی اس انداز کے کہنے کی صحبت میں علا فضلا کی جاکر بڑھتے سکتے گا

ول كي تسلى جب كه بوكي كفت وشنود سے لوگول كى آك يعظي كي فم كى بدن بس اس من جلت يستع كا

ا/ ١٥٢٤ راف رسل اور فورشيد الاسلام في افي كتاب Three Mughal Poets على الى غزل كو ببت اہم قرار دیا ہے۔ان کا کبنا ہے کہ شاعر عمر کی آخری منزل میں اعل و نیا کومتنب کردہا ہے کہ اس سے گذر نے كرساته ووطرز اوروداسلوب بحى كذرجائ كاجواس في اختياركياب ليجين برغروراهمادب، اوراي كال كاظهاركرنے كے لئے شاعر نے بح ميں بعض تصرفات بھى كے بيں اور و تصرفات اس قدر كامياب إلى كي كان ي كواس كي شاعران عظمت كي دليل تضروا إجاسكا بي جهال تك يبلي بات كاتعلق به اس ميس كوني كارتيس كة خرى زمائے كى اس فرال ميں بديات صاف جيلكتى ہے كمشاعر كواپنا انجام زوريك نظر آرباہے،اور اے اس بات کا بھی احساس ہے کہ اس کے جانے کے بعد پیطرز بخن کی کونھیب متدہ وگا۔ لیکن می محض انفاق ہے کہ بیا شعار آخری زمانے کے جیں، کیوں کدمیرکواینے کلام کی دیریا کی کا حساس شروع می سے تھا۔ چنانچہ کہاہے۔ يرجة تجري م كليول بين ان ريخول كولوك مت رہیں گی یاد سے باتھی جاریاں (ويوان اول)

منا جاتا ہے اے کہتے ترے مجلس نشینوں سے كداق وارو ع برات كول كر كينول س

(ديال سوم)

ليكن جب عشق كا دب لمحوظ ركھتے ہيں تو خود كواس قدر ناكس قرار ديتے ہيں كەمىشۇق چاہے خود ہى مائل النفات موں میکن وہ اس النفات سے بہرہ مند ہوئے ہے گریز کرتے ہیں۔ لیج میں کیا وقار اور توانائی ہے، کہ خود اپنی مرضی سے خود کو محروم کرم رکھا، لیکن اس پر کوئی رغی یا تی جیں۔ بیٹود آگا ہی کی وہ منزل ہے جوغالب کی خود سپردگی ہے آگے ہے۔اغلب ہے کہ غالب نے اپنے مضمون کے لئے اشارہ میرے حاصل كيابو\_

> خرسندی غالب نه بود زیل امه گفتن یک بار بقرماے کہ اے افا کس ما (عَالِ كَاخُولُ النَّهِ بِالوَّلِي عِنْيِنِ وَتَي جَو تم كبدر بعوب الك بارات النا" في كن"

اس میں کوئی شک نہیں کہ فالب کے دوسرے مصرعے میں عاشقانہ فاکساری اور معثوق کے مامنترک اناکی جوکیفیت ہے، میرکا شعراس سے فالی ہے۔ لیکن میرکی تمکنت اپنائی رنگ رکھتی ہے، كيول كماس مي اوب بعي شائل ب اورخودة كاني بعي راس من اليد بعي ب كونك ظاهر ب معثوق ت التفات اليك بى باركيا\_اس كے بعدز عدكى من چركوئى ايساموقع نرآيا\_

قائم جا عربوري نے اس مضمون وليا ہے، ليكن " ناكى" كاجواب ان سے ندين براب ہے کابانہ وہ تو وارد تھا رو مح بم بی کھ خاب میں رات

س الرس فارولي

میں بھنے جاتے ہیں جس میں میرنے وہ شعر کہے تھے۔خاص اپنے انداز کے شعروں کی طرح میرنے بیان مجى خودترى با Self dramatisation = بالكل كام نيس ليا ب- بهت عمدو شعر كما ب- والاان عشم ای شراس طرح کامضمون دوشعرول شراوا کیا ہے، لیکن وہاں یہ باریکیال نہیں ہیں۔ مخن مشاق ہے عالم عارا بہت عالم کے گاغم مارا پرهيں سے شعر رو رو لوگ بينھے ہے گا در تک ماتم مارا

١/١١٠١ ال شعرك لئ ميرة السالاجواب قافيدافتياركياب كدامراء أفنيس بحى ال يرماز كرتا-"كنا" ك معنى حسب ويل بين : تعريف كرنا جميين كرنا فوركرنا، كسى جيزيرها كد كرنا مثق كرنا سارے كے سارے معتى مناسب حال بير \_ پجريد يكے كمطلع من اسبات كاذكر بكدير كا كانم لوگ يز سے موع را مول يس كذري كي وإذوق وشوق كساته كحرول من يرهيس كيديين تجوليت عام كارتك وكا وادان ككام ك شأفقين ان كى ياديس، ياذوق كلام ك باعث، سروتنيس ك-اب دوسر فعريس كباجار باب كمآب لوگ میری طرز کاشعرکا کہنے، یامیری طرح کاشعر کہنے والوں کی ،کوشش اور تلاش کریں گے۔ چرمیرے شعرول ك عاس جهن ير كفنادران كي عبين ك طريق سيحف ك لئے عالموں فاضلوں ك ياس جا كي ح \_ يعن بيكام ايبانيس كدبر ماشاس كى خوبول كو بحقاور يركد سكد حفاطب كالبهام بحى دونول شعرول بين خوب ب كيول كدفاطب معثوق يحى موسكنا بدوست احباب يحى جريف بحى ماورال ونياجى-

الاسالات يشعرنسون كاب مؤل ك تين شعر بور ي كرت ك الخاب مين ركها كياب-مصرع اولی س"ك" كاكونى كل تيس مكن بيد كم" بواور بوا"ك" كاقر أت قائم موكى بو-"كم" كواختيار كرنے سے معنى كچھ بہتر بوجاتے ہيں۔موجوده صورت بش معنى يہ بين كد جب جمعارا يه حال بو جائے گا كداوكوں سے بات چيت كرنے ميں دل جيلنے لكے، تو كو يابيشدت عشق مي كى كى علامت موكى، اوراس کی کافع جمین چونک و الے گا۔ ظاہر ہے کدونوں مصرعے یا ہم بخو فی پیوست تیس ہیں۔

البذاج بات ميرنے كوئى تيس برس كى عمر ميں كئى تقى، وہ بات (ليكن زيادہ وقار وبط ك ساتھ ) انھوں نے بچای برس سے متجاوز عمر میں بھی کی۔ جہاں تک سوال بر کا ہے، اُو بحر میں کوئی تصرف خبیں، وی مخصوص ''بحرمیر'' ہے، اور اس میں وہی دل کش اور لطیف تنوعات ہیں جو میر نے بہت شروع میں اختیار کے تھے۔ بی خرور ہے کدز مین بہت مشکل ہے۔اس کے قافیے اتنے پھی کھے ہیں کہاں میں فتلفة شعر تكالنا برايك كي بس كا كام نبير \_ بير بذع يحوسك، ليكن ان قافيول بين عيار قابل قد رشعر نكال مكا - ان من سے تين شامل انتخاب بيں -شعر زير بحث كے دومرے مصرع من "مروضع كا" بہت خوب ہے، کیونکہ میرمر دھنا رنج کی وجہ سے بھی ہوسکتا ہے کہ استے بیشاعر اعظم اب عارے درمیان نہیں۔ بیشعرکے لفف کے باعث بھی ہوسکتا ہے۔ یا تجراشعار کا تاثر انٹادردانگیز ہوگا کہ ہفنے والا دیر تک سرد من كار" دير تلك" كافتره شعرك كفتكواور دوزانه زندگي كرتريب إرتاب-

مرك ايك بهت يوى خوبى يدب كدوه مبالك كدرميان بحى روزمره كى زعد كى كا مجحابيا حوالدر كدوية بين كمشعرين إلى واقعيت بيدا بوجاتى ب، اورتاثر بهى أورى اورفطرى بوجاتا ب-مثلاب فعري

> جب رونے بیٹھتا مول تب کیا گر دے ہے رومال دو دو دن تک جون اير تر رے ہے

(ديوان ادل)

محدهس عسرى اورسليم احدف اس شعرى بهت تعريف كى ب، حين الحول في يات نظر انداز کروی کداس شعری انسانی توجه انگیزی (Appeal) افظ"رومال" کی وجے ہے۔ ای ایک افظ نے شعر کے مبالغے کومبالغے کی سطح سے اٹھا کر (یاگراکر) روز مرہ کی انسانی سطح پر دکھ دیا۔ ای طرح ، شعرز پر بحث میں" دریتلک" کے فقرے نے بورے معالمے کو انسانی معاشرے سے فوری طرح جوڑ دیا ہے۔ يبال مبالفريس ب، بلك وه سبك بياني (Understatement) ب، جومبالغ كي ضر ووا ب مبلغ كى بى طرح كام كرتا ب يكى كوير عق موسة سنف كاحوال بهى شعركو مار عام ترب ش آن والى ونياض وال ويتاب بم كى كام من منهك إلى ما كوي المراب إلى اوراجا عك الاركال ال ایک مخبس میر کے اشعار پڑھتا یا گاتا ہوا گذر جاتا ہے۔ ہم اسپٹے خود فرض مقاصدے بیدار ہوکراس دنیا جُدے شق ہونااوراس کے شکافوں کا فراخ تر ہوجانا ولچین اور تفریح کی یہیز بھی بن جاتا ہے۔ شعر میں خود ترجی کا شائیہ تک نہیں ، اس کی جگد ایک تلخ کی خوش طبعی ہے۔ بیشعر بھی مزاح اسود (Black) (Humour کی عمدہ مثال ہے۔ اس مضمون کو پہلے بھی کہا ہے لیکن وہ بات نہیں آئی۔ اس کی وجہ شاید بیہو کہ شعر زیر بحث میں مزاح اسود (Black Humour) کا پہلو بہت بدلع ہے ، اور پچھلا شعراس سے عاری ہے۔

عاری آبوں سے سینے پہ ہوگیا بازار ہر ایک زفم کا کوچہ جو ٹنگ تھا آگے

(ويوان اول)

اس سے ملتا جلنا مضمون دیوان پنجم میں البتہ بردی خوبی سے اوا کیا ہے۔ آ ہ سے متصدر ننے چھاتی میں پھیلٹا ان کا میہ سل نہ تھا دو دو ہاتھ مرزب کر دل نے سینۂ عاشق جاک کیا

دل کا دود و ہاتھ تر پنااییا ویکر ہے جوا پی بھری اور حری کیفیت، اور دوزم وزندگی ہے قربت کی وجہ ہے ہائتھا فوری ہوگیا ہے، اور کی استعاروں پر بھاری ہے۔ افسوس کداس شعر کا مصرع اولی وجہ سے طرح کارگر نہیں، بلکہ کم وجیش بجرتی کا ہے۔ ول کا دود و ہاتھ تر پناریک صحرا کے دس دس گر تک تھلکتے کے یا دولا تا ہے۔ ملاحظہ ہوا/ ۱۸ ۔ دونوں جگر گئتی کی تکرار نے روز مرہ کا برجت لطف و یا ہے۔ اس طرح کے ویکروں پر میر کو فیے معمولی قدرت تھی، بلکہ بین اان کے ساتھ ہی فتم بھی ہوگیا۔

(IMA)

کھیلے شگاف سینے کے اطراف درد سے کوچہ ہر ایک زخم کا بازار ہوگیا

ا/١٨٨ "اطراف" كواكر" طرف" كى تتع فرض كرتى بوئ اطراف" (الفتح اول) يرها جائة او معنی ہے ہوں کے کہ در دی آخری حدول،آخری کنارول نے بینے کے شکافوں کو پھیلا ویا لیعنی درد جب وور دور تک جم میں دوڑا تو اس کی وجہ سے بیٹے کے شگاف اور پھیل گئے۔ اگر"ا طراف" ( بجسراول) يره ها جائے تومعن بيهوں مے كدورونى نئى چيزيں لے كرآيا۔ (اطراف=نئ نئ، خاص كروليب اورخوش محارج ين الا t-) يعنى درد في ايك نيا كام يدكيا كداس في سين ك فيكافو لكوادر فراخ كرديا - كلتي كل بات بیرے کہ بیندو پہلے بی شق ہوچکا تھا۔ ممکن ہاس دجہ سے کہ معثوق نے بینے سے دل تکال لیا اور المنكاف جيوز ويا-ياسيد غمول كى وجد اشق بوكيا تعاريا دل ش اتئ موزش كم كدسيد جكد جكد ب ترخ همیا-اب در دبین هناا در پهیلنا شروع جوا- در دکومرنی اور مادی چیز ، شنا یانی یا آگ کی طرح کافرض کرنا بھی خوب ہے۔ کیوں کدورد کے تھیلنے کے باعث سیندای وقت شق ہوسکتا ہے جب در دبھی اپنا جسم رکھتا ہواور اپنی میکسینانے کی کوشش میں ہو۔ البذاورو کسی ذی روح یا مادی چیز کی طرح پھیلٹا ہے اور اپنی میک منانے کے کتے سینے کواورشق کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بیندای جگہ ہے مزید ثن ہوگا جہاں پہلے ہے۔ استہ موجود ہو۔ كونكدوروتواى طرف محيلي كاجس طرف يهل سے رائة ہو۔اب موضع پر مير" كوچ زخم" كا استفاره افتياركرت بين - زخم كو مغراخ "اور" نمايال" كهاجاتا ب-ال مناسبت بشاع نه زم كوكويد تقور كيا-اب جب كوچه پھيلا اوروسيع تر ہوات ظاہر ہے كدو وہازار بى بے گا، كيوں كەكوپ كے مقالم يس بازار فراخ تر ہوتا ہے۔ لیکن بازار میں جا ہی اور رونق اور آمد ورفت بھی ہوتی ہے۔ اس طرح بینے کا جگہ جب قل دارے وصلے کا موسم آئے تو اس پرسر مصور کا بھل گئے۔ میرنے فاری میں مضمون کوتھوڑ اسابدل کر یوں کہاہے۔

> فی عشقت رسید چوں بہ مراد علق باے بربیدہ بار آورد (جیرے مشق) درد ت جب مسلئے کے قابل ہوائو اس میں مشق ہاے بریدہ کے پیل تھے۔) دونوں شعروں کو طاکر اردو میں اس طرح کہا ہے۔ منصور کی نظر متھی جو دار کی طرف سو پیمل وہ درخت لایا آخر سر بریدہ

(دیوان دوم) برایک شے کا ہے موسم نہ جانے تھا منصور کہ تھل دار بیس طلق بریدہ بار آوے

(ويوان وم)

ظاہر ہے کہ زیر بحث شعران سب میں بہترین ہے۔ ' مطقی برید و ' کا پیکر و یوان اول میں بھی استعمال کیا ہے۔ ملاحقہ ہوہ ۱۹۳/۵۔ میر کے زیر بحث شعر میں ایک لطیف گئتہ یہ ہے کہ جس طرح درخت کی تخلیق کا مقصد اس وقت پورا ہوتا ہے جب اس میں پھل گئے، ای طرح دار کی تخلیق کا مقصد اس وقت پورا ہوتا ہے جب اس میں پھل گئے، ای طرح دار کی تخلیق کا مقصد اس وقت پورا ہوتا ہے جب اس پر کوئی سر انتخابا جائے۔ اور سر منصور کے علاوہ کوئی سر اس قاتل نہیں ، یا کوئی سر اتنا مقدر نہیں جے بالاے دار نمایاں ہونے کا مستحق سمجھا جائے۔ ارسطوکا خیال تھا کہ جب کوئی شرا تنا مقدر نہیں جے بالاے دار نمایاں ہونے کا مستحق سمجھا جائے۔ ارسطوکا خیال تھا کہ جب کوئی شرا تنا مقدر نہیں ہوتا ہے ۔ یعنی شعر کی فطرت (Nature) کو پہنچتی ہے۔ یعنی کی فطرت (المعدر) اس وقت ظاہر ہوتی ہے ، یا اس وقت قائم ہوتی ہے جب دہ اپنی تخلیق کے مقصد (یعنی اپنے اصل مصرف) کو ظاہر کر سکے۔ اس خیال کی دوشی میں در کھیے تو شعر کا مفہوم یہ معلوم کے مقصد (یعنی اپنے اصل مصرف) کو ظاہر کر سکے۔ اس خیال کی دوشی میں در کھیے تو شعر کا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ دار کی فطرت یہ ہوتی تا تمام رہے گی۔ اور جس طرح کی در خت پر پھل گئا اس کے منا سب فطرت ادھوری اور اس کی تخلیق نا تمام رہے گی۔ اور جس طرح کی در خت پر پھل گئا اس کے منا سب فطرت ادھوری اور اس کی تخلیق نا تمام رہے گی۔ اور جس طرح کی در خت پر پھل گئا اس کے منا سب

(109)

موتم آیا تو گل دار پ میر سر منصور ای کا بار آیا

ا/ ۱۳۹۹ این میری همل کہتی ہیں کی فل دار پرسر منصور کا بیکر سب سے پہلے محن فانی کا تمیری نے استعمال کیا۔ این میری شمل کے شعر فقل نہیں کیا ہے، لیکن وہ حسب ذیل ہے۔ آصف فیم نے میری درخواست پر کلیات محن فانی کی ورق گردانی کرے شعرکودریافت کیا۔ انسان کا شکر گذار ہوں۔

سر منصور می گوید به آواز رسا بر دم که تحل دار جم در موسم خود بارگ آرد. (منصور کا مر دور دور تک بخشی دو کی آداز شن جروفت بکارتا ہے کہ جب اس کا موسم آتا ہے تو گل دار پر جمی گال گلتے ہیں۔)

محن فائی کا پہلام حرع ذراست ہے، کین اس ٹی کوئی شک ٹیس کیرے کا شعر حوان فائی کے معرب ہیں کہ میر کا شعر حوان فائی کے معرب ہیں جو شعر ہے ہیں ہوں کے معرب کا الفاظ میں بات پوری کردی ہے، اور لفظ ان ای بین جو زوراور لطف ہے، فاری شعر، بلکہ فاری زبان اس سے خال ہے۔ اس کے علاوہ، بیر کے شعر بین معنی کا ایک لطیف فرق بھی ہے۔ محن فائی کہتے ہیں کہ جب اس کا موسم آتا ہے تو فی دار پر بھی پھل گئتے ہیں۔ لینی شعر بین فیل وار کوم کرزی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے برخلاف میر نے اسم مصوری ہی کا بارا اسکہ کر مصوری ہی کا بارا اسکہ کر کے معموری ای کا بارا اسکہ کر خلاف میر نے اسم مصوری ہی کا بارا اسکہ کر کے معموری ای کا بارا اسکہ کی اور سراس قابل نہ قا کہ فیل دار کا بھیل میں مسلما۔ لیندائیہ بھی ٹابت ہوا کہ مصور کے سواکوئی اور سراس قابل نہ قا کہ فیل دار کا بھیل میں مسلما۔ لیندائیہ بھی ٹابت ہوا کہ مصور کے سواکس اور شی بیابلیت نہی کہ اس کا مرفق وار پر لگ سکے۔ میر کے شعر میں ایک طرح کی الیہ بجودی ہے، گویا بیاتو مقدر ہی تھا کہ ماکساری کا مرفق دار پر لگ سکے۔ میر کے شعر میں ایک طرح کی الیہ بجودی ہے، گویا بیاتو مقدر ہی تھا کہ

محس الرحن قاروتي

(10.)

## لما جوعشق کے جگل میں خطر میں نے کہا کہ خوف ثیر ہے خدوم باں کدھر آیا

ا/۱۵۰ يد شعر جمي كنايداورسبك بياني ياكم بياني (Understatement) بلكداكي طرح كي قلندراند سادگی اوراس سادگی بین شان اور بظاہر بےاراد ولیکن دراصل بہت سویے سمجھ طنزکی الی مثال ہے جس ک نظیرمیر بی کے بہاں ال سکتی ہے۔ حضرت خضر تو جنگلوں میں گھوستے بی رہے ہیں، کیوں کدان کا کام بینے ہوؤں کوراہ دکھانا ہے۔لیکن حضرت خضر کو کیا معلوم کہ جنگل طرح طرح کے ہوتے ہیں ،ادر انھیں کیا معلوم كمآ وارگان عشق جس طرح كے خطرناك اورول دوزمراحل سے گذرتے جي،ان لوگول كے سامنے حضرت خصر کی باویہ پیائی ایس ہے جیسے کوئی تفریج کرنے لکلا ہو۔ عاشق تو صحراع عشق میں رہتا ہی ہے، اوروبان كے خطرات ومشكلات اس كے لئے كھر بلوباتوں كى طرح بيں رخصرا تفاق سے وبال آ تكلتے بيں تو عاشق (یا کوئی فض جوسحواے عشق کا بای ہے) ان سے اس طرح تفکلو کرتا ہے جس طرح بچوں یا بہت بذھے کم زورلوگوں سے کی جاتی ہے۔حضرت خصر کو مخدوم کہہ کرمخاطب کرنا طنز کی معراج ہے، کیوں کہ بید لفظان كمرتب كم مناسب بحى ب،اوراى فقظ ك ذريع ملكم يكى ظامر كرتا ب كدهفرت فضركى حیثیت اس کی نظریں ایک کزور بڑھے پھوی ہے زیادہ نہیں، ایسا تحض جواپی عمررسیدگ کی بنا پرمحتر م آق ہے، لیکن ای بنا پر وہ قہم و دماغ ہے مجبور اور قوت فیصلہ ہے بڑی حد تک عاری ہے۔ خصر کا صحرات عشق یں بحث کر سی جانا ہی اس بات کا ثبوت ہے کدوہ تھوڑے بہت کم زور وماغ کے موسے ہیں، ورشا ہے جنگل میں آتے ہی کیوں جس میں خوف شیر ہے۔ پھر لطف بیر کہ حضرت خصر اصحرا پھرتے ہی رہے ہیں،ان کو کیا کچھ خطرناک جانوروں ہے سابقہ پڑتا ہوگا۔لیکن صحرا کے عشق میں جوشیر ہے وہ کچھاور ہی

موسم پر مخصر ہوتا ہے، ای طرح کل دار پرسر کے نمایاں ہونے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے، یعنی کوئی الی روحانی یا مادرائی قوت ہوتی ہے جو وقت آنے پرسر منصور کو کشاں کشاں بالا سدار لے آتی ہے۔ گویا بیٹ منصور کی صفت ہے، نیڈل دار کی کوئی خوبی ہے۔ سارا تحیل موسم کا ہے، یعنی نظر برکا ہے۔ دونوں کی تقدیریں پہلے سے متعین ہیں، بیکن ظاہر ہے کہ ایسی زیر دست اور مہتم بالشان نقد پر ہرایک کی نہیں ہوتی۔ صورت حال میں المیدنا گزیری تو ہے، لیکن بیٹا گزیری ہرایک کے لئے نہیں۔ بس کل دار ہے اور سر مصور، دونوں اس ناگزیر درختے ہیں گئر سے ہوئے ہیں۔ جس فانی کو اولیت کا شرف ضرور حاصل ہے، میکن ان کا شعر ان نزا کتوں سے محروم ہے۔

نہ ہو چھ کوچۂ الفت کی سختیاں اے خصر قدم قدم ہے ہے شوکر شکتہ پائی چوٹ جلال کا انداز شخاطب پرتشنع ہے، پیکر کا ان کے یہاں پید نہیں۔ پھر مصرع ٹانی میں جو تین چیزیں بیان کی ہیں، ان میں تدری نہیں ہے۔ لیکن مکن ہے میر کے سامنے حالی استرآبادی کا بیلا جواب شعرر باہو۔

> عشق حقیق ست مجازی مگیر این دم شیر است به بازی مگیر (عشق حقیق ب،ای کوجازی مت مجموریشیری دم ب،ای کوکیل کمیل می مت کودر)

دوسرامصرع انگریزی کہاوت کی یادولاتا ہے کہ جوشیر کی سواری کرتا ہے، وہ پھر شے نیس اتر سکتا۔ میر کا کمال میہ ہے کہ انھوں نے سحافی کی طرح سبق آ موز انداسلوب اختیار کرنے کے بجائے ڈرامائی اور انشائیا عماز اختیار کیا۔ طرح کا معلوم ہوتا ہے۔ عشق کے مشکل مراحل ، یا خود عشق کوشیر سے استعادہ کرنا بدیج بات ہے ، اور میر

کو منصوص استعادول اور پیکرول کی طرح روز مرہ کی زندگی ہے قریب بھی ہے۔ شیر کو براہ راست پاش

کرنے کے بجائے اس کا صرف و کر کرنا، اور وہ بھی تھن ایک امکان کی طرح ، بہت نازک انداز ہے۔

کیول کدا کی طرح بیان جس مبالفہ باقی رہتا ہے اور بیان پھر بھی عام ذندگی اور عام معاطلت ہے نزویک

ہوجاتا ہے۔ پورے شعر جس برجنتی اور ڈرامائیت کی فضا ہے۔ ایک کتابید بہتی ہے کہ شاید دھزت فعز بھی

عشق کے مارے ہوئے ہیں ، ای لئے اس سحواجی جانظے ہیں اور ابھی اس کے فطرات سے پوری طرح

مارے موجاتا ہے۔ پان معراف فوف شیر کو دیوان فوشم ہی بین دوبارہ باندھ ہے۔

ہے۔ ملاحظہ ہوتا / ۹۰۔ لیکن فصر اور خوف شیر کو دیوان فضم ہی بین دوبارہ باندھاہے۔

خطر وشت عشق میں مت جا کہ وال بر قدم مخدوم خوف شیر ہے

خاہر ہے کہ پہال وہ بات نہ آپائی، کیوں کہ اس شعر ہیں افظ '' مخدوم'' کے باوجود طفر اور سبک عیانی (Understatement) کے پہلوٹیس ہیں۔ اس سے بیجی ثابت ہوتا ہے کہ تض افظ نیس، بلکہ افظ کو برستے کا اعداز ، شعر کی جان ہوتا ہے۔ افظ کو جتنا معنی ٹیز بنایا جائے، شعرا تنابی اچھا ہوتا ہے۔ ویوان ششم بی میں میرنے اس چیکر کے ساتھ ایک اور کوشش کی ہے ، لیکن پہال تخاطب میں تضنع کی وجہ سے چیکر ہے۔ اثر ہوگیا ہے۔

> یہ بادی عشق ہے البت ادام ہے فی کر کل اے عل کہ یاں شیر کا در ہے

عمای مرحوم نے ''سیل'' کی جگہ' ٹیل' پڑھا ہے، لیکن اس سے بھی ہا ۔ بنتی نہیں۔ معالمہ وی ہے کہ جب تک سب الفاظ مناسب نہ ہوں، شعر معنی خیز نہیں ہوتا۔ اکیلا پیکر کیا کر سے جب شعر کے اہم الفاظ اس سے متحارب ہوں۔ دیوان اول کے ایک شعر ش بھی وشت عشق کی خوفنا کی اوراس خوف ناکی کے باعث خصر کا اس وشت میں جانے سے بازر بہنا ، بڑی خوبی سے بیان ہوئے ٹیل، ملاحظ ہوہ اُرسی سا سے النصار کے میا ال نے اشعار کے سامن ضام من محلی جلال کا میشعر کس قدر پھس تھسا ہے، حالال آمدید بالکا ، واشح ہے کہ جلال نے میرسے استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

وغيرو-بيمصرع قادرا لكلاى ، يعنى زبان كوجس طرح طابااستعال كياء كاعدو تموند ب\_صفات كاس اجماع مين ايك لطف بيايمى بي كم يملى صفت "خوش" ( بمعنى" خوب" يا" فوب صورت") ب، اور آخرى صفت "دسين" (بمعنى" خوب صورت") ب\_يعنى دونو لطرف" اخوب صورت" كامفهوم ركف والالفاظ ين اور على من خويسورتى كى صفات والاالفاظ جين - بيا تظام بميشه باقى ربتا ب، وقف جاب جہال لگایا جائے۔استے برکارمصرعے کے بعدمصرع ٹانی کا بحر پورہونامشکل تھا۔ لیکن استاد ہشاد سالہ نے خود کو پیرفقیراور بے دندال کہدکر'' وندال مزد'' جیسا بدلیج لفظ ڈھونڈ ااور بات کہال ہے كهال پينچادى۔" دندال مزد' يا" وندال مژ د' اس پيل ،مضائی دغيره كو كيتے بيں جوفقيروں كوكسي خاص موقع برتقتيم كي جائ فودكو بوزها، فقيراور بدانت والاكبدكر دندال مزدين عجب لطف بيدا كرديا\_ لین بیاتو محض او بری افظف ہے۔ اصطلاح میں'' دنداں مزد'' کو''بوس'' کے معنی میں استعال کرتے ہیں۔اب دیکھتے رندی و ہوستا کی اورخود پر ہننے کی اداادرمعشوق کی بزار شیوگی کی کیا تصویر تھینجی ہے۔ جوان بر کارمعثوق برمرتے والا ایک ویر بھادسالہ جس کے دانت بھی نہیں۔ اورمعثوق غالبًا امرویی موگا، كيول كدصفت كے جوالفاظ مصرع اولى من ين، وہ امرد كے لئے زياده مناسب معلوم موت يس - "بمارجم" بين لكسا ب كد" وعدال مرو" ك اصطلاحي معنى "بوسة" بين \_ (مكن ب بياوطيول كى اصطلاح ہو۔) ایسامعشوق اٹھلا کریارتم کھاکر، یامحض تقارت سے، یامحض مرسری طور پر بڑے میاں کو خوش كرنے كے لئے ماكي بوسدد ، ويتاہے۔ عاشق اسے او پربش بھى رہاہے اور اپنى جوسناكى يرتفاخر

اس شعرکو حسرت موہانی اسفیہانہ اور اسخیف " کہتے ، کین اس کی ظاہری سافت کی تدیس انسانی صورت حال اور نفسیاتی ویجید گیال جس خوبی سے بیان ہوئی ہیں ، اور اس شعر کا کہنے والا کس قدر جرائت خود شعوری رکھتا ہے ، اس کا احساس حسرت موہانی جیسے شریف لوگ نہیں کر سکتے۔ ناسخ نے اس مضمون کودورے چھونے کی کوشش کی ہے ، اور اپنی صد تک کام بیاب بھی ہوتے ہیں۔ اگر خود پر ہننے کا انداز واضح تر ہوتا تو ناسخ کا شعرار دد کے بہترین شعروں ہیں شار ہوتا ہے

> آھيا بيرى بي اس كے بوت لب كا خيال مونث كاثول كس طرح صرت بوددال جائي

(101)

آج اس خوش پر کار جوال مطلوب حسین نے لطف کیا چیر فقیر اس بے وشال کو ان نے وشران مزد ویا

۴۰۵ آنسوکی پوندآ تھوں ہے دونوں اب تو ٹکلتی ایک نہیں دل کے طبید ن روز وشب نے خوب جگر کا لوہو پیا

مرتے جیے مبرکیا تھا ولی بی بے مبری کی بائے دریغ افسوس کوئی دان اور ند یہ بیار جیا

ہاتھ رکھے دہتا ہوں دل پر برسوں گذرے بجراں میں ایک دن ان نے گلے سے ل کر ہاتھ میں برادل ندلیا

ا/ 101 برکونہایت تاز داورخوش گوار ڈ ھنگ ہے استعال کیا ہے یادی انظر بین محسوس ہوسکتا ہے کہ سیدہ بخوش ہے جس بین "کام کوآرام کیا" وغیرہ غزلیں ہیں۔ پہلے مصر سے میں صفات کا اجماع ، اور ان کے طرز استعال بھی بدلیج ہیں۔ یعنی صفات کے درمیان کی طرح سے وقد لگ سکتا ہے رح

- (۱) آج اس خوش، رکار، جوال، مطلوب، حسين، في لطف كيا
- (٢) آج اس فوش بركار، جوال مطلوب، حسين، في المف كيا
- (m) آج اس خوش بركارجوال مطلوب سين ، في الطف كيا
- (٣) آج اس خوش ، ركار جوال ، مطلوب حسين في المف كيا

۱۵۱/۳ ال سے متاجل مضمون دیوان پنجم میں یوں کہاہے۔ نور چراغ جان میں تھا کچھ بوں بی نہ آیا لیکن وہ كل بوي كيا آخركويه بجمتا سا ديا افسوس افسوس

شعرزى بحث يس خوني يدب كديمار كاجينامرنا كوياس كى اختيارى ييزيقى عشق بيس واس نے مبر کیا تھا،لیکن عشق میں جتنا صبر کیا تھا، مرتے وفت اتنی ہی بے صبری کی اور دو جارون بھی جینا گواراند كياليكن ذرااورسويي تواكي صورت حال سائة آتى بجوزاك دريدا (Jacques Derrida) ك اس اصول کی یادولاتی ہے کمتن دراصل وہ کہتا ہے جواس کے ظاہری مقیوم کا بالکل مخالف تھم رکھتا ہے۔ يبال بظاہرتو يمار سے بعدروى كا اظہار بادراس كرم جانے كا ماتم بريكن اگراس كى زندگى اتنى اجران تی کدوه مرنے کے لئے بے مبر مور با تھا، تو بھر اس بات کی تمنا کرنا کہ کاش وہ چھودن اور ذیرہ رہتا وراصل اس كساتهد وشنى كرناب ايدموقع برمحسوس بوناب كشعر كاشتكم وألى دوست ياغم خوارنيس، بلكم معثوق باوروه دوى كے يرد على دراصل دشنى كررباب ديوان پيم والے شعريس بيات خییں ۔ بعض اوگوں کا خیال ہے کد میر کے بیال بھی اس فتم کی فضول تکرار ملتی ہے جس کی شکایت مجھے فراق صاحب سے ب\_ا بے اوگ" اباع در الح افسوس" والے فقرے میں عالبًا" ور الح" يا " افسوس" كومشو قرارویں گے رکین حقیقت میں ایسانہیں ہے۔ ' ورافع'' کے بعد وقفہ وے کریڑھے تو مفہوم بنآ ہے کہ " إے افسوں، يكتى رفح كى بات ہے۔" يعنى اس فقرے كاتعلق عاشق كى بےمبرى سے ہاس كى موت ے تیں۔ اگا لفظ (ایعن"افسوس") عاشق کی موت کے بارے میں ہے۔ لبذا دونوں لفظ الگ الك كام كرد بي إ - آخرى بات يرك صرف لفظا" يمار" كيف عن صورتحال من زياده وروما كى پيداكر دی ہے۔ لیعنی دو مخص ایساتھا کہ صرف " بیار" کہنے ہے ہی ذہن اس کی طرف منتقل ہوجاتا تھا۔ کسی مزید تفصيل كي ضرورت ندهي

در بدا کا نظر بدوراصل فلسفة لسان سے متعلق ہے اور او فی تقید بر ہر جگه کار گرفیس الیکن بد بات ببرحال شعرى تدوارى كے عالم سے بك شعر يظاہر يكھ كيا ورب باطن يكھاور۔

م كلے ال كرول كو ہاتھ ميں لے لين كالطف ظاہر ب- يہلے مصر ع ميں ول ير ہاتھ ر كھ

ماع كيمام من ميركار شعر بهي ربادولا حرت سے عاشق کی بیری ش کیا کہیں ہم وغدال نہیں ہیں موسے میں وہ لب گزیدنی ہے

من الرحن قاروتي

(ديوان جارم) يبال بھي ميركي موس ناكى اورخود مسخر دونول نائخ سے زيادہ ايں۔ بوڑ سے عاشق اور جوان معثوق پرحافظ نے حربیدار شعر کہاہے۔

> كريد وي الأشي الله على درآ فوقع كي تا محر كد ز كنار تو جوال ير فيزم (الرجيس بدعاءول يكن يصابك رات せんこうもん かんしょうがい تيرى بفل = جوان او كرافول \_)

١٥١/٢ لوراشعرتا سبات كاكرشمه ب-" آنوكى بوتد" كرمقالي شي" جركالودو"،" دونون" ك مقابل" ايك"، كر" دونول" كى مناسبت سے "روز وشب ـ" ان پرمتز ادبيكدول كى تؤپ يادل كروسية في جكركا خون بيا، اورجكر يل خون شدية كى وجدة ألونشك بو كاريدكاريجى بك آنسودراصل وى آنسو بجوخون ياخون آميز ہو للذااس دنت شايد صرف معمولي آنسونكل رہے ہيں، كيول كدول كاروب في جركا خون خلك كرويا ب-اوريد عمولي آنسواس الأق نيس بيل كدان كو أنسو کہاجائے۔ چربیبھی ہے کہآ نسوؤں کا خٹک ہوجانا انتہائے ہے ، اس مضمون کی میرنے تکرار کی ہے (مثلاً ١١٠٠-) سيكن يهال اس ش في بات ذال دى بكدول كى روز وشب روب في المركا خون ختک کرویا۔اس تڑپ کوشخص واقعی فرض کر کے اور'' دل کے طبید ان'' جیسا غیر ری، بلکہ بے قاعد ہتم کا فقرہ رکھ کے دوسرے مصرمے میں روز مرہ زندگی اور اس میں ڈراما کی ی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ وم خوب " كے لفظ ميں محسين كا بِكا ساشائيہ ہے، لبذا طنز كے علاد والمانيت كى ى كيفيت بھى ہے۔ بہت بنا كرشعركها ب-

مش الرحن فاروتي

(10r)

جوقا ظے گئے تھے انھوں کی انھی بھی گرد کیا جائے عبار جارا کبال رہا

ا/۱۵۴ اس است عرض جب اسراری کیفیت ہے۔ جوقا قلے آگے چلے گئے ان کی گر دافھناد ومتفاد منہوم رکھتا ہے۔ اول آو یہ کہ دومرامنہوم بیا کہ دوآتی ہے۔ دومرامنہوم بیا کہ دوآتی جیز رفتاری ہے۔ دومرامنہوم بیا کہ دوآتی جیز رفتاری ہے کہ ان کی گر داٹھ کر دور دور تک پھیلی ، یہاں تک کہ جم تک پیٹی ۔ اب اس موقع پر حکلم اپنے غبار کا ذکر کرتا ہے۔ کیا اس کا وجود مرئی بھی قافلے میں شامل تھا ، اور اب وہ غیر مرئی ہوکر اپنے غبار کا ذکر کرتا ہے۔ کیا اس کا وجود مرئی بھی قافلے میں شامل تھا ، اور اب وہ غیر مرئی ہوکر اپنے غبار کے انتظار میں ہے؟ یعنی کیا دہ اس قدر اور اس طرح مث چکا ہے کہ اب وہ غبار بھی نہیں ، صرف ایک فیر مرئی وجود ہے، جیسا کہ ذیب فوری کے اس شعر میں ہے ۔

آیک جموتکا ہوا کا آیا زیب اور پھر یس خبار بھی نہ رہا

لیکن اگر ایسا ہے قد منظم کے فیر مرتی وجود کو اپنے خبار کی اس قدر آگر کیوں؟ مف تو وہ گیا ی

ہا اس اس کا غبارا اڑے یا نشا ٹرے اس کو یا کسی کو کیا؟ شایداس لئے کہ مرنے والے کو اپنے مرتی وجود ہے

اب بھی محبت ہے، اوروہ اس کی چھونشانی، یا اس کا چھوٹر وقع ، دیکھنا چاہتا ہے۔ دومرے مصر سے ہیں انتظار

اور حسرت کو اس خوبی سے فاہر کیا ہے کہ پہلے مصر سے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی ، حالاتکہ پہلے مصر سے کے

بغیر وہ آفاتی صورت حال نہ پیدا ہوتی کہ جو بھی قافلہ چلاہے، وہ یا تو خاک ہونے یا اس کا غبار بلند ہوا ہے۔

مشکلے کا وجود مرکی اس آفاقی صورت حال سے الگ ہے، یہی اس کا المید ہے۔ اس المیہ بعد کے بغیر شعر محض

انسانی حسرت کی سطح تک دہتا۔ انتا سب کہ دید ہے کے باوجود شعر پوری طرح کھتا آئیں۔

و یوان شخص میں ای مضمون کو صاف کر کے کہا ہے۔

دیوان عظم میں ای طعمون کوصاف کرے کہاہے۔ گئے ان قافلوں سے بھی آخی گرد جماری خاک کیا جائے کہاں ہے رہے کا ذکرہ، جس مدول کے دردی طرف کتابیہ بنتا ہے۔ لیکن حزید بیہ بار کی ہے کہ جب معثوق کلے لگتا تو ہم بھی اس کو انفوش میں جھینے کے لئے اورا پنے سینے کواس کے سینے سے لگانے کے لئے اپناہا تھ دل پرے ہٹا تھ مثاتے تو معثوق ہمارے تربتے ہوئے دل کواپنے ہاتھ میں لے لیتا میا مادل ترب کراس کے ہاتھ میں چلاجا تا محروفی کے شعر میں تیم زیراب اور جیالا کی کیفیت پیدا کرنا کوئی میرے سیکھے۔

منت است خدا سار اعز وجمل وصلوة و درود بنهایت است علی نبی مرسل صاحب وی منزل که جلد اول این نبی ول است علی نبی مرسل صاحب وی منزل که جلد اول این نبی ول یه بیزیم منسل برانتخاب و شرح مفصل غز لیات بنظیر میرتنی میرمن تصنیف نیج میرز و نیج مدال بنده کم تو قیر بارگاه یز دال قاب الفت بینیم بر بر ده بزار عالم و عالمیال الموسوم به شمل الرحمٰن قاروقی شبید تمنی به مصدوتی در شرمینوسواد جهان آبا والمشهو ربه و بلی به شبید تمنی مشکور کارکنان اولی ترقی اردو بیورد حکومت بهند در ۱۳۵۱ بجری مجرت صاحب رسالت مطابق سنه یک بزار ند صد و نو و مربون النفات ب صدار باب عل وعقد زیور طبع پوشیده ومشهور عالم گروید النفات ب عدار باب عل وعقد زیور طبع پوشیده ومشهور عالم گروید

#### 444

#### يوالموجود

منت صد بزار بارخداب بزرگ و برز را وصلوة وسلام علی نی مرسل آخرالز مال کدای کتاب بارسوم بدانطهاع رسید بعدهیج و اضافه درشهر دالی درسال ۲۰۰۲ مطابق ۱۳۲۷ سنه بجرت نبوی صلی الله علیه وسلم

## شكارنامه ووم

### (10m)

## داغ دل خراب شیول کو جلے ہے میر عشق اس خرابے میں بھی چراغ اک جلا عمیا

ا/۱۵۳ ای شعر کا دید بداور طفانداس کے دردوسوز پر حاوی ہوگیا ہے، ایسامیر کے یہاں اکثر ہوا ہے۔ د نوان جهارم میں اس سے ملتے جلتے شعر کے لئے ملاحظہ موا/ ۱۲۹\_ یہاں شعر کا وُ حانچا (Structure) بوى حد تك بنظر ب-اى معنى بين كه بهل مصرع كوايك عام بيان فرض كر يحت إن كدا يراول خراب کا داغی را توں کوجل ہے، یعنی بہت سوزش دیتا ہے۔ اس عام بیان کی تخصیص دوسرے مصر مے میں کردی کددیکھواس طرح عشق نے اس خرابے میں بھی ایک چراغ روش کردیا۔ دوسری صورت میدکہ پہلے مصرعے میں ایک مخصوص مشاہدہ ہے کداے میر ، دیکھو میرے دل خراب کا داغ را توں کوروش ہے۔ یہ عشق كى كارفر مائى بكدا يساوران بين بهي جراغ جلاب يعنى پهلى صورت بين مصرع اولى عوى بيان باورمصرع ثاني اس كي تخصيص ووسري صورت من مصرع اولي تخصيصي بيان باورمصرع فاني اس كي تعیم۔دومصرعول میں اس سے زیادہ فن کاری اور کیا ہوگ؟ لیکن میر نے اس پر بس نیس کی ہے۔داغ کو روش كتي ين اوراے چراغ فرض كرتے ہيں۔ول كوفراب فرض كرتے ہيں،اس كو مظلم كرنے كے لئے يمليمصرع من "ول خراب" كمااور" حلي كالقطار كها، جس من ايهام ب، يعني " حلي بمعني "روش ب"اورجمعى" مى سوزو" اب دوسر مصرع بل" فرايد" اور" چراغ" كاجوت يورا بوكيار آخرى بات سد کرمیر کنامی محصی رکادیا که عشق روش گرکا کنات ہے، اگرخرابے شن رہ جاتوا ہے جمی روش کر دیتا ہے۔ یعی مشق تار کی کامداوااور پستی کاعلاج ہے۔ بیلطف بھی طحوظ رہے کہ بیطشق بی ہے جس نے دل کوخراب ينايا ب- پرواى ژاك دريداكى بات سائة تى بكستن بقا بر پيركتاب ادرب باطن بكداد كتاب-

## اشارىيە

سیاشار میا الاور مطالب پر مشتل ہے۔ مطالب کے اندراج میں بیالتزام رکھا گیا ہے کہ اگر کمی سفے پر کوئی بحث الی ہے جو کمی عنوان کے تحت رکھی جا سنے پر کوئی بحث الی ہے جو کمی عنوان کے تحت رکھی جا سنے پر کوئی بحث الی ہے جس کردیا ہے، چاہ خود وہ عنوان اس بحث میں نہ کور ہویانہ ہو۔ مثلاً اگر کمی سفے پر کوئی بحث ایسی ہے جس سے "معنی آفرین" کی تقلیع میں کردیا گیا ہے، چاہ خود میا صطلاح ("معنی آفرین") ہمراحت اس سفے کا اندراج "معنی آفرین" کی تقلیع میں کردیا گیا ہے، چاہ خود میا صطلاح ("معنی آفرین") ہمراحت اس سفے پرناستعال ہوئی ہو۔

آبروه شاهمارك ١٠٣٥ ١١٠١ آی، مولانا عبدالباری وی سام، عدم، ۲۵۴، آتش،خواجه ديدرعلي ۵۱،۵۰،۴۳،۴۳،۲۹،۲۵ OSTIONATOTALTYT آصف الدول الواب ٥٨٩،٥٨٨ ،٥٨٩ آصف فيم ١٢٣ P++ P49 MAINTA+ PETETATA PTTOTT آندوروطن ۱۸ آواورواوكي بحث ١٩١٠،١٩٩٠ דים דום דום הדים ורום ורום יאם آۋن، ۋېلىوساچ مەرەدە it-airorittiitt-it-CIAA 8/2= ET آرزولکصنوی،سیدانورخسین ۲۰۵،۵۷ 1-61-61-67-6FFF آزادانصاری بھیم ہے ایرارهنی گوری ۱۱۳،۵۱۳ amiria Biloti این عربی، شیخ اکبرگی الدین ۲۱۵ 1-67-50FF

الويكرصد يق البير الموشين ٢٠٢

יאלן דיוזמידי,מד, דיווימנו, ממו. שמו. דרו. יייני שיו ודיו ודיו יידי, פיין, יידי, דיין, ודיו יידי, מידי, יידי, יידי, מרדי,

וציו. ידיון הדיו, ידיו, אריו, אציו,

797, -- 0.7-0, FIG. 770, FFG. P.20.

41-14-1-4,091000

انحييو گيت ۱۲

الريسيد فواج تكريم اعدام ١٩٧١ ١٩٨٣ ١٩٨٣

الر لكحشوى جعفر على خال ١٦/١٩/١٨ ٢١٩،٣٩،٣٤

اختشام حسين ، روفيسرسيد ١٥٢،٢٠

احسن مار هروی دسید علی احسن ۵۰ .

ובישול בפונתרוחריונים

اوتيكماكا

اديب بسيد مسعود حسن رضوى ١٥١ م١٥٣ ١٨٣ ١٨١١

ارسطو ۱۲۷۰۱۰۲۰۱۰

ارشادحدر،سيد ٢٤

ו-ישונ פווו מוורוודיוף פורוודיודיודיודי

171 106 1981 1881 1881 1881 1881 1881 1881

דבויחדי בדיידיים בים בפרי פרי בדריובד

ברי דידו מדי בידי דפין די פרין

COSC. FOTOPE - FOTOP - FOTOP - FAI

וום, דדם, דדם, דדם, דדם, פרם,

....

777,771,7-6,7-7,667

ו-تفاده או פון די בדי די היים את הרוצי

412.09-06-

استغهام انکاری، استغهامیداسلوب- و کیمنے انشا تیہ اسلوب

اشائينگاس فريدرك ٥٩٣

اشرف علی تھانوی بمولاناشاہ ۱۳۹۹،۱۵۹،۱۳۹۹

اشرف ماژندرانی ۲۰۵

اشكلاو كى ،وكثر 19

اشافت كاحذف كرنا ٢٣٣٠،٧٨ ٢٣٣٠،١

اطهريوي ٢٠

اعمرمسعودرضوى المما

افشال فاروقي ١٢٧

الفل كاشىءبابا ٢٨٠٠٠ ١٠٠٨

اقبال،علامه ذا كثر مد ۲۲،۲۸،۱۲۵،۳۱۳،

1+10/12 1,100 1,10+9,1110111

ا كيرجيدري واكثر ٢٠

الفاظازه سے مرک دئیں ۱۹،۱۲،۲۵،۲۳،۲۹،۲

.02 P.074.079.070.070.071.94

470,100,PF0,P+1,+1F,+7F

اليث، في رايس ـ ۲۹۳ الا

امراءالليس ١٢٠،١٨٨٠

اعرفزة مرسول ١٥٥٢

اميرينائي بثني اميراحه ٢٠٦،٥٦٣

المناخر ١٢

التخاب كالصول ٢١٠٢٠

AAA

الحوايز ٢٨٣

بارال رحمن ۲۷

انظار مين ٢٩ PERCEPTORIOITAR FOLFER F اندراشيشنده كين سبك بياني AND PARTOR AND STOLED OF CORPA TO THE CORP انظاء مير انشاء الله خال ١٥٠ ، ١٣٩٤ ، ١٣٩٤ ، אנלילול שחשתים מחום מחום מחום מחום بوراس، جورج لولى ١١٤ الكائد اسلوب ٢٢، ١٢٥، ١٧١، ١٥٦، ١٢٧، بهاده لاله فيك يشر (صاحب بهارجم) ۱۵۳ بحث واكر حيدالله ٢٤ CTY-, TO-, TTZ, TA9, TZT, TOY, TO+, TT-بعث ولا أكثر روب كشن ٢٤ CO-LOTATION CONTROL PROPERTY F 94 بال احس الله ١٩٤١٣٩ TITA: 099, DATE DE TOIT بيدل، ميرزاعبدالقادر عظيم آبادي ۱۲۲، ۲۸، ۴۸، انورى ايوروى واوحد الدين ٢٦٠١٦م ائيس، يريرطي ١٠٣٠٥٢٠١٨٩٠٢١٨٩٠ CAP-CAP-PF1-19 اوج مرزامجرجعفرلكصنوي ۳۲،۳۹،۲۹ שוצל אונעו אין يرجث فريتسس ١٨١١٨١١٨٠ اوتك والثر 19٢ پيش ، جان - في ٢٧٦، ٥٠٩، ٨٥١، ١٥٠٩، MAP /SOUTH اینگلش و نیری ۱۳۰ يور لي اورد كلي (قديم اردو) كا استعال ١٥٠٥، الوكشكوءالوكني ومهرد OATERSE PATELY ושון דיישו אוזידאדי דויה ופיו פופי There process A PT. PY. 7A. GA. + P. 7P. GP. YP. 2P. ADTAINING TAITTAITTAITTAIN ALISTA بايزيد بسطاى مصرت فوابد ١٣٥ PRINCIPLE PRESENTATION AND A برلكحنوى الميخ الدادعلي ٢٥٢ TAY OF YOR IN THE TOTAL YOUR AND A TOTAL TOTAL MIGHALHAYMANICO 15. PERCENTIANA PROPERTY AND PROPERTY يروس، في اليتي ١٠ ery tor for entere the tra tre بقا كبرآ بادىء بقاوالله خال ١١٠٠٠٨ ITTICTANTE PARTETY ATTICTO بالقت كام ١١٠١١، ١٠٤٠ ٢٣٠٠ ١٢٠١٠ ١٨٥،١٢٠ 1873,677,677,647,647,777,777,6777

LYTH YOU SON, YYY, AY THE YOU LAND LATE OFF, OFF, S+6, ITG, TTG, TTG, MO. 270, - FO. 7FO, 7FO, - 201 201 7471, 1-A ,099,0A0,0A1,044,041 YEAR YEAR YEAR YET تابان،ميرغبدالحي ٣٩،٤١١،٣٠١ جريدي اور ياريك قيل ١٠١٥، ١٨، ١٩٠، ٢٥، ١٤٠ TRE AND PRINTING NOW YOU AND جمع كاستعال ٨٨٠٨٤٠٨١ YIQ+FQJIFQ לוצי פוע מדי PT יחור אים PT יחוד אים בים الجيل جالي ٢٩ 115.010.019.090.091.101.101.99.90 MENTENDIANTE 27 تقدق حين، في 190 تمناد ۲۲۰،۱۵۲،۱۳۹،۱۴۹،۱۴۸،۸۵،۸۳ ידין ידון און ידין ידים מוז רמין מתו מרוים ידי ידי וחדי דפין ידי באי בגיי אביי אביי 4PT: 4-1:022,000,19T تعقيد ۲۹۳،۵۲۷،۳۹۳ تفتة مرزابر كويال ١٤٠١٥ تتوراحرعلوي ١١٢ توماشيونكي ورس ١٢ ناۋاراف،زوتان ۱۸ عابت اصالت خال ۵۷۰ جاو مجر حسين ١١٠٠ ١١٠٥

جان جانال وحفرت مرزامظير اعده ٢٥

جرأت، في قلندر بخش ١٢٨،٤٨،٥١،٥٢٠، 121, 10+ 167, 109, 104, 10TdF+ 1179 DALIDAS LLAU TAN TAN BLANCE TAL جرجاني وامام عبدالقاهر ااو١٨ جعفرز كي مير ١٨٢٠١٨٢١٨٢ جكن تاته وينذت راج ١٢ جلال، حكيم ضامن على ٢٩٥، ١٣٨٢، ١٣٣٠، ٣٣٣، YEA, YEZ, Y+Y

جيله فاروقي ٢٤ جنسی مضایمی میر کے بیال ۱۳،۱۳۱،۱۳۱،۵۳۱، JOEGET JET JET JET JET JET JET JET JEZ 101,721,721,7-2,109,102,107,10T

چوٹے جیوٹے الفاظ میر کے بیاں ۹۱،۹۰،۸۹ יוף, דין, דמן, דמן, דמן, במן, דרין, דרין, AFT. AFT. AFT. AFT. AFT. AFT. 

TET TITE OAK OF TO OFF OFA, MAD, MAN حاتم دولوي شاه ۵۸،۵۸ ایس، ۱۵۹،۳۵۱ ۱۱۳

عافظ شرازي، خواجة شمس الدين ٢٠٠١، ٢٣٠، ٢٠٠٠ ALT, MT. PTT. TTT, LTT, .TM. TIA TEL TIP TIP

TAGSTOP

ديستال دواوى اوركافتوى ٢٥٢ ،٢٥٢ ،٥١١

ودوميد فواج عر ١١٠٣٠ ١١٥٠ ١١٥٠ ١١٥٢٠ ١١٥٢١٠

ALTERNATION TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF

207, 207, 7.0, AIG, PIG, GCC, 220,

دير مرزاملام على ٢٢،٢٩

حالى، خواجه الطاف حسين ١٣١٠١٣٥، ١٥٩١١١٣٩، حامدي كاتميري 19 حسرت جعفرعلى ٨٦ حرت موباني مولانا سيفضل الحن ٥٨،٥٧،١٩، POACETYLEZZETALTEZEO \*\* FFOIZY イド·・ウタ·・アスペーアーナー1/19・1/4 4/170 ورگاه قلی خال ایدا صف بحى ۲۹۷،۲۵۱،۲۷،۲۹ פרעות ולול דואף אדרו ארוון حنف نقوى ۵۵ وتخياستعالات ١٩٣٣ حیات گونڈوی ۲۳ ونياے شعر، ميركى ٢٩،٥٢،٥٢،٥٠،٥٩، ١٨٠،٤٩ خاقاني شرواني بحيم إفضل الدين ٢١٩ م IZPATIZATILITETE MARIANIST خان آرزو،مراج الدين على (صاحب چراخ بدايت ويواندمرب كمحه ٨٦ 12171717T(0) ؤرامائيت ويرك ليحاوركروارعاشق على ١٩١٨٠ خدائے تن کی تعریف ۲۰۵،۲۲،۳۲،۳۲،۳۹ خسرود ولوي، امير يمين الدين ١٣٩، ١٨٧، ٢٠٠٠، MO.ME.T 1-, 104, 101, 17-, 174, 110 DLLIDLTITT. COGROCKOT WORK OFFICER COLOTS غليل الرحمن اعظمي ٥٢٣،٢٣٢،٢٢ PARTITION AND AND خليل الرحن دبلوي ٢٢٠٢٢ وكش معاركس ٥٠ خودنوشت سوائح ميرى غزل يل ١٠٥١١١١١١٥١١ 122/77/MINTOT BULLETIN خورشيد الاسلام، يروفيس ١١٨٠٨٠ ١١٨١١١١ TOPIOPZIOTTITAAIFOF خوش طبعی، مرک کلام میں ۸۲، ۷۷، ۱۹، ۱۹، ۱۹، ۱۹، נונליונגל חדויסדו CHATTER TYPING CONTROLOGY رائع عظيم آبادي في فاام على ٢٦٥،٢٧١،٢١٥ 175,775,776,076,076,075,775,276, راشدون-م ۱۴ UL TALLPRITTINTTINTINTINCIAT BU

خيال ميرتقي (صاحب بوستان خيال) ٥٩٣

داغ،نواب مرزاخال ١٥٠٠٥،٠١١، ١٠٠٥، ٢٢٩،

حربالرحن فاروتي

Y+KOFYONIOF+FFOITILIF+LIF+F 41-029 رجروس آئی۔اے۔ ۳۲۳،۱۹۳،۱۹۳ נפלק ב פיד די פידם ודם ודם ודם וסם סם ודם ريل صديقي بذاكم عا رسكن مطان عاه OA, PA, PATPATESTED LIFE LIFE ALL OTIL ركل براف ١٨١٨١١١١١١١١٢ رسوميات، قرال كى ۳،۸۱۰۸ ماده ۱۳۵۲ و ۱۳۵۲ استان IFEA ITELITYE ITTITUDG ITTITUT דפרו דים, פרח, בדה, בדה, דפה, דרח, رشك على أوسط ١٥٠ AFTI-119, Y-9, Y-A, DAFTOPTOPTOPTA رشيدسن خال ١٩٣١ ١٩٣٨ ٣٩٨ YMI,YFY رضى الدين نيثا يورى ٢٨٣،٢٨٢ روى، مولانا جلال الدين ١٥٥، ١٥٨، ١٥٩، ١٢١٥ رضى وأش بيرزا ٢٩٧٠٢١٨ MANUAL TRANSPORT OF THE PARTY O روی محتر، یندت ۲۰۲ رعايت ومناسب ۱۲،۵۲،۵۲۸،۲۷،۵۲۸،۱۲۰ ۱۲، رياش احمد ١٢ TY, TY, TY, TY, TX, TX, TX, TX, TY, TY, TY Y+ U-1 TODOGOTALTT STATES TO JOGOTOF رين سم مجان كرو ١٢٥ 1791, 1791, 1700, 1707, 1707, 1771, 1774, 1774 زبان کے ساتھ آزادی اور نے تکلفی کا روبہ ۲۳۹ء 187, PAT, PAT, PTT, 227, IAT, TAT, 14.70.97.90.47.60.47.60.47.67 PATE - PTA - PTA - PTT - PTA - PTA - PTA - PTA -יסקיים דים יסקיים והיים יסקיים מיסקיים יסקיים יסקיי מדק, אדק, ביות, ממק, במק, דריק, וביה, زى سيد وركيا ٢٥ PTO, TTO, +00, 100, 070, FFG, PFG, زيني اور يا كام يل (ميركا) ٢٢،١٢٩،٢٩،١ TELETI-LI-1-9. T-9. T-C. D99. D9F. DA9. DA+ ر کے برائیز میرایا ۲۵ MATERIAL TIMES IN THE נפניוש מדיף אורדידור דידור בידידו رند، نواب سير محرخان ٢٢٢،١٣٤ ٥٥٠ ٢٢٢،١٢٤ OTA OIL MA 011.0+EFF زيب فورى ١٣١٢ iteraterate intervience Andrews

عاشق کا کردار،میر کے بیال ۸۸،۹۰۱،۵۰۱،۲۰۱، فيلى ، لي \_ل\_ لا ١٨٨٠٣٣ صائب تبريزي مرزاجيني ٢٠١٧م PARTIE AND PROPERTY OF THE PRO صفدرآه، وأكثر ٥٨٨ TOUT-DUTY YORLD. PM سفيربكراي ۱۳۵۲ عمادت يريلوي عهای، ظل عباس ۲۰۱۰ ۱۷۲ ماد ۱۹۹ ۱۹۹ صلاح (مرشدگو) ۱۸۴ שלב שויסוזי שיוויות וייינים ביו ביו וייינים ביו ביו ביו ביו ביינים בייני YFZ-OZM:F+Y عدالحق، واكثر ١٩٥٩ ١٥٩ ١١٠ ١١٥٠ ١١٢٢ 177, 777, 277, 477, 777, 777, 777, 777, عبدالحق محدث دبلوى الشيخ ١١٢ אשר, פאד, ודדו, ידדו, צפיז, אום, ידם, عبدالرزاق همنجهانوي بمصرت شاه ۱۱۲ TIPEDZ9.0740PT عيدالرشيد، ۋاكثر ۲۱، ۲۲، ۲۸، ۱۸۱۰ ۱۹۳، ۱۹۳، ۱۹۳، ۱۹۳، ضااحمه بدايوني اروفيسر ٨٤ OATIOTS OF ALTER طالب آملي ۱۲۰۲۰،۳۲۰،۳۲۰،۳۲۰ عبدالسلام تدوى بمولانا ٢٥٢ طامروهدامير ٢٩٢ عبدالقادر جيلاني مصرت فوث ياك ٢٩٢ خاطائي، علامدسيرعلي حيدرتقم ١١٠١، ٣٣٣،١٣٣٠، عبدالله، واكثرسيد ٢٠٢،٢٨ PRO. PYA. FOA عيدالولي عزات ٥٤ MANTANTANTAN OLD عرشى بمولانا التمازعلى خال الما طيش مرزاجان اسه عرنی شیرازی ۵۹۷،۳۳۳ طنز، طنزیه تفاؤ ۱۲،۱۲،۵۲،۵۲،۵۲۰،۵۱۰،۵۱۱، عكرى مرذامحه ١٥٢ AND PRINCIPALITY OF THE TWO AS THE عشق کی نوعیت اور عاشق کا کردار میر کے سیال ۱۲۲، 1015-7-11/17-17-17-17-1-1-1-17-2-1711 TY, 271, 471, 40+ 404 407, 474, 47 ששי וציי ביים ידם ידר ביים ידם ביים ביים פידי, אום, פום, סאם, פוד, דוד, מידר YPILYTZ, YFY, YIP, OGP, OZF ظرافت ،میرے کلام میں ، و کھنے خوش طبعی ،میرے TLITT RIFER عطاره فواجه فيفخ فريدالدين ٣٨٨ كلاميس عظمت اللدخال ٢٦ ظفراقبال ١٢٠٣١٥ غبورى ترشيزى الورالدين ٣٣٥،٢٣٢ ٢ علائي بنواب علاءالدين احمرخال سيهم

سالك يزوى ايم سيداحدد الوي (صاحب" آمنية") ١٥٠٩،١١٢ YEL. YIG. PED, PON BLEET DADIOLA سحانی استرآبادی ۲۲۸ يزان، يول ١٥٥٢ محره الواغيش ٢٢ سيماب أكبرآبادي ١١٥،٧١٣ تحربداليوني بنثى ديبي ريشاد ١٢ شايور طبراني ٥٧٥ سرائ مشاه اورنگ آبادی ۲۹۳ شاداب تح الزمال سا مردارجعفري ۲۲،۱۹،۱۲۸ ۳۵۱ شارب بظهورانحن ١٨١ مردشهيد احفرت ١٩٩٣ فيلى المانى علامه ١١٤٠ مرور، پروفیسرآل احمد ۲۲۹،۱۹۹،۱۸۹،۵۹،۲۸ شعریات، کالیکی اردوفزل کی ۱۵، ۱۸، ۱۸، ۳۵، ۱۸ مروري عبدالقادر ٢٩٣ 190,191,187,01,01,00,18,18,181,191 سعادت على خال الواب ٥٨٩،٥٨٨ 1-1/011/04-(METOETE/FFY سعدی شیرازی، شیخ مصلح الدین ۱۳۰، ۱۳۰، ۲۷، شعريات مغرلي عامدا شفائي بحكيم شرف الدين ٢٣٨ D.F.FTA فتقيق الرطن ٢٣٧ سكاكى معلاى الويعقوب ١٨ سليم الزمال صديقي وذاكثر ١٩ MARILA INTE همل ديره فيسراين بيري ١٢٣٠ 419.1% ATIPLY متح الشاشرني ١٨٧١م٨١ شورانگيزي (شورش) ۲۸، ۱۹۵، ۱۹۵، ۱۹۵، ۱۹۵، سوداه ميرزامحمد رفع ١٩٢٠،٣٥،٣٣٠،٢٣٠، ١٩٢٠،٣٥، PPZ-PPP-CART TO-COLOR TOTAL 1-1-14 JOS AG. 12. 6-1-17 11-17 11 17-17-17 شورش رو مکھنے شورانگیزی شوق بنواب مرزا ( عكيم تصدق مين ) ٥٠٢،١٣٨ ידרב ידרי דדי ידין ידי ידי ידי ידי ידי ידי אמדי, פסד, פרד, דרדי, פסד, אחדי, רדיים, מתונ אוובדרבור דמי 4+9,4+4 شهر چهل شهری ۱۱۳ MAPORATORINGENTION PROMISE شيفته أواب مصطفى خال ٢٩٠٢٨ ODLATT MCHINTY MET. MOINTAIL POST سل منتع کی تعریف ۲۰۶ DET. DEF

على عادل شاو ثاني شايي ١٩٣٠١٨٢ عماوالدين قلندر يطواروي وخواجه ١٨٣ عرضيام فيثاليري وكيم ٢١٨٠٢١٢ ٢١١٠ عندليب شاداني ١٥٢،١٥٢ ميش،آعامان ٢٩٨ غالب، ميرزا اسرالله خال ٢٦،٩، ٨٦، ٢٩،٠٠٠ יסהסיירקייתאירביריים ביריים ביריים 7070000 30, AO, IF, FF, AF, PF, TA 194.97,90,97,91,90,ATATATALE9,4F 19-104 IFA ITZ ITT ITT ITT ITT ITT CHETCHEN OFFE OFF OF IN CT-2 OFFE OFF ITATIFATOR TOGITOD TOGITOTITO PINTO PARALANTADA PAPARATALAZZARZY + 27, 287, PAT, TPT, OPT, PAZ, FAZ, FZ+ . PTA . PT - M9 , PTL , PTD , PTP , PTD , ATD , חדק, דחק, דחק, דמן, ממי, ממי, בציי, 1010,015,0-4,0-5,000 TAT, FALL PA+,564 ידם, דדם, פדם, מח, ממת, ידי, פידי 412,411,4+4,4+2 ביול מהנו מחייורים غزل كاموجود وتصور 14 غورى مصطفى عريم خال ٢٤

ص الرحن فاروتي

غياث الدين رام يوري (صاحب غياث اللغات) قارست بمقابله براكرت ۲۰٬۷۵،۵۲،۵۱،۲۵ 94,90,AT;AT;A+,49 قاروتي،خواجهاجمه ۲۰۹ פוליבועל פרידאויף ביויותים فائز انواب صدرالدين ١٨٣ فالق كلب على خال ١٥٠٠٥٥١٥٥٥ فراق گورکه بوری ۱۵۲،۱۹۲،۲۵۱،۲۵۱،۲۰۱۰۲،۱۵۲،۱۵۲،۱ LANGETIN YTHE PARTY PARTY POLITICAL YPRY+RY+hoA+ فردوى طوى ۱۱،۳۰ فر فرقى انجداني ۲۱۰ فروئذ بتكمنله ١١٥٠١١١٠ ١٩٩٩ فصاحت وبالاغت + عداك مزيدد كمين الماغت فظل الرحمين ولم اكثر (مابر اسلامات) ١٢٥٥ فضلی (صاحب" کریل کتما") ۲۵،۵۷ فيميده ويكمهوذاكر ٢٢ השלוב הלא היים האים قاسم الدرت الله ١٣٨ قاضى افضال حسين ١٩٠٠١٩٠٠١٩

قاضى حادسين ١٢١٠١٢١

قائم عائد يورى في قام الدين ١٥٠١ ما١٠٠١ ماري

PETITOS ITTE ITTE ITTETA IT FALLY

قاضي عبدالودود ١٩٨٣

, r04, rr2, rr4, rm, rr4, rr7, r24, r20 112,012,077,720,725,71+ قدربكراي ۲۲ قدرت بقدرت الله ١٤٥٥ قدى ماجي هم جان ٢٠٠ قطب الدين بختياركاكي وثواعيه ١٢٧ قرماحم مسين ٥٦٢،٥٢١م كاظم على خال مرزا ٢١١٨م٨٥١٥٨٥ كلر، حافض ١٣ كليم الدين احمد الأا كاس باردى ١٩٢ كليم بعداني الوطالب ٥٣٣،٢٨٩،١٧٤ كرے،جان ٢٠ مُنتُكُوبِادهمِياء احت لال ١٢ كناب الدعم ١٥٠٠ معدد ١٥٠١ و١٥٠ و٢٩٣٠ م 1-1114 كام بدور مياتما كا ٢٠١١٢ . PPZ . PPT . PPT . PTT . PAZ . PTT. عميان چنر، يروفيسر ١٨٣،١٨٢ שבחי ידרו ידף בחום ורפי אום ידם لطفءمرزاعلى ااا ישבריטביישה מדמי מדמי בדר ישרא ישרב للعنوكا شكوه، ميرككام على ١٨٥،٥٨٨ IND. PPR. YPY, YPY, YPY, TY, OPP. ONF كوارج بيموكل ثيلر ٥٧٢،٣١٥،٣٩ كوش بينر ١٦٠ كيش رجان ١٠٣ ALTIOTIPOPARTIPINTZITO TPO. TIA. TIZ. OTF 141.04, OP, OT, 1711, 271, MI, 201,711 TAI PLUCE 277, -77, 777, 177, 677, 177, 167, 767, CONDITATION TO THE PARTY OF THE PARTY AND TO T and the second s

I HICK PIPE PAR MAN PALAMATA PARTATA

פודי אודי דרדי דרץ ידרי פידי פידי ודחו בדדי בדו וכדי דמדי דמדי אבדי .PP.CPTY.POO.PORTARPASPATIFY THE MAIN FAMILY AND PARILY PARILY FAMILY . OTA, OTZ, OTT, OT+, OTT, O+7, F9Z, F9F ידם, ודפ, דדם, פדם, גדם, חפ, פדם, 700, 700,730, 100, CAO, -PO,7PO, GPG, K+F, A+F, TIF, ZIF, TYF, ITF, TTF, لجئة مير من طنطنه، غرور، اور وقار 119، ٢٣١، ٢٣١، ٢٣١٠ ATTA PETE PED PON POT PAT ATT TYTE TALL AND PASS AND AND AND COOLDT-ITSYLFATIFALITY INTOFITET منظم کی نوعیت، میر کے بیال ۱۲۰،۱۱۸،۵۳،۵۲ ا

101. AT. AT. ATT. TTO, ATT. ATT.

مرت جال ١٤

معوداخر جمال ۲۵۲

معود مين وفيسر ٢٢

تح الر مال واكثر ١٤٦٠٠

DELTETICISCISTION

مصحفى الشيخ غلام بمداني ٢٦،١٥٣،١٥٣،١٥٣،١٥٣،١٥

مضمول آفر في ١٣٠،١٣٥،١٣٥،١٣٨ ١٣٠،١٣٩

יום אותו ביון ביון ופון יום ופני בפון בפון

CERTIFICATION TALLEN - TEX TEX

CHE 0 - A . C- O . C- C. F 97 . F 71 F D - . FFZ

פריי בידי מדים ורדים ורדים בדים בידים ורדים

FTM, STM, FOR TYM, AFM, ISM, ASM,

OFA CATTION - COS CAS CAA CAT

770, 120, 240, 7PG, APG, PPG, \*\*\*

معامل بتري ٨٩، ٩٠١، ١١١، ١١١، ٢٠١، ١٣٨، ١٣٩

معن آفر في ۱۳،۳۵،۳۵،۳۷،۵۲،۵۲،۵۳،۵۳

701. 217. -77. 177. 177. 101. A01. - 27.

וווווויים וויים ווים בו במוד בו במו

757,455,754,749,740,746

مطلع من كلص كااستعال ١٠٤٩

مظفرعلى سيد ٥٩٩

معلائع ۲۹۹٬۲۹۸

YEZ, YILOOA, PZT, TPZ

Yr.OLKOLKOOKOTKO.T مجتي حيدرقدر ٢٤ مجدوالف فاني حضرت شفاحرسر بتدي اهم جروح ميرميدي ۲۸۰ مجنول كوركه بورى ١٩٣٠١٩٠٠٢٨ محاورے اور ضرب الامثال، میرکے بہاں ٩٠،٨٩، וף, שף, שיון, ביון, ביון ביון ביון מאון ידיו ודיודיו דמי במי במי פרי דריו 257, 8.0, 870, 670, 670, 170, 170, 1-4.001 محبت خال محبت ١٥٤٢ שוני פולטים שודי אדרי محمداظهارالحق ۲۸۰ محرفسن وروفيسر 19 محرص عسرى ١١٩٩١١٠١٠ مرده ١٢٩١٠ ١٢٠١٠ مرده אדוו פדוו דפון דפון בפון בדין יפדי ופין 119,000A,000,000,000 محمسين جريزي (صاحب"بربان قاطع") ١٩٥٣ محمشاه وبادشاه دملي ۱۸۴ محرفر ماده حضرت شاه ١٨١ IAT SIPS مخدوم محی الدین ۳۵۲ مخلص رآ ندرام ١٨٨ مزاح، ميرك كلام ين و يكي خوش طبعي، ميرك كلام

حس الرحن فاروتي

ITHET ALTOTOPIES TO BE TRACTAPETED CTT9. FTZ. FTF. FTF. F19. F1A. F1Z. F10 TATITEA TELLITOR TOA TTO TTE AAT, 887, --7, 7-7, 7-7, FR, -77, FR ATTACOPACTOR TOTATOR TOTACOPACTA 107: - 27: 127: 727: 1-0: 7-0: 10: 10: יסראיסרביסר זיסרסיסדריסוסיסוריסוד THEORY ON TOOK OOM OF A OF مغرفي تريزي ٢٧ لماريه اسليفان عوا متازحين اااءام مناسبت ويحية مرعايت ومناسبت ختكر فورالاسلام عام منير شكووآبادي منشي المعيل حسين ١١٥،١١٢،٣١٨ منيرنازي ١٤٢٣ موكن وكليم موكن خال ١٥٥ ١٣٠ ، ٢٧ ، ٨٢ ، ٨٢ ، ٨٨ ، ٨٨ ، 00.0-1.7-1.0-1.-11-11. ATI - TIS MIS ירורים ביון פורים ביותר THOPPOPROPRIOTION MARKET

مبررحاتم على ١٣٥٠١١

مرجى، مرساحب كمعنويت ٨٠،٧٩

שליט איוווידיידימרידייום

ميراتي ١٩١

مير ففر ميني ١٥٥

אלצפונ מחומים

منيش أكبرآ بادى الأم 41 / St. A. C. L نادر بكلب على خال ٢٩٨ ئارىك. يوفيركوني چى TAITT שולשלוט וחימשיים ביותר ביותר ביותר ביותר שלילוויל וויים איניים בייווווי FRA FEA FAFFE FTE OFF OF FORFIGE פות, יחוד, יחוד, ומדי, בנידי, מבדי, פותי ידייזסקיט-איניסטקים-איניסדירי ناصرفسرو ١١٥ ناصر كلى ١٩٠١/١٦١٨ ١٩٩٠ ١٩٩٠ ١٩٥٠ proproproproprio فاريخرالان ۲۰۵۰۲۵،۵۷۵ نثر علمی اوراد کی ۵۲،۵۲ شيم د بلوى واصغر على خال ٢٥١، ٢٥٦ نصيره شاونصير وبلوي ۲۰۴،۲۳۲ فظامي تجوي ١٥٠ نظيرا كبرآ بادى وفي ولي محمد ٢٩١٥م١٥١١ ٣٦٢٠٣١ نظیری نیشالوری، محد حسین ۲۸، ۳۲۵، ۵۰۳، ۲۰۵ DIROTTE PERIODS نعت خال عالى 24 هيم احد، ذاكثر ١٨٢ أوافلاطونيت ١٦٥٧ توراكس انصاري اعا نورانس باتمي ميروفيسر ٢٩



نوث: طلبدواساتذه كے ليے خصوصى رعابت رتا جران كت كوسب ضوابواكيشن وياجا يكار



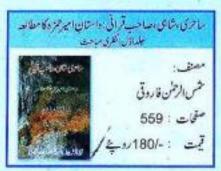

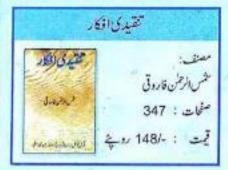

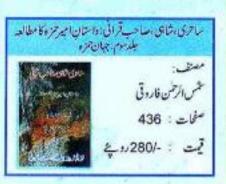





ISNB: 81-7587-199-7

कौमी काउन्सिल बराए फ्रोग-ए-उर्दू ज़बान



National Council for Promotion of Urdu Language West Block-1, R.K. Puram, New Delhi-110066

تورالرحن،مولوی ۱۹ يقين انواب انعام الله خال ٥٦١٣٦ ١٥٢٠٥١، أون كاعلان ٢٦٨،٢٦٤ نهری،شاه مین ۲۶،۲۵۱،۲۵۱ ۵۵۱،۲۵۱ يكانه چكيزى، مرزا واجد حسين ١٩٩، ١٩٩، نياز فخ يوري ۱۵،۰۵۵ DESCENT نيرعاقل ٢٢،٢٦ يسف سين ايرد فيمر ٢٨ نيركاكودى، مولوى فورالحن (صاحب" نوراللغات") يوسف سليم چشتى ٨٦ 090, MIT ביטונובנוטור חוח 191,101,14 James والثير فرانسوا ٣٢٣ والريءيال ١٥٠٥٥٠٥ واجدعلى شاهاخر مهه وارسته سيالكوني فل (صاحب مصلحات شعرا) ٢٠٥٤،

> واقعیت، مشرقی تعط نظرے ۱۳۰،۱۲۵،۹۱،۵۰ ירסי ורדב ודרידוב בדסר ודסו בדרו

> > 719,067,091,09+ وزير على خال اتواب ٥٨٩ ولايت خال ماستاد ٢٠١٣ פטובצי יצגונט משומוסום ومزاعد وبليورك ١٩١٠،١٩٢ ومسلر، جان مك نيل ١٩٥

> > > مراقليكس مكام الما بزيركعنوي ١٣٠٠

يور) مرزائرتني ١٩٥